# الاثسارالجنية فياسياءالعنفية

لعلى بن سلطان محمدالقارى الهروى (المتوفى سنة ١٠١٤هـ)

تحقيق الدكتورسليثم الدين احمد

خدا بخشی اوربنتل پبلك لائبر يری بتنه الهند Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمدا قبال مجددی کا مجموعه پنجاب یونیورش لائبر ری مین محفوظ شده





# الاثىارالجنية فياسياءالحنفية

لعلى بن سلطان محمدالقارى الهروى (المتوفى سنة ١٠١٤هـ)

> تحقيق الدكتورسليس الدين احبد



خدا بخش اورینتل پبلك لائبر پری<sup>،</sup> بتنه السند

## 132002

c \* . . \*

الثمن:

فىالهند:

في خارج الهند: • ١٤ دولارات

الطابع والناشر: خدا بخش اورينتل پبلك لائبريري، بتنه

#### الكلمات التمهيدية

كان الملاعلى القارى (المتوفى سنة ١٠١هـ) من اجل العلماء والفقهاء في عهده و كان اسمه على بن سلطان محمد نورالدين القارى الهروى و بعد ان حصل على العلوم الابتدائية المتداولة في مولده سافر الى مكة السكرمة و قرأ بها على العلماء الاجلاء منهم شهاب الدين ابن الحجر الهيشمي والشيخ قطب الدين محمد بن محمد الحنفي المكي والشيخ على متقى والشيخ ابوالحسن البكرى والشيخ عبدالله السندى حتى برع في علوم التفسير والحديث والمنطق والفلسفة والكلام وامتاز في الادب والانشاء والنحو و كانت له رغبة خاصة بعلوم الفقه فاظهر فيه اهتساما بالغا وعناية خاصة حتى صار في علم الفقه نسيج وحده و وجيد عصره و كان له شغف نادر بالتصنيف والتائيف مع الاقامة باعمال التدريس و التعليم فيبلغ عدد اعساله العلمية الى مائة و حسين مؤلفا فيما بين الرسائل المختصرة والتاليفات الضخمة العلمية الى مائة و حسين مؤلفا فيما بين الرسائل المختصرة والتاليفات الضخمة على قدر معلوم و نشرت معظمها من مطابع عديدة و برزت على منصة الشهود واحتظت بالقبول ولكن بعضها لم تطبع حتى الآن فعلينا ان نقوم بطبعها و نشرها بلا تاحد.

و ان هذه من ميزة مكتبة خدا بخش انها تحتفظ على تسع و سنين سلحة خطية من تاليفاته مع تاليفاته المطبوعة و تبلغ بعضها الى نهاية من الندرة والاستعجاب ولم تحط بها الطباعة والنشر. فمنها نسخة على طبقات الحنفية اسمها "الالمار الحنية في

#### الف

اسماء الحنفية" وهذه من اهم تاليفه التي تحتوى على سبعمانة و حمسين ترجمة من الفقهاء الحنفية و اما ترجمة الامام الاعظم ابي حنيفة فهي بالبسط والتفصيل و تتغمد الربع من الكتاب. ولكن مما يظهر من مقلمة الكتاب ال هذا التاليف ليس من تاليفه على الاصل بل انه ملخص و ملتقط من تاليف الشيخ عبدالقادر القرشي الحنفي المحنوف بالحواهر المعضية في طبقات الحنفية.

و ان الهذه المولفة اهمية كبرى بالنسبة الى القدامة والسواد و هذه النسخة الخطية تشتممل على سبع و سبعين و مائة ورقه و تم الفراغ من نسخه في سنة ١٠٧٦ هـ ولكن من الاسف انها مليئة باغلاط كثيرة فاحشة لعدم العناية اللايقة من قبل ناسخه (عبدالرحيم بن صالح) ولاجل ذالك وقعت الحاجة الماسة الى تصحيحها و تدوينها و تبويبها مع تعليق الحواشي الضرورية على ضوء اصول العصرية الحديدة\_

فيسرني ان الدكتور سليم الدين اجمد المدير المساعد لمكتبة خدا بخش قد قام بانجاز هذه المهمة و حمل هذا العمل الصبعب والعبأ المتعب على عاتقه حتى انه قد اعتنى بتحقيقها و علق عليها و بذل في هذا السبيل جهده البالغ بكل جوارحه مخاطرا بنفسه.

فارجو ان سیعه سیکون مشکورا و ینال جهده تقدیرا و اعجابا وادعو له اِن بتحظی عمله بالقبول بین اواسط العلساء فی الهند و خارجها

الدكتور محمد ضياء الدين الانصاري

# الفهرس

| ١                | تقديم                                  |
|------------------|----------------------------------------|
|                  | الباب الاول:                           |
| ٣                | التآليف في طبقات الحنفية               |
|                  | الباب الثاني:                          |
| \ \              | على بن سلطان محمد القارى:حياته الشخصية |
|                  | الباب الثالث:                          |
| ΛĀ               | معاصروالقاري                           |
|                  | الباب الرابع:                          |
| 7.7              | تأليف القاري و مولفه في طبقات الحنفية  |
|                  | الباب الخامس:                          |
| 1:               | مكانة القاري العلمية                   |
|                  | الباب السادس:                          |
| . 1              | نص الاثمار الحنية في اسماء الحنفية     |
| <del>2</del> , 1 | الحواشي                                |
|                  |                                        |
| 25               | المصادر والمراجع                       |



#### تقديم

الحمدلله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله الكريم و بعد:

فان الامة الاسلاميه قد انجبت من العلماء في محتلف فنون العلم اعدادا لاتكاد ولا تحصر لا سيما في علوم الشريعة العزا و في الفقة الاسلامي على وجه الخصوص برز كثير من المجتهدين العظام الذين قدموا للامة الاسلاميه تُروة فقهيه ثرة تفتخريها الامة في شتى عصورها.

و قد جعل الله سبحانه في سلف هذه الأعته ائسة من الاعلام مهد بهم قواعد الاسلام و اوضح بهم مشكلات الاحكام اتفاقهم حجه فاضعة و اختلافهم رحمة واسعة.

كان الملاعلي القارى من احد هولاه الائمة الفقهاء و السحتهدين الذين برزوا ما بين منتصف القرن العاشر و اوائل القرن الحادى عشر و هو احد صدور العلم الافاضل و عمدة السحققين الاماثل الامام السحدث الفقيه الاصه لى السفسر السقرى السورخ اللغوى النحوى الاديب الف التأليف الكثيرة الفريدة التي اربت على ١٢٩ مولفا ما ذكرت ما بين كتاب يزيد على عشرة محلدات و رسالة في ورقات، في الفقه و الحديث والتفسير و القراآت و الاصول و علم الكلام و الفرائض و التصوف

والتاريخ والطبقات والتراجه والادب واللغة والنحو وعلم الوضع وغيرها

كان واسع الرواية والمراية ولايخاف لومة لائم من اظهار ماظهراه صحيحا من الدليل في الكتاب والسنة والاجماع ورد قول قائل كان صغيرا او كان كبيرا، اماما او كان محتهدا ولا جل ذالك امتحن بالاعتراض على الائمة لاسيما الشافعي واصحابه رحمهم الله تعالى واعترض على الامام ماك في ارسال اليد في الصلاة.

وهو "الحامع للعلوم العقلية والنقلية والمتضلع من السنة النبوية واحدعلماء الاعلام و حماهير اولى الحفظ والافهام." وكان من العلماء الذين اجتهلوافي نشرالعلوم الظاهرة والباطنة ونصرالسنة وقمع البدعة واعم النفع بهم وكثرت حاجة الناس الى كتبهم ولذا عدد المورخون المحدثون من محددى القرن العاشر. كان ذينا، تقياء ورعاء بارعاء حسن الخط وكان يكتب في كل سنة مصحفا واحدا في الخط الحسن و يبيعه ويصرف ثمنه على نفسه طول السنه.

"الأثمار الحنية في اسماء الحنفية" من مولفاته التي لم تقبع حتى الأن و هي من اهم كتب في العبقة الحنفية فقد ذكر فيها صاحبها مناقب الامام الاعظم و مناقب اصحابه العليا و المشاهير و ذيله بذكر تراجم اعيان الفقهاء الحنفية منذ ظهور الفقه الحنفية حتى القرن التاسيم من الهجرة. فقد استوعب فيها تراجم الفقهاء ببلغ عددهم ٧٧٩ على ترتيب حروف الهجائية.

قد الفت في طبقات الحنفية تاليفات كثيرة و لكن قد ضاعت اكثرها او لم يبق بعض الكتب منها الرغير اسمائها او اسماء مؤلفيها لذالك رأيت هذه المولفة ال تكور موضوع التحقيق لرسالة الدكتوراه نظرا الى اهمية الموضوع و قلة التاليف في هذا الباب نسخة هذه المولفة محفوظة بمكتبة خدا بخش (بتنا) ولاية بهار، الهند، فقد بحثت عن نسختها الاحرى في كثير من المكتبات و الفهارس للكتب المحطوطة فلم اعتر الانسخة واحدة منسوخة حديثاً عن نسخة خدا بخش محفوظة

بمكتبة بوهار كلكته (الهند). لاجل ذالك لم يبق لى سبيل الا ان اعتمد على نسخة واحدة محفوظة بمكتبة حدا بحش للبحث و التحقيق و التعليق عليها. فلقيت من الصعوبة و الكلفة ما لقيت في تحقيق النص لعدم النسخة الثانية لهذه المولفة.

فهذه الرسالة تشتمل على ستة ابواب ففى الباب الاول بحثت عن المولفات فى طبقات الحنفية التى عثرت عليها تحت اسماء مولفيها و فق السنين و فى الباب الثانى تحدثت عن حياة الملاعلى القارى الشخصية و فى الباب الثالث بحثت عن معاصريه و فى الباب الرابع عن مولفاته التى عثرت عليها و بحثت عن مولفه فى طبقات الحنفية و قدره فى الاواسط العلمية و فى الباب الخامس تحققت عن مكانته العلمية و فى الباب الخامس تحققت عن مكانته العلمية و فى الباب الخامس تحققت عن مكانته العلمية و فى الباب السادس قدمت نص مولفه "الاثمار الحنية فى اسماء الحنفية" فى طبقات الحنفية بعد التحقيق كما اشرت فى الحواشى الى المراجع و المصادر

فقد راجعت عند تحقيقها كثيرا من كتب التراجم التي ذكرتها في الحواشي لتحقيق الالفاظ و العبارات و في تحقيق الاعلام و الاماكن و بعد هذا فاني لا ادعى العصمة من الحظأ و كل ما ادعيه هواني بذلت غاية ما املك من جهد في سبيل تقديم عمل ارجوا ان يكون نافعا للباحثين في كل عصر و مصر

قبل نهاية الطريق المؤدية الى الغاية المنشودة في هذه الافتتاحية إنَّ هذا من الواجب على ان اشكر الله سبحانه و تعالىٰ على ان وفقنى لا كسال هذا الامر الحلل فان المسافة كانت شاسعة ولم يكن من السهل اجتبازها الى السوط الاحير لولا ان تداركني الله برحمته منه فله الحمد كله وله الشكر كله

ثم يسعدني في هذا المقام ان اسجل عميق شكرى و موفور تقديرى لاستاذى المشرف على بحثى الاستاذ الدكتور عبدالرشيد، رئيس القسم العرس بجامعة بتنه سابقا الدى اكرمني بقبول الاشراف على هذه الاطروحة فالى قصبت الفترة الطويلة في ظل رعايته و عنايته والذي لن انسى لطفه و فصله فام لا معالمه .

توجيهاته و ارشاداته طوال اعداد هذا البحث لما امكن لى كمال هذا الامر على ما هو عليه ما الله احسن هو عليه الآن فهو من احق الناس عندى بهذا الشكر و الثناء فحزاه الله احسن الحزاء كما اقدم الشكر للدكتور فضل كبريا الصديقي رئيس القسم العربي الراهن بحامعة بتنه الذي تعاضدني في كل مرحلة من المراحل المعضلة.

وكذلك لا يمكنني آن انسى في هذا الصدد ان اقدم هدية الشكر الى الدكتور عابد رضا بيدار، المدير السابق لمكتبة خدا بنحش بتنه هو الذى اتاح لى فرصة و عناية خاصة لهذا الغمل جزاه الله احسن الجزاء و الى المحترم حبيب الرحمن الصيغاني المدير السابق ايضاً لهذه المكتبة هو الذى هيّا لنا من امر الطبع و النشر رشدا.

ولا يفوتنى ان ادم ابلغ آيات التحية والتقدير والشكر الى الفقيد السيد الشاه محمد اسماعيل و يسرنى ان الشاه محمد اسماعيل و يسرنى ان اقدم اطيب الشكر و الامتنان الى الدكتور عتيق الرحمن و السيد متين احمد ابدالى و ابو مظفر عالم و جاويد اشرف و نذير الحسنين و محمد اكرم لتعاونهم و مساعدتهم لى فى هذا العمل فحزاهم الله كلهم عير الجزاء

سليم الدين احمد

بتنه ـ ابريل، ۲۰۰۲ء °

# الاثمارالجنية فياسياءالحنفية

لعلى بن سلطان محمدالقارى الهروى (المتوفى سنة ١٠١هـ)

تحقيق **الدكتورسليب الدين احسد** 



#### التآليف في طبقات الحنفية

الفقه الاسلامي نشأ في صدر الاسلام و تطور في عصر العباسين فكان هذا عصر الفقه و الفقهاء و كان للفقه منذ عصر الصحابة والتابعين مدارس عديدة في مختلف الامصار الاسلامية لان العلماء قد تفرقوا في الامصار الاسلامية بسبب الفتوح والمرابطة في سبيل الله و بسبب العمل على التعليم و نشر العلم و اولفك يقولون بواجبهم في نشر العلم و الفقه و شريعة الله و رسوله و يفقهون الحماعات و الافراد بما يظهر لهم من شرع الله و يفصلون بينهم في خصوماتهم و مشاكلهم و هذه الخصومات و المشاكل التي كان الكثير منها يختلف في بلد عن بلد آخر بطبعة الحال و كان لابد من اجل ذالك ان اختلف آراء هولاء الفقهاء و المفتين المحتلافا كثيرا في مسائل كثيرة و جعل الفقه ينتقل من طبقة الى طبقة احرى الى ان انتهى بعد ذالك للائمة الاربعة المعروفين و اصحابهم.

و قال الشاه ولي الله الدهلوي(١):

"و بالجملة اختلفت مذاهب اصحاب النبي صلعم واخذ عنهم التابعين ما تيسر لكل واحد منهم فحفظ ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم و مذاهب الصحابة و جمع المختلف على ما تيسر له و رجح بعض الاقوال على بعض فعند ذالك صار لكل عالم من علماء التابعين مذهب فانتصب في كل بلد امام مثل سعيدين المسيب(٢) و سالم بن عبدالله بن عمر(٣) في المدينة و بعدهما الزهري(٤) و القاضي يحيي بن سعيد(٥) و ربيعة بن

عبدالحمن(٦) و مثل عطا بن رباح(٧) بمكة و ابراهيم النخعى(٨) والشعبى(٩) بالكوفه و الحسن البصرى(١٠) بالبصرة و طاؤس بن كيساذ(١١) باليمن و مكحول(١٢) بالشام(١٣)".

فاضطر العلماء لتحقيق مسائل الفقه و الحديث الى البحث في اسانيدها و التفريق بين ضعيفها و متينها فجرهم ذالك الى النظر في رواة تلك الاسانيد و تراجمهم و سائر احوالهم حتى اصبح من شروط الاجتهاد في الفقه معرفة الاخبار بمتونها و اسانيدها او الاحالة باحوال النقلية و الرواة عدولها و ثقاتها و مطعونها و مردودها و الاحاطة بالوقائع الخاصة بها فالفوا تراجم الرواة و المحدثين و الفقهاء فاما الذين الفوا في تراجم الفقهاء فمنهم ابو عبدالرحمن الهيشم بن عدى العالمي (١٤) (توفي سنة ٧٠ ٢هم) الف "طبقات الفقهاء و المحدثين" و عبد الملك بن حبيب المالكي (١٥) (توفي سنة ٨ ١٣ همهم) "طبقات الفقهاء والتابعين" و المعلد بن عبد الملك(١١) و ابو اسخق ابراهيم بن على الشيرازي (١٧) "طبقات الفقهاء" و ابو الوليد سليمان بن خلف الباجي (١٨) "فرق العلماء" و ابو محمد عبد الوهاب بن محمد الشيرازي (١٩) "تاريخ الفقهاء". ثم قسموا فقهاء كل مذهب الى الوهاب بن محمد الشيرازي (١٩) "تاريخ الفقهاء". ثم قسموا فقهاء كل مذهب الى الوهاب بن محمد الشيرازي (١٩) "تاريخ الفقهاء". ثم قسموا فقهاء كل مذهب الى الحنبلية و المالكية على الانفراد و يعبرون بطبقات الحنفية و الشافعية و الحنبلية و المالكية على الانفراد و يعبرون بطبقات الحنفية و الشافعية و الحنبلية و المالكية على الانفراد و يعبرون بطبقات الحنفية و الشافعية و الحنبلية و المالكية على الانفراد و يعبرون بطبقات الحنفية و الشافعية و الحنبلية و المالكية.

فالف الامام عمر بن على المطوعى المحدث الاديب(٢١) في طبقات الشافعية ثم سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي(٢٢) "المذهب في ذكر شيوخ المذاهب" و تاج الدين على بن انجب الساعى البغدادي(٢٣) الشاعر "طبقات الشافعية" في سبعة محلدات و الف القاضى ابوالحسن محمد بن الحسين ابي يعلى الحنبلي الشهيد(٢٤) المحرد في مناقب الامام احمد" في طبقات الحنبلية و برهان

فاما في طبقات الحنفية فالفت فيه ايضا مولفات كثيرة و لكن قد ضاعت اكثرها و لم يبق بعض الكتب التي عثرت عليها ابينها تحت اسمائها و مولفيها و فق السنين:

۱- حسين بن على بن محمد بن جعفر الصميرى(٢٦) المتوفى سنة ٢٣٤هج: له كتاب ضخم فى اخبار ابى حنيفة و اصحابه و ذكر اللكنوى فى ترجمته انه "نقل عنه كثيرا فى كتابه هذا و كان حسن العبارة و جيد النظر"(٢٧) فالقياس انه اول من صنف فى طبقات الحنفيه و لكن ذكر صاحب كشف الظنون ان اول من صنف فيه هو الشيخ عبد القادر ابن محمد القرشى صاحب الحواهر المضيه و نقل خطبته حيث يقول: "ولم اراحدا 'جمع' طبقات اصحابنا وهم امم لا يحصون"(٢٨) ولكن فى الاصل قوله فى خطبة: "لم اراحدا تتبع طبقات اصحابنا" و قد استعمل لفظ "تتبع" ولا "جمع" كما نقل صاحب كشف الظنون وهذا ظاهر ايضا من قوله حين يقول "ورأيت مصنفا ضخما للهمدانى (سياتى ذكره) من اصحابنا ذكر فيه اصحاب ابى عبد الله الدامغانى والامام(٢٩) الصميرى الذين اخذوا عنهما"(٣٠) وهم من طبقات الحنفية .

٣- عبد المالك بن ابراهيم بن احمد الهمدانى(٣١) المتوفى قرب خمسمائة: له "طبقات الحنفية و الشافعية" كما ذكر صاحب حدائق الحنفية و الشافعية" كما ذكر صاحب حدائق الحنفية بن محمد هو قول اللكنوى حين قال "قال الحامع هذا و كلامه فى ترجمة ابراهيم بن محمد الدهستانى كما مر صريح فى ان عبد الملك هذا هو المصنف الطبقات لكن قال على القارى(٣٣) عبد الملك بن ابراهيم الهمدانى والد محمد صاحب طبقات الحنفية و الشافعية انتهى" و فى كامل لابن اثير فى حوادث ٢١ دهج فيها. فى شوال توفى

محمد بن عبد الملك بن ابراهيم بن احمد ابوالحسن بن ابى الفضل الهمدانى الفرضى صاحب التاريخ انتهى، وفي كشف الظنون (٣٤) طبقات الفقهاء لمحمد بن عبدالملك الهمداني المتوفى سنة احدى و عشرين و حمس مائة انتهى (٣٥)\_

۳- ابراهیم بن علی بن عبدآلواحد بن عبدالمنعم الطرطوسی(۳۱)، نجم
 الدین المتوفی ۷۵۸هج: له وفیات الاعیان فی مذهب النعمان، کما ذکر صاحب
 کشف الظنون(۳۷) و هدیة العارفین(۳۸)\_

٤- عبدالله بن محمد بن ابراهيم بن غنائم الصالحي الحنفي (٣٩)، صلاح
 الدين المتوفى ٣٩٧هج: من كتبه 'طبقات الحنفية' كما قال صاحب كشف الظنوذ (٤٠) و هدية العارفين (٤١).

٥ - مسعود بن شيبه بن الحسن؛ الامام عماد الدين السندى الملقب بشيخ
 الاسلام(٤٢): له مولف في تراجم الحنفية الحمه "كتاب التعليم و طبقات اصحابنا"
 كما ذكر صاحب كشف الظنون(٤٣)\_

٣- عبدالقادر بن محمد القرشى(٤٤)، المصرى الحنفى محى الدين ابو محمد بن ابى الوفا المتوفى ٩٧٧هج: له 'الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفيه، طبعت من دائرة المعارف العثمانية بخيدرآباد (الهند) سنة ١٣٣٢هج\_

٧- ابراهيم بن محمد بن ايدمر العلائى القاهرى الحنفى الشهير بابن دقماق(٥٤)، الشيخ صارم الدين المتوفى ٩٠ ٨هج له "نظم الحمال فى طبقات اصحاب امامنا النعمان"(٤٦)، كما ذكر صاحب كشف الظنون(٤٧)، و قال انه فى ثلاث محلدات المحلد الاول فى مناقب ابى حنيفة و الثانى و الثالث فى اصحابه.

۸- محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم بن عمر الفيروزآبادى(٤٨)،
 الشيرازى، مجد الدين، ابو طاهر المتوفى ٨١٧هج: له "العرقاة الوفية فى طبقات الحنفية"(٩٤) و له كتاب آخر فى تراجم الحنفية اسمه "الالطاف الحنفية فى

اشراف الحنفية" (٥٠)\_

٩- محمود بن احمد بن موسى بن احمد العينى (٥١) القاضى بدر الدين
 ابو محمد المتوفى سنة ٥٥٨هج: '٩ "طبقات الحنفية" (٥٢).

۱۰ قاسم بن قطلو بغا بن عبدالله الحنفی (۵۲)، الشیخ زین الدین، ابو العدل المتوفی سنة ۸۷۹هج: له "تاج التراجم فی طبقات الحنفیة" (۵۶)، قال صاحب کشف الظنون (۵۵)، و هو مختصر جمعه من تذکرة شیخه التقی المقریزی و من الحواهر المضیة مقتصرا علی ذکر من له تصنیف و هم ثلاث مائة و ثلاثون ترجمة علی من یسك منة ۱۲۸۸هج...

١١- محمد بن محمود خليل القونوى(٥٦)، شمس الدين المعروف
 بابن آجا المتوفى سنة ٨٨١هج: له "طبقات الحنفية"(٥٧)، في ثلاث مجلدات.

۱۲ محمد بن محمد بن محمد بن محمود الحنفى الحلبى (۵۸)
 القاضى محب الدين، أبو الفضل المعروف بابن الشحنه، المتوفى سنة ۹۱ ۸۹هج: له "طبقات الحنفية" (۹۹)...

۱۳ احمد بن سلیمان بن کمال باشا(۲۰)، شمس الدین المتوفی سنة
 ۱۹هج: له "طبقات الفقهاء"(۲۱) و هی مرتبة علی سبع طبقات. وله ایضا
 "طبقات المحتهدین"(۲۲).

۱۵ محمد بن على بن احمد بن طولون الدمشقى الصالحى الحنفی(٦٣)، شمس الدین المتوفى سنة ۹۵۳هج: له "العرف علمة في ترجم متاخرى الحنفیة"، ٢٤٠).

ابراهیم بن محمد بن ابراهیم الحلبی الحنفی(۵۰) المتوفی سنة
 <li۱۹هج: له تصنیف فی طبقات الحنفیة(۲۳).</li>

١٦- محمد بن امرالله بن أق شمس الدين الرومي(٦٧)، المتوفي سنة

٩ ٥ ٩ هج: له "طبقات الحنفية" (٦٨)\_

17- على بن امرائله بن عبدالقادر الرومى المعروف بابن الخناني (٦٩) المتوفى سنة ٩٧٩هج: له تاليف في تراجم الحنفية كما يقول صاحب كشف الظنون (١٠٩٨/٢) "جمع المولى على بن امرائله ابن الحنائي مختصرا على احدى و عشرين طبقة، كتب فيه المشاهير، بدأ بالامام الاعظم و ختم باحمد بن سليماذ بن كمال باشا اوله: الحمد لله رب العالمين" (٥٠).

۱۸ محمد بن احمد بن قاضى خان النهرو الى الهندى المكى الحنفى (۷۱) قطب الدين بن علاء الدين المتوفى سنة ۹۸۸هج: له "طبقات الحنفية" (۷۲) فى اربع مجلدات\_

۱۹ محمود بن سليمان اللكنوى الرومي الحنفي (۷۳) المتوفى سنة
 ۹۹ هج: له "كتائب اعلام الاخيار من فقهاء مذهب النعمان المحتار" (۷۶)\_

۲۰ تقى الدين بن عبدالقادر التميمي الدارى المصرى(۷۰) الحنفى
 المتوفى سنة ۱۰۱هج: له "الطبقات السنية في تراجم السادة الحنفية"(۷۲)\_

17- على بن سلطان محمد القارى الهروى(٧٧) المتوفى سنة المصنية له "الاثمار الجنية في اسماء الحنفية"(٧٨) و هي تلخيص الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشى المذكور سابقا لكنه زاد شيئا كثيرا من كتب اخرى كما يقول تحت ترجمة القرشى: "و له الجواهر المضيه في طبقات الحنفية و منها اختصرت هذه القطعة الجنية و اللمعة الرضية". و تم الكتاب على فصل في ذكر تراجم علماء الحنفية من الفضلة اليمنية ملتقطا من "طراز اعلام الزمان في طبقات الاعبان البمن" لعلى بن الحسن الخزرجى (٧٩) الشافعي كما يقول: "هذه اسماء الحنفية من الفضلة اليمنية ملتقط من طبقات العلامة على بن الحسن الخزرجي البمني الشافعي".

۲۲ عيسي بن محمد بن محمد المغربي المالكي، جار الله
 ابوالمهدي(۸۰) المتوفي سنة ۱۰۸۰هج: له "اسماء رواة الامام ابي حنيفة" (۸۱) ـ

۲۴ محمد كامى بن ابراهيم بن احمد بن سنان بن محمود الادرنوى الحنفى (۸۶) المتوفى سنة ۱۹۳٦ هج: له "مهام الفقهاء" (۸۵) في طبقات الحنفية ذكر فيه تراجم بعض فحول الحنفية و رتبه على حروف المعجم و جعل في آخر كل حرف فصلا اورد فيه اسماء الكتب الفقية\_

70- عبدالحتى بن محمد عبدالحليم الانصارى، الهندى، ابوالحسنات المتوفى سنة ١٣٠٤هج(٦٦): له "الفوائد البهية في تراجم الحنفية" وهي تلخيص كتائب الاعلام لكفوى المذكور سابقا لكنه زاد شيئا كثيرا من كتب احرى كما يقول في خطبة الكتاب: فلحضت من كتابه (اى كتاب الكفوى) تراجم الفقهاء من دون حذف ما يتعلق بها" ثم يقول: "ثم زدت معلما بقولى "قال الجامع" بعد الفراع من التلخيص من كتب احرى صنفت في هذاالباب من الفوائد التي بستحسبها اولوالالباب طبع هذا الكتاب في سنة ٢٩٣ هج و بهامشه "التعليقات السنبة على الفوائد البهية" للمولف هذا، وهي غير مختصة بالعلماء الحنفية ــ

77- رفيع الدين الشرواني العلامة(٨٧): له طبقات الحنفية كما يقول مرتب الفهرس لدار الكتب المصريه(٨٨): "طبقات الحنفية تاليف العلامة، وبع لدر الشرواني كما ذكر في اول و طبقات الفقهاء و العباد و الزهاد" حسع وبها جملة تراجم اصحاب الامام ابي حنفية في عصره و من جاء بعده و رتبهم على احدى و عشرين طبقة و بين فيها ان اول الطبقة الاولى هوالامام ابو حنيفة النعمال و من اهراد الطبقة الاخيرة المولى احمد بن سليمان بن كمال باشا المتوفى سنة ٤٠ همح" ثه

يقول: "و في كشف الظنون ما يفيد انه مختصر للمولى على بن امرالله الحنائي رتبه على احدى و عشرين طبقة "فالظاهر ان الشرواني صنف كتابا في تراجم الحنفية كما قال صاحب طبقات الفقهاء و العباد و الزهاد لكن النسخ التي محفوظة بدار الكتب المصريه لابن الحنائي - المذكور سابقاً - وليس للشرواني -

۲۷ کتائب المجتهدین: نسخه منها محفوظه بمکتبه حدا بحش و لکن لم یذکر اسم المولف و لا العنوان و مرتب فهرس الانحلیزی(۸۹) سماها بکتائب المحتهدین لان الکتاب یحتوی علی خمس کتائب(۹۰)...

٣٨- مختصر الجواهر المضية في طبقات العلماء الحنفية: نسخة منها محفوظة بمكتبة وين تحت الرقم ١٩٧١ و كتاب آخر في مكتبة برلن تحت الرقم ١٠٠٢ وقال مولفه في خطبة الكتاب: "هذا كتاب اذكر فيه من عرف بنسبة من الصحابنا المذكورين في الجواهر فان كان تقدم قلت تقدم و قد ينسب الى النسبة حماعة" (٩١).

۲۹ نادرة الايام في شمائل اثمة الاسلام و مشائخ الكرام العظام النصف الاول منه محفوظة بمكتبة برلن تحت الرقم ۲۸ (۹۲۱) و هذا الكتاب ملخص و مقتبس من كتائب الاعلام لكفوى - المذكور سابقا - كما يقول المولف في خطبته: "فهذه رسالة مشخبة منقحة ملخصة مستخرجة من كتاب المسمى باعلام الاخيار".

۳۰ نزهة الابرار في مناقب الاعيار: كتاب في مناقب ابي حنيفة و الصحابه(۹۳): الحمد لله الذي هدانا بهذا و ما كنا لنهتدئ".

الباب الثاني

## على بن سلطان محمد القارى:حياته الشخصية

كان المدلا على القارى من اولئك الرجال الذين عاشوا في منتصف القرن العاشر و اوائل القرن الحادى عشر. هو عالم كبير و رائد النهضة العلمية واحد اساطين العلم و الادب و صاحب التاليف الكثيرة بعيد الصوت في الاواسط العلمية لمشاركته في كثير من العلوم. فقيه حنفي، محدث، مفسر، عالم بالقرآات، مورخ باحث امين و ناقد بصير قد و رد مناهل العلم الصافية و تشبع بروح العلم و الدين على ايدى طائفة من العلماء المعروفين بورعهم و رسوخهم في العلوم و قضى حياة مليئة بالنضال و خلف و رائة آثارا قيمة زاخرة خصبة.

#### اسمه و نسبه و لقبه:

هو على بن سلطان محمد المعروف بالقارى الهروى الملقب بنور الدين(١) ـ اسم ابيه سلطان محمد كما ورد في كتب الرواية و التاريخ و الطبقات التي ترجمت له و صرح الزركلي في الاعلام ان "اسم ابيه سلطان محمد فهو من هذا القبيل على ما سمع و اما كونه من الملوك فلم يسمع "(١) ـ و اما سبه الي القارى فهو لحسن القرأة و تلاوته و ترتيله القرآن احسن ترتيل وقيل ايصا انه ولد في قرية 'فاره' في مدينة هراة و لانه يقال القارى منسوبا اليها(٢) ـ

#### مولده و نشائه:

ولد(٤) بهراة(٥) اعظم مدن خراسان و اجلها شانا و علما وفضلا(٦) و قد تربى تربية دينية و نشأ نشأة علمية فاهتم منذ صغره بالعلم و طلبه لهذا فقد سعى الى حلقات الدرس في المساجد لياخذ العلم عن علماء عصره ـ فقرأ الكتب الدراسية

و اخذ العلوم المتعارفة من شيوخ عصره بهراة و حفظ القرآن و علم التحويد من معين الدين حافظ زين الدين الهروى في حامع هراة كما يقول في خطبة مولغه "سم القوارض في ذم الروافض": "استاذى المرحوم في علم القرأة مولانا معين الدين حافظ زين الدين (٧)".

رحلته من هراة الى مكة المكرمة:

بعد تغلب السلطان اسماعيل بن حيدر الصفوى الموسوى اول ملوك الصفوية الرافضة على الهراة و قتله المسلمين ظلما و نهبه اياها و اشاعته شعائر الرافضة فيها خرج المسلمون منها و هاجر القارى منها الى مكة المكرمة و طاب به المقام و استوطنها فيقول: "الحمد لله على ما اعطانى من التوفيق و القدرة على الهجر من دارالبدعة الى خير ديار السنة هى مهبط الوحى و الطهور النبوة و اثبتنى على الاقامة من غير حول و لا قوة"(٨).

اساتذته:

و قد تتلمذ القاري في مكة المكرمة على العلماء الاجلاء من محدثين و فقهاء و غيرهم لان مكة كان ملتقى العلماء من كل فن\_

فقراً على عالم مكة و فقيهها الشيخ عطية بن على بن حسن السلمى السكى، زين الدين المتوفى سنة ٩٩٨هج(٩) و الشيخ مولانا السيد زكريا المتوفى سنة ٩٧١هج(١) و الشيخ المحدث و الفقيه على بن عبدالملك حسام الدين ابن قاضى خان القادرى الشاذلى الشهير بالمتقى المتوفى سنة ٩٧٥هج(١١) كما يقول فى خطبة كتابه "مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح": "نقرأت هذا الكتاب المعظم على مشائخ الحرم المحترم نفعنا الله بهم و ببركات علومهم منهم فريد عصره وحيد دهره مولانا العلامة الشيخ عطية السلمى تلميذ شيخ الاسلام و مرشد الانام مولانا الشيخ ابى الحسن البكرى(١٢) و منهم زبدة الفضلا، و عمدة العلماء

مولانا السيد زكريا تلميذ العالم الرباني مولانا اسمعيل الشيرواني (١٣) من اصحاب قطب العارفين و غوث السالكين خواجه عبيدالله السمرقندي (١٤) احد اتباع خواجه بهاء الدين النقشبندي (١٥) روح الله روحهما و رزقنا فتوحهما و منهم العالم العامل و الفاضل الكامل العارف بالله الولى مولانا الشيخ على المتقى افاض الله علينا من مدده العلى "(١٦)\_

و قرأ القرآن على الشيخ سراج الدين عمر اليمنى الشرافى كما يقول فى المستهج الفكريه على متن الجزرية" و كذا فى شرحه على الشاطبية: " اما مسندى فى تحقيق القراآت و تدقيق الروايات فعلى المشائخ العظام والقراء الكرام من اجلهم فى هذا الفن الشريف و اكملهم شيخ القراء بمكة الغراء وحيد عصره و فيد دهره العالم العامل الصالح الكامل الشيخ سراج الدين عمر اليمنى الشوافى يلقه الله سبحانه المقام العالى الوافى و جزائه عنى و عن سائر المسلمين الجزاء الكافى و قد قرأ على جماعة قرأوا على الامام العلامه محمد بن القطان خطيب المدينة المنورة و المامها و هو قرأ على شيخ زين الدين عبدالغنى الهيشي المصرى و هو على خاتمة القراء و المحدثين الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الجرزى قدس سره "(١٧٧)-

و قرأ على شيخ الاسلام الفقيه الباحث، احمد بن محمد بن على بن حجر الهيشمى، شهاب الدين المتوفى سنة ٤٧٤هـج(١٨) حيث يقول: "شيخنا العالم العلامة و البحر الفهامة شيخ الاسلام و مفتى الانام صاحب التصانيف الكثبة و التآليف الشهيرة مولانا و سيدنا الشيخ شهاب الدين ابن حجر السكى"(١٩)\_

و قرأ على الشيخ قطب الدين المكى المتوفى سنة ٩٨٨هـج(٢٠) كما يقول فى خاتمة رسالته "فعل الخير اذا دخل مكة عن حج الغير": "و عمدة المناحرين و زبدة المتبحرين شيخنا مفتى المسلمين يحرم الله الامين مولانا قطب الدين"(٢١).

و قرأ ايضا على الشيخ عبدالله السندى حيث يقول في مقدمة كتابه "فتح المغطى شرح الموطا" اذ يقول: "قد وجدت بخط استادى المرحوم الشيخ عبدالله السندى في ظهر هذا الكتاب انه موطا امام مالك" (٣٢)\_

و لهذا فقد اتبح للقارى أن يتلقى علومه على اهم علماء الامة\_ فقرأ الحديث على كبار علمائه و اخذ الفقه عن كبار فقهاء المذاهب في عصره و كل هذا جعله فيما بعد من كبار المحتهدين و احد ائمة الدنيا علما و فضلا\_

اشتغاله بالتآليف و التصنيف:

قد اتاه الله الذكاء النادر و العقل الراجح و الفهم الدقيق و الصبر على التنقيح و التدقيق و الشغف العجيب بالتحقيق مع البيان السهل القريب فامكنه الغوص في حملة العلوم و ضرب منها باوفرسهم فالف التآليف الكثيرة النافعة في الغوص في التحديث و التفسير و القرآت و الاصول و علم الكلام و التصوف و الطبقات و التراجم و الادب و اللغة و النحو و غيرها فلم يزل مشغولا بالعلم حتى صار الحامع للعلوم العقلية و النقلية المتضلع من السنة النبوية و احد جماهير الاعلام و مشاهير اول الحفظ و الافهام (٣٢) و قال محمد بن فضل الله الدمشقي في ترجمته انه: "احد صدور العلم و فرد عصره الباهر السمت في التحقيق و تنقيح العبارات و شهرته كافية عن الاطراء في وصفه (٢٤) و ايضا في باب تصانيفه: "لاشهرت مولفاته بحبث ملات الدنيا لكثرة فالدتها و حسن انسجامها" (٢٥).

وقال اللكنوى في باب مولفاته: "كلها نفسية في بابها فريدة ... كلها مفيدة بلغته الى مرتبة المحددية على راس الف"(٢٦)\_ ساذكر مولفاته على موضعها على التفصيل.

معيشته:

كان عابدا زاهدا ورعا لاياكل الامن كسب يده فقيل كان يكتب في كل

عام مصحفا و عليه طرز من القرآات و التفسير فيبيعه فيكفيه قوته من العام الى العام(٢٧) و كان حسن الخط "علم الخط عن الخطاط المشهور الشيخ حمد الله الاماسى" كما يقول الشيخ مستقيم زاده سليمان سعدالدين افندى (المتوفى سنة الاماسى" كما يقول الشيخ مستقيم زاده سليمان سعدالدين افندى (المتوفى سنة النلث نغاية المجودة و الحلاوة و يعيش من كسب يديه و ياكل من شغل الكتابة "(٢٨)و قال الشيخ عبدالحق المحدث الدهلوى في ترجمة على المتقى: "و كان رجلا من اهل العجم جميل الخط يقال له الملا على القارى اشترى منه الشيخ على المتقى نسخة من تفسير الحلالين باثنتي عشر جديدة اعترافا بفضله و اهليته و على المعتم وهو يقول في حقه انه اتعب نفسه في الاجادة في الكتابة و هو حق نظرا الى حاجته و هو يقول في حقه انه اتعب نفسه في الاجادة في الكتابة و هو حق الدشترى باعلى ما دفعته مع انه كان يوجد في ذالك الايام نسخة واحدة من تفسير الحدالين بخط اهل مكة بحديد واحدة من تفسير الحدالين بخط اهل مكة بحديد واحد (٢٩).

#### وفاته

ولم يزل على حالته الحسنة و طريقته المألوفة الى ان توفاه الله تعالى و نقله من دار الغرور الى دار السرور فتوفى بمكة المشرفة فى شهر شوال سنة اربع عشرة بعد الالف(٣٠) و دفن فى مقبرة المعلاة (٣١) و لما بلغ وفاته اهل مصر المحروسة احتمع علمائها و افاضلها و صلوا عليه صلاة الغائب بحامع الازهر فى مجمع حافل بجمع اربعة آلاف نسمة او اكثر (٣٠) رحمه الله تعالى

و ذكر اصحابه التراجم الذين ترجموا للقارى نتفا من صفاته و احلاقه و احلاقه و احلاقه و احلاقه و احلاقه و الحواله و ان كانت هذه الاخبار قليلة على من كان في مكانة الامام و شهرته العلسبة و فضله الا انها على قلتها يمكن ان ترسم صورة كاملة له في ادهاننا نحر الدر له نعاصره.

مما سبق يظهر لنا ان احواله الحميلة و مناقبة الظاهرة و فضائله و محاسم

اكثر من ان تحصى و اكثر من ان تنتشر فقد كان على حانب كبير من العقل و الرزانة حتى بلغ مركز الامامة في الفقة و الحديث.

الباب الثالث

#### معاصرو القاري

ان الفترة التي عاشها الملاعلي القاري كانت فترة العلم و العلماء و الفقهاء الاجلاء في كل مذهب من مذاهب الاثمة الاربعة فبرز في هذه الفترة الشيخ محمد بن احمد بن على الفاكهي المكي، ابو السعادات(١) المتوفى سنة ٩٩٢هج، في الفقه الحنبلي و برز محمد بن محمود بن ابي بكر انولكوي السوداني الملقب ببغيع(٢) المتوفى سنة ١٠٠٢هج و محمد بن يحييٰ بن عمر بن احمد بن يونس بدرالدين القرافي(٣) المتوفى سنة ١٠٠٨هج و سالم بن محمد عزالدين بن محمد ناصر الدين السنهوري المصري(٤) المتوفى سنة ١٠١٥هج و عبدالرحمن بن عبدالقادر المالكي(٥) المتوفي سنة ١٠٢٠هج و محمد بن على بن محمد بن على الشبراملسي المالكي(٦) المتوفي سنة ١٠٢١هج في الفقه المالكية و برز في الفقه الشافعية كثير من الفقهاء فمنهم: محمد بن محمد بن عبدالرحمٰن البهنسي العقيلي الشافعي النقشبندي الخلوتي(٧) المتوفي سنة ١٠٠١هج و احمد بن محمد المبتولي الانصاري الشافعي(٨) المتوفي سنة ١٠٠٣هج صاحب شر- الجامع الصغير في الحديث، و محمد بن احمد بن حمزه، شمس الدين الرملي(٩) المتوفي سنة ١٠٠٤هج صاحب "عمدة الرابح شرح على هدية الناصح" و "نهاية السحناح الى شرح المنهاج". هو فقيه الديار المصرية و مرجعها في الفتوي و يقال له الشامعي الصغير. و على بن اسماعيل بن عصام الدين ابراهيم بن محمد بن عربشاه (العصامي) الشافعي المكي(١٠) المتوفى سنة ١٠٠٧هج و ابو بكر بن هداية الله المربواني الكوراني الكردي(١١) المتوفى ١٠١٤هج، لقب بالمصنف لكثرة

تصانیفة و یحیی بن عبدالله المصری الشافعی(۱۲) امام الکاملیة المتوفی سنة ۱۵ مهم و محمد بن عبدالرحمن بن سراج الدین الحضرمی، حمال الدین(۱۳) المتوفی سنة ۱۹ مهم و علی بن یحیی الزیادی المصری نورالدین(۱۶) المتوفی سنة ۱۰۲۶هم انتهت الیه ریاسة الشافعیه بمصر

و اما برزوا من الفقهاء الحنفية فهم خلق كثير فاذكر منهم المشهورين على الاختصار بحسب سنين وفاتهم:

١ محمد بن مصطفى الوانى الشهير بوان قولى فقيه مشهور له تصنيف في الفقه بعنوان "نقد الدرر" توفي سنة ١٠٠٠هج(١٥)\_

۲- محمود بن بركات الباقاني، نورالدين الدمشقى(١٦) نسبته الى باقا
 من قرى نابلس اصله منها و مولده و وفاته بدمشق له "مجرى الانهر شرح ملتقى الا
 بحر" تكمله "البحر الرائق فى شرح الكنزع توفى سنة ١٠٠٣هـ

٣- على بن محمد بن غلى (١٧) من ولد سعد بن عبادة الخزرجى نورالدين ابن غانم احد اكابر الحنفية في عصره سياتى ذكره. و على بن محمد بن على اصله من بيت المقدس و مولده و منشائه و وفاته في القاهرة. له تصانيف كثيرة منها "شرح نظم الكنز في فقه الحنفية لابن الفصيح" (اربعة مجلدات)، "نورالشمعة في احكام الجمعة". توفى سنة ١٠٠٤هج.

٤- محمد بن عبدالله بن احمد العمرى الغزى الحنفى، شمس الدين، المعروف بالخطيب التمرتاشي (١٨٨) كان شيخ الحنفية في عصره من اهل غزه مولده و وفاته فيها كان كثير التصانيف منها "تنوير الابصار"، "مسعف الحكام على الاحكام" و "الوصول الى قواعد الاصول"، "معين المفتى على حواب المستفتى و الفتاوى"، "اعانة الحقير"، "مواهب المنان"، "عقد الحواهر النيرات في فضائل الصحابة العشرة" و رسائل كثيرة منها "رساله في النقود" توفى سنة ١٠٠٤هج.

٦- تقى الدين التميمى الغزى(٢٠): كان من اكابر الحنفية في عصره.
 جال في البلاد و الف كتابا في طبقات الحنفية و جمع فيه طائفة من علماء الروم و سراتهم توفي بمصر سنة ١٠١٠هج\_

٧- شرف الدين الغزى: هو عبدالقادر بن بركات بن ابراهيم الغزى (٢١) و يقال له ابن حبيب عارف بالتفسير و العربية له "محاسن الفضائل بحمع الرسائل"، "تنوير البصائر حاشيه على الاشباه والنظائر لابن نحيم" توفى سنة ١٠٠٥هج.

۸- ابن نجيم هو عمر بن ابراهيم بن محمد سراج الدين المعروف بابن نجيم (۲۲) من اهل مصر صاحب التصانيف الحليلة له "النهر الفائق في شرح الكنز"
 و "اجابة السائل باختصار النفع الوسائل" ـ توفى سنة ١٠٠٥ هج ـ

9- ابراهيم بن محمد العمادى الملقب برهان الدين ابن كسبائي (٣٣) الدمشقى المقرى المحيد المحدث شيخ القراء بدمشق فى وقته و له شعر اكثره مفحول من اشعار المتقدمين مع تغيير يسير ربما اخل بالوزن و كان له بقعة بالجامع الاموى و ولى تدريس الاتابكية عن المحدث الكبير محمد بن داؤد المقدسى بريل دمشق. توفى سنة ١٠٠٨هج.

 ١٠ عبدالحميد بن عبدالله بن ابراهيم السندى الفاروقي (٢٤) نزيل مكة المكرمة الشيخ الحليل الحميد الخصال الجميل الفعال كان صاحب معارف و فنون اصله من ارض السند\_ و كان وافر الصلاح و حصل له بمكة جاه واسع و كان

صوفى الاخلاق كثير الخوف خشن العيش حسن العشيرة ولم يزل بمكة الى ان توفى سنة ١٠٠٩هـجـ

١١ - محمد بن عمر الحانوتي شمس الدين (٢٥) من اهل القاهرة - كان صاحب التصانيف منهم فتاواه المشهور "بفتاوى الحانوتيه" و له "احابة السائلين" في الفقه ـ توفي منة ١٠١٠هج ـ

17 - عبدالكريم بن محب الدين بن ابي عيسى علاء الدين (٢٦) القطبى الملقب ببهاء الدين كان اماما قاضلا له اشتغال تام بالعلم و خط حسن و نسخ بخطه كتبا و له حفظ حيد و مذاكرة قوية و كان عارفا بالفقه خبيرا باحكامه و قواعده مطلعا على نصوصه مع طلاقة الوجه و كثرة السكون كان من اذكياء العالم ذا انصاف في البحث تولى افتاء مكة سنة ٢٨٩ هج و ولى ايضا المدرسة السلطانيه المراديه بمكة صاحب التضانيف له "شبه على البحارى" ممزوج لم يكمله سماه "النهر الحارى على البخارى" و تاريخ سماه "اعلام العلماء الاعلام ببناء المسحد الحرام" كانت ولادته في سنة ٢٦٩ هج باحمد آباد من بلاد الهند و قدم مكة مع والده و بهانشا و توفي بها في سنة ١٦٩ هج .

۱۳ محمد بن ابی بکر بن داؤد بن عبدالرحمن بن عبدالحالق العلقب بمحب الدین بن تقی الدین ابوالفضل العلوانی الحموی الدمشقی(۲۷) کان من کبار علماء عصره من فقهاء الحنفیه جد ابی المحبی صاحب خلاصة الاثر کان من توحد فی عصره بمعرفة الفنون خصوصا التفسیر و الفقه و النحو و المعانی و الفرائض و الحساب و المنطق و الحکمة و الف المولفات العجیبة السائغة منها حواشیه علی التفسیر و الهدایة و الدر و الغرر و منظومته فی الفقه سماها عمدة الحکام و له شرح شواهد الکشاف سماه "تنزیل الآیات علی الشواهد من الابیات" و شرح منظومة القاضی محب الدین بن الشحنه فی المعانی و البیان و ولد فی حماة

و رحل الى بلاد الروم و تبريز و مصر و سكن دمشق تفقه على مذهب الشافعى و لكن لما وصل الى قراة شرح البهجة تحول حنفيا و كان اكثر تعبده على مذهب الشافعى الى ان مات توفى سنة ١٠١٦هج

16 عبد النافع بن عمر الحموى (٢٨) نزيل طرابلس الشام الحنفى الفاضل الاديب المشهور. كان في غاية من الذكاء و الفطنة و التضلع من انواع العلوم و الفنون له منظومة في العقائد سماها "الرسالة الهادية الى اعتقاد الفرقة الناجية" و"تفسير سورة الإخلاص" في محلد كان في اول امره ساقط الرتبة فخدم القاضى محمد بن الاعوج باقراء اولاده القرآن فحمله كاتبا بمحكمة حماة ثم انه ترقى الى ان افتى و انفرد بالفترى من حمص الى معرة النعمان توفى سنة ترقى الى ان افتى و انفرد بالفترى من حمص الى معرة النعمان توفى سنة

۱٥ - احمد بن محمد بن شيخ الاسلام احمد بن يونس السعودى الشهير بالشبلي (٢٩) المصرى الامام المحدث راس فقهاء ازمنه و محدثيه كان له بعلم الحديث اعتناء كبير محتاطا فيه عارفا بطرقه و تقييداته و اقراء كتبه وله سهم عال في الفقه و الفرائض وكان سريع الفهم وافر الاطلاع ولد بمصر و بها نشأ صاحب التصانيف الحليلية منها "اتحاف الرواة لمسلسل القضاة" و "درر الفوائد والفتاوى و مناسك الحج" ـ توفى سنة ١٠٠٠هجـ

۱۳ محمد بن عبدالرحمن بن محمد الملقب بشمس الدين الحموى (۳۰) ـ نزيل مصر كان اماما عالما بالفقه و التفسير و الحديث و القراآت و الاصول والنحو كثير الاستحضار للاحاديث النبويه خصوصا المتعلقة بالاوراد و الفضائل كان اديبا ذكيا فصيحا صالحا متواضعا متصوفا، حسن الصوت بالقرأة فهو من كملة الرحال ـ صاحب التصانيف له "حاشية على المغنى" و "حاشيه على شرح القواعد الهشامية للشيخ خالد" اختصرها من حاشية شيخه الشنواني ـ توفى



سنة ١٧ ٠ ١هج\_

۱۷ محمد بن شعبان الطرابلسي (۳۱) الحنفي كان من اهل طرابلس الغرب ولى فيها القضاء و الفتوئ و التدريس الف و صنف وزين الاوراق فشرح محمع البحرين سماه "تشنيف المسمع" و "له مناقب القشاش" توفى سنة ١٠٢٠ هج.

۱۸ - مصطفى بن خير الدين الرومى الملقب بمصلح الديز (٣٦)- تركى الاصل مستعرب كان من اكابر الحنفية و صاحب التصانيف الحليلة منها "تنوير الاذهان و الضمائر في شرح الاشباه و النظائر لابن نحيم" في فروع الحنفية و "العقد النظيم في ترتيب الاشباه و النظائر". توفي سنة ١٠٠٥هـ

الباب الرابع

## تآليف القاري و مولفه في طبقات الحنفية

كان الملاعلى القارى من اجلاء المولفين و له مشاركة في كثير من العلوم منها الفقه و الحديث و التفسير و القرآت و الاصول و التصوف و التراجم و اللغة و النحو و غيرها فظل بالكتابة و التاليف حتى فاق اقرائه وله مولفات كثيرة لا يمكن احصائها و "رسائل لا تعد ولا تحصى"(۱) حتى قال صاحب تاج الطبقات: "وله من الرسائل ما يفوق عن المائة والمائتين على ما قيل او اكثر من ذالك"(۲) و سمع من حفيده في مكة المكرمة قال "لجدنا ثلاثمائة مولفات و انه وقف لاولاده و شرط ان لا يمنع من الاستنساخ و اليوم عندى لا امنع ممن طلب"(۳) و اكثر مولفاته لم تطبع حتى الآن ولاجل ذالك لا يمكن احصائها على التمام فاقدم من فهارس كتبه التي اعثرت عليها و تبلغ عددها ١٢٩ مايلي على حسب الموضوع:

#### مولفاته في التفسير: ١- انوار القرآن و اسرار الفرقان

٢-البينات في بيان بعض الآيات(٤)
 ٤- الرسالة العطائية(٥)
 ٣- المسألة في شرح البسملة(٧)

٣- الحمالين على تفسير الحلالين

٥- رسالة نافعة في الكلام على

البيضارى(٦)

في الحديث:

٧- الاحاديث القدسية

٩- الاستدعاء في الاستسقاء

۸ – الاربعين(۸)

. ١ - الاسرار المرفوعة في

الاخبار الموضوعة

١٢- البرة في حب الهرة (١١) ١١ - اعراب القارى على اول باب صحيح البخاري(١٠) ١٤- تعليقات القارى على ثلاثبات ١٢ - تبعيد العلماء عن تقريب البخارى الامراء (١٢) ١٦- الرساله في تحقيق حديث د ۱ - رساله في بيان حكم افراد ألبراء في باب الصلاة (١٤) الصلاة (١٣) ١٨ - رقع الحناج و حقص الحناج ١٧ - الرساله في الحديث(١٥) في فضائل النكاح(٩) ٠٠- شرح صيحح مسلم ١٩- شرح الجامع الصغير للسيوطي ٢٢- طرفة الهميان في تحفة ٢١- شفاء السالك في ارسال العميان(١٨) المالك(١٧) ٢٤ - فصول المهمة في اصول ٢٣ - فرائد القلائد على احاديث المحكمة (١٩) شرح العقائد ٣٦- المصنوع في معرفة الموضوع (٢٠) ٢٥ - المرقاة على المشكوة في شرح مشكوة المصابيح ٢٨- المغطى بشرح الموطا ٢٧ - معين المبين لفهم الاربعين(٢١) ، ٣- الهبئة السنبات في تبئين احاديث ٢٩- الموضوعات (٢٢) الموضوعات(٢٤) في العقائد: ٣٢- السلالة في ذم الروافض من ٣١- التجريد في اعراب كلمة

# Marfat.com

التوحيد(٢٤)

اهل الضلالة (٢٥)

في اصول الحديث:

٣٣- شرح على شرح النخبة

في الفقه:

٣٤- الاجوبة المحرره في البيضة

الخبيثة المنكرد

٣٦- اقتداء الحنفية بالشافعية (٢٧)

٣٨ - بداية المسالك في شرح

المناسك(٢٨)

٠٤ - التصريح في شرح التسريح (٣٠)

٤٢ - تحسين الاشارة

٤٤ - التهدين ذيل التزئين على

وجه التبئين

٦ ٤ - الحظ الاوفرفي الحج

الاكبر(٣٢)

٤٨ - رساله في الجمع بين

الصلاتين(٣٤)

٥٠- رسالة في النكاح(٣٦)

٥٢ - شرح الوقاية في مسائل الهداية

٤ ٥- صلاة الحنازة في المشجد

٣٥- الاصطناع في الاصطباع(٢٦)

٣٧- انوار الحج في اسرار الحج

٣٩- تزئين العبارة في ذيل تحسين

الأشاره(٢٩)

١ ٤ - بيان فعل الخير اذا دخل

مكة من حج عن الغير(٣١)

٤٣ - توضيح المباني و تنقيح

المعانى في شرح المنار

٥٤ - حاشية على فتح القدير

٤٧ - الذحيرة الكثيرة في رجاء

المغفرة الكبيرة (٣٣)

٩٤ - رسالة في مسئلة الحماعة(٣٥)

(٥١)- شرح فقه اكبر(٣٧)

٥٣- شرح الهداية للمرغيناني

٥٥- صلات الحوائز في صلواة

الحنائز(٣٨)

٥٧- الطواف بالبيت ولو بعد الهدم ٥ ٥ - فتح باب العناية شرح كتاب النقاية ٦١ – قوام الصوام للقيام بالصيام ٦٣ - لسان الاهتداء في بيان الاقتداء (٢٤) ٥٥ - معرفة النساك في معرفة 1 المسواك (٤٣) ع ٦٧ - الوقوف بالتحقيق على موقف الصديق(٥٤) (٧٠)- حاشية على مواهب اللدنية ٧٢- رساله في والدي مصطفى ٤٧- عمدة الشمائل

٥٦ - الصنيعة الشريفة في تحقيق المقعة المنبعة (٣٩) ٥٨ - العفاف عن وضع اليد في الطواف (٤٠) . ٦- الفضل المعول في الصف 16.6(13) ٣٢ - لب لباب المناسك في نهاية المسالك ٢٤ - المسلك المقتسط في المنسك المتوسط ٦٦- المقالة العذبة في العمامة و العذبة (٤٤) في اصول الفقه: ٣٨ - تشييع فقهاء الحنفية في تشييع سفهاء الشافعية (٤٦) في سيرة النبوي: 79 - حمع الوسائل في شرح الشمائل ٧١- رسالة في اولاده و ازواجه " صلعم (٤٧) ٧٢- شرح الشفا للقاضي عياض (٤٨) ٥٧- المورد الروى في مولد

النبوى(٤٩)

#### في العقائد:

٧٦- رساله في المكفرات(٥٠)

٧٨- سم القوارض في ذم

الروافض(۱٥)

٠ ٨- ضوء المعالى في شرح بدء

الامالي (٥٣)

۸۲- المشرب الوردي في حقيقة

مذهب المهدى

في التصوف:

٨٤ - الاعتناء بالغناء (٥٥)

٨٦- الدرة المضيئة في زيارة

المصطفويه(٥٦)

۸۸- رد الفصوص لابن العربي

٩٠ - شرح عين العلم (٥٨)

٩٢ - المرتبة الشهودية في منزلة

الوجودية

في علم القرأة:

٩٤ - حاشية شرح حرزالاماني (٦٠)

٩٦- المنح الفكرية على مقدمة المزرية

في الادعية:

۷۷- شرح رساله بدر الرشيد في الفاظ الكفر

٧٩- فرالعون ممن يدعى ايمان فرعون(٥٢)

٨١- القول السديد في خلف الوعيد

٨٣- المقدمة السائلة في خوف

الخاتمة (٥٤)

٨٥- تطهير الطويه في تحسين النية

٨٧- ذيل الرسالة الوجودية في

نيل مسئلة الشهودية(٥٧)

٨٩ - شرح رسالة القشيرية

٩١ - فتع الاسماع في شرح السماع

٩٣- المنية المرتبة في المعرفة و

المحبة (٥٩)

٩٠٠ شرح على الشاطبية

| ٩٨ - الحزب الاعظم و الوارد |
|----------------------------|
| الافحم(٩٢)                 |
| ١٠٠-المختصر الاوفي شرح     |
| اسماء الحسنى               |

۹۷ – الحرز الثمين للحصن الحصين(٦٦) ۹۹ – شرح حزب البحر(٦٣)

في الفرائض:

 ١٠١ - فيض الفائض في شرح الروض الرائض (٦٤)
 في المو اعظ٠

۱۰۲ - الادب في رجب(٦٥)

١٠٤ - الإنباء بان العصا من سنن
 الإنبيا(٦٦)

١٠٦- بهجة الانسان و مهجة الحيوان

١٠٨ - تحفة الحبيب في موعظة الخطيب

١١٠ - رسالة في الاشهر الحرام(٦٩)

١١٢ - فتح الحمن بقضائل شعبان
 في التراجم:

(۱۱۶)- اتحاف الناس بفضل وج و ابن عباس

٣- ١- الإعلام بفضائل بيت الحرام ...
 ٥- ١- البلاء ثمرة الولاء (٦٧) ...

۱۰۷ – التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان

۱۰۹ – تحقيق الاحتساب في تدقيق الانساب (٦٨)

۱۱۱- الرسالة المتعلقة بالجحر الاسود(۷۰)

١١٢- كشف الحلر عن حال الحصر(٧١)

(١١٥)- الاثمار الحنية في اسماء . الحنفية(٧٢)

١١٧- المسلك الاول في ما تضمنه الكشف للسيوطي ١١٩- نزهة الخاطرالفاتر في ترجمة الشيخ عبدالقادر

١٢١ - شرح ابيات لابن المقرى ١٢٣ – فتح باب الإسعاد في شرح قصيدة بانت سعاد

١٢٦- شرح مغنى اللبيب(٧٥)

١١٦ – استيناس الناس يفضائل ابن عباس (۷۳) ١١٨ - المعدن العدني في فصائل اويس القرني (٧٤). في الادب:

و ١٢ - الزبدة في شرح قصيدة البردة ١٢٢ - شرح الوترية

١٢٣ - النعت المرصع في المجنس المسجع

في النحو:

١٢٥ – التائيه في شرح التائيه

لابن المقرى

في اللغة:

١٢٧ - الناموس في تلخيص القاموس العلوم المتفرقة:

۱۲۸ - رسالة في بيان تفاوت مراتب الاشياء (٧٦)

مولفه في طبقات الحنفية:

١٣٩ - غاية التحقيق في نهاية

التدقيق(٧٧)

الان اطول كلامي في مولفه على طبقات الحنفية الذي لم يطبع حتى الان اسمه "الاثمار الحنية في اسماء الحنفية" الذي قمت به للبحث و التحقيق. هو مولف ضخم في مناقب الامام الاعظم و على معرفة طبقات الفقهاء الحنفية و

خصائصهم و حقائق اخبارهم فيقول في خطبته: "اني لمبا و فقني الله سيبجانه بلطفه الخفى و توفيقه الوفى على كتابة مسند الانام شرح مسند الامام احببت ان اذكر بعض مناقبه و اشهر نبذه مع مراتبه تنبيها للحاهلين بمقامه و الغافلين عن دقائق مراهه".

فذكر مناقب الامام الاعظم و بعده ذيله بذكر اصحابه العليا المشاهير كما يقول ايضا في عطبته: "و اذيله بذكر اصحابه العليا المشاهير من طبقات الحنفية وما لهما من اللطائف الخفية و العوارف الحليلة و المعارف السنية رجاً ان اخان بفوائد اعلاقهم و اترزق من موايد ارزاقهم فعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة و بركاتهم تحصل النعمة و نزول الغمة". فذكر من اصحابه العليا من يلي:

| ١٠٠١ مام محمد بن الحسن           | ۱ امام ابو يوسف                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| ٤ – امام زفر                     | ٣- عبدالله بن المبارك ٢٠                 |
| ٦- وكيع بن الحراح                | ٥ – داؤ د الطائى                         |
| ۸- يحييٰ بن زكريا                | ٧- حفص بن غياث النجعي                    |
|                                  | ٩ – حسن بن زياد اللؤلؤى                  |
|                                  | و ذكر من بقية الاصحاب من يلي: *          |
| ۲- يوسف بن خالد السمتي           | ١ – حماد بن الامام                       |
| ٤ – حسان بن على العنزي           | ٣- عافية بن يزيد الأودى                  |
| ٣-على بن مسهر الكوفي             | ه – مندل بن على العنزى                   |
| ٨- اسد بن عمرو البحلي الكوفي     | ٧- القاسم بن معن الكوفي                  |
| ام من اهل مكه و مدينة و كوفه و   | و بعد ذالك ذكر من روى غن الاما           |
| بن و دمشق و الرملة و مصر و يمن و | البصره و واسط و موصل و جزيرة ورقه و نصيب |

# Marfat.com

يمامة و بحرين و بغداد و الاهواز و كرمان و اصفهان و حلوان و استرآباد و همدان

و نهاوند و الری و الدامغان و طبرستان و جرحان و نیسابور و سرخس و نسأ و مرو و بخاری و سمرقند و صغانیان و ترمذ و بلخ و ماترید و هرات و قهستان و سحستان و روم و خوارزم

فهذا الذى ذكره من مناقب الامام الاعظم و ذكر اصحابه العليا المشاهير فقد اختصره من مناقب الكردرى كما يقول: "و اعلم ان هذا الذى ذكرناه قد احتصرناه عن مناقب الكردرى" (ورق ٥٠الف)\_

ثم ذكر تراجم اعيان الفقهاء الحنفية و ماثرهم و اخبارهم مما يتعلق ثقافتهم و اعمالهم و القابهم و انسابهم و سنى وفاتهم على ترتيب حروف الهجائيه كما يقول: "فصل فى بقية طبقات الحنفية المشهورين فى طريقة الحنفية اوردها على ترتيب الحروف الهجائية وهى خلاصة الجواهر المضية و الزواهر المرضية اعلم ان فى ذكر تراجم العلماء فوائد جمة و منافع عمة منها معرفة احوالهم و منافيهم فيتادب بادابهم و منها معرفة مراتبهم و اخبارهم فيتربون منازلهم بقدر آثارهم ولا يقصر ما يعالى فى الحلالة عن درجة و لا يرفع غيره عن مرتبة و قد قال تعالى: "و فوق كل ذى علم عليم" و فى صحيح مسلم ليلينى منكم اولوالاحلام و النهى و فى رواية الحاكم بسند صحيح عن عائشة رضى الله عنها قالت امرنا رسول الله شخة ان تنزل الناس منازلهم و منها ان يكون العمل و الترجيح بقول اعلمهم و اورعهم عند تعارض اقوالهم و منها بيان و مصنفاتهم و معرفة احوالهم و صفاتهم و بيان مواليدهم و وفاتهم" (ورق ٥٠ الف ١٥ ب).

حتى اصبح يتناول تراجم اكثر من ٧١٨ من الفقهاء الحنفية من القرن الناسي الى القرن الثامن الهجرى. و بعده ياتى باب الكنى ذكر فيه الفقهاء الذين المعروفين بالكنى و يبلغ عددهم ٥٥. ثم ياتى كتاب النساء و فيه ذكر خمسة من الفقيهات المعروفات من النساء ثم ياتى كتاب الانساب و فيه ذكر ١٤٢ انسابا. ثم ياتى كتاب

الحامع من ورق ١٦٦ و ذكر فيه الفوائد المختلفه فيقول: "هذه عادة علماء المدينة في ضم تصانيفهم بالحامع لفوائد حمة و نفائس مهمة و نسأل الله حسن الخاتمة". ثم ياتي فصل في ذكر علماء الحنفية من اعيان اليمن و ذكر فيه ١٨ من الفقهاء اليمنية.

هذا المولف ملخص و مقتبس من الجواهر المضية للقرشي كما يقول تحت ترجمته: "وله الجواهرالمضيئة في طبقات الحنفية و منها اختصرت هذه القطعة الحنية و اللمعة الرضية" (ورق ٩٩) ولكن القارى قد زاد فيه شيئا كثيرا من عنده من كتب اخرى التي لم تذكر اسمها كما هو الظاهر حيث تم الكتاب على فصل في ذكر تراجم علماء الحنفية من الفضلة اليمنية ملتقطا عن "طراز اعلام الزمان في طبقات الاعبان اليمن" لعلى بن الحسن الخزرجي الشافعي كما يقول: "هذه اسماء الحنفية من الفضلة اليمنية ملتقط من طبقات العلامة على بن الحسن الخزرجي الشافعي" (١٧٥) - "

قد اعثرت نسختین من هذا المولف نسخة محفوظة بمکتبة خدا بخش ببتنه (الهند) و نسخة انحری بمکتبة بوهار بکلکته (الهند) انسخة التی محفوظة بمکتبة خدا بخش تشتمل علی اوراق تبلغ عددها الی ۱۷۷ فی خط نسخ و کاتبه عبدالرحیم بن صالح فی سنة ۲۹۱ هج و النسخة التی محفوظة بمکتبة بوهار تشتمل علی اوراق تبلغ عددها الی ۱۹۹ فی خط نستعلیق وهی منسوخة حدیثا عن اصل قدیم موجود فی مکتبة خدا بخش کما یظهر بعبارات خاتمة الکتاب حیث نقلت: "حرر ذالك من تحریره الفقیر حقیر عبدالرحیم بن صالح غفرالله له ولوالدیه بعزة الحجة عام یوم السبت المبارکه و صلاته علی سیدنا محمد و صحبه وسلم و تم ذالك کاتب الحروف سید عبدالرحیم عنی الله عنه یکی از شاگردان مولوی حسین صاحبان زاد الله رتبة ۱۷ اساره حسیب الدین احمد و مولوی خادم حسین صاحبان زاد الله رتبة ۱۷ اساره

لاجل ذالك لم يمكن لى ان اقابلها من نسخة آخر للبحث و التحقيق و هذه النسخة ملية باغلاط كثيرة فاخشة فقرأتها للبحث و التحقيق بالمجواهر المضية على الخصوص و بالكتب الاخرى على العموم في نظرى السجل الحافل للتاريخ و الاخبار فضلا عن انها تقدم للباحثين في كل العصور ثبتا حافلا بمصنفات هولاء العلماء و أثارهم و دراساتهم.

و الحيراً، اتى متاسف جداً ان النسخة التى محفوظة بمكتبة خدا بخش كانت ناقصة لان ضاع جزاً (نحو عشرة صفحات) من اوائلها بعد صفحة ٧٧- ولكننى وجدت تلك الاوراق فى نسخة محفوظة بمكتبة كلكته التى كانت بنفسها منقولة من نسخة مكتبة خدا بخش و لكنها كانت فى اشد الاضطراب والانتشار و كانت العبارات غير مرتبة و منسقة فى استنجت ان الاوراق التى مفقودة الان من نسخة خدا بخش كانت موجودة فى حالة الاضطراب على وقت النقل و لاجل ذالك نقلت ايضاً هذه الاوراق فى حالة الاضطراب ولكن بعد ذالك ضاعت الاوراق من نسخة خدا بخش فقمت بتصحيح تلك الاوراق المنتشرة بمساعدة مناقب الكردرى لاننى وجدت ان المصنف قد كتب بنفسه فى هذا الباب هذه العبارة "اعلم ان هذا الذى ذكرناه قد اختصرناه من مناقب الكردرى" فهكذا عانيت بتصحيح الكتاب و اكملته فالحمد لله ...

لباب الخامس

#### مكانته العلمية

كان الملاعلى القارى من الائمة الذين حفظوا العلم للخلف و سهّلوا سبله للمتاخرين و كان من علماء الذين خلفوا تآليفا كثيرة و آثارا خصبة نالت رواجا و قبولا في اواسط العلمية\_

كان عصره عصر العلم و العلماء فهولاء العلماء لم يكونوا منقطعين للعربية وحدها بل كان لهم تنحرج في كثير من العلوم ولا سيما الشرعية التي كانت الرغبة فيها حينئذ تفوق كل رغبة والفت في ذاللئم العصر تاليفا جمة في الحديث و الفقه و التفسير و الكلام و غيرها و فاما كتابة العدوين فكانت في المتون و نحوها موجزة حدا حراية على اسلوب الاقسية المنطقية و كانت في الشروح و المطولات مبسوطة كثيرة النقل عن الائمة غزيرة الاستدلال بالبراهين و الادلة العقلية و النقلية و شما تحرع تاليف الحواشي و التقريرات و الرسائل الخاصة بشرح قاعدة او حملة او قصيدة.

كان القارى نشأ من صغره فى الطاعة و العبادة و ظهرت عليه حينك لواتح السعادة و اشتغل بالعلم فبرع و سلك طريق البحث و التدقيق و صار آية فى العلم و الفقه و البحث والتحقيق...

كان له مشاركة في كثير من العلوم لاسيما الفقه و التفسير و الحديث و الاصول و النحو و اللغة و التصوف و غيرها و كان مع ذالك عالم مطلع على طبقات رجال الفقه و الحديث و الرواة و اعيانها وعارف باخبارهم و انسابهم و سيرهم و تاريخهم معرفة جيدة.

قد اوتى له قدرة فائقة على التاليف و التصنيف تنم عن علم جم و اطلاع واسع فالف تآليفا كثيرة نافعة اذاعت شهرته و رفعت مكانته بين العلماء و نالت قبولا و رواجا في الاواسط العلمية.

> "لكنه امتحن بالاعتراض على الائمة لاسيما الشافعي و اصحابه و اعترض على الامام مالك في ارسال اليد في الصلاة م الف في ذالك رسالة فانتدب لجوابه الشيخ محمد مكين و الف رسالة جوابا له في جميع ما قاله و رد عليه اعتراضاته. و اعجب من ذالك ما نقله عنه السيد محمد بن عبدالرسول البرزنجي الحسيني في كتابه سداد الدين و سداد الدين في اثبات النحاة في الدرجات للوالدين انه شرح الفقه الاكبر المنسوب الى الامام ابي حنيفة رحمة الله تعالى و تعدى فيه طوره في الاسأة في حق الوالدين ثم انه ما كفاه ذالك حتى الف فيه رسالة و قال في شرحه للشفاء مبتحجا و مفتخرا بذالك اني الفت في كفرهمارسالة فليته اذ لم يراع حق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث آذاه بذالك كان استحبا من ذكر ذالك في شرح الشفا السوضوع لبيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم و قد عاب الناس على صاحب الشفا ذكره فيه عدم مفروضية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة و ادّعي تفرد الشافع بذالك بان هذه المسئلة ليست من موضوع كتابه وقد قبض الله تعالى الامام عبدالقادر الطبري للرد على القارى فالف رسالة اغلط فيها في الرد عليه"(١).

قال المورخ عبد الملك العصامي "لهذا تحد مولفاته ليس عليها ، والعلم و من ثم نهي عن مطالعتها كثير من العلماء و الاولياء"(٢)\_

ولكن كفي في ذالك ما قال السيد صديق حسن القنوجي امام اهل الحديث في الهند:

"يقول كاتب هذه السطور و قد كتب الملاعلى القارى في رد من اورد عليها و هو موجود عندى بل عندى من مولفاته من كتب الفقه و الحديث زهاء اربعين كتابا و كل كتاب من تصانبفه دال على غاية تحقيقه و مشاركته في ذالك العلم و سائر مولفاته ملتفاة بالقبول و متداولة بين اهل العلم فلا معنى لقوله ليس عليها نور العلم بل قل من خرج من الحنيفة في هذا العصر مثل الملاعلى القارى المصنف المحقق وله اليد الطولى في تحقيق الفقه و الحديث و التدقيق في علوم الكلام المعقول و اما اعتراضه على الامام مالك في ارسال اليد في الصلاة و على بعض اصحاب الشافعي في بعض المسائل فلم يكن مينا على العصبية و محرد الشافعي في بعض المسائل فلم يكن مينا على العصبية و محرد المتقدمين و المتاخرين من العلماء قديما و حديثا ولم يكن خاصا المتقدمين و المتاخرين من العلماء قديما و حديثا ولم يكن خاصا به انتهي "(۲) ه

اما مسئلة الارسال فلا يخفى انه قول ضعيف ان عامة اهل العلم و حاشا الملا على القارى ان يتكلم في حق الامام مالك بما هو برى منه

واما اعتراضه على الشافعي فقد بين الملا على القارى تفصيل هذه القضية في اول رسالته تشعيع فقهاء الحنفية لتشنيع سفهاء الشافعية حيث يقول:

> "فلما رأيت في بعض الرسائل الشافعيه طعنا شنيعا و قدحا فضيعا بالنسبة الى الاتمة الحنفية كتبت رسالة للرد عليهم في هذه القضية و سميتها تشبيع فقهاء الحنفية و تشنيع سفهاء

الشافعية و انتشرت تلك الرسالة بين الفقهاء و السفهاء المكية و تحرك لبعضهم عرق الحاهلية فقامت عليهم القيامة واطالوا علينا لسانا ملاما من بين سفيه و من بين صالح في اسواق و اوساط الزقاق الا ان فلا نا سب الشافعي و طعن في اصحابه مذهبه من النووي و الرافعي لما عجز و عن المقاومة معنى بالبحث في الكلام جرى بين عموم الناس الحدال و كثرة القيل و القال حتى كاد ان يقع القتال فتذكرت قول المستضعفين من المتقدمين و قلت ربنا لا تحرجنا من هذه القرية الظالم اهلها و جعلنا من لدنك وليا و جعل لنا من لدنك نصيرا فتولى امرى رعايتي شيح الحرم و المحترم ذوالشمائل السنة السنية و الفضائل الرضية البهية مولانا بدرالدين حسن احسن الله اليه بانواع المنن و قام بنصرتي و حمايتي مولانا الاعظم و المقتدى الافحم زبدة المحققين عمدة المدققين صاحب التصانيف المفيدة و التاليف المجيدة المستقيم على جادة الطريق النبوى و المقيم على سجادة سبيل المصطفوي مولانا القاضى حسين كفوى حمع الله له بين الانام الدينوي والاكرام الاخروى بان اظهرلهم سيفا حدا قاطعا لا معا و سار بيني و بينهم حدا جامعا مالنا وما ذاك منهما كان الله لهما و في عيونهما الا لقوة دولته ظل الظليل السلطاني و الحالة السيف البرهاني ادام الله دولته و نصرة احبائه على اداء الدين من الكافرين و الطاعين و لرعايه مولانا حامي احدا الحرمين الشريفين و حادي سكان المقامين المنفين حفظه الله عن افات دارين بحرمة سيد ثقلين فحمدت الله على ذالك و شكرته في الثنيات لما هناك و رأت

الاعداء يعدهما هابوا و خابوا كما قال قائل:

الحمد لله راح الباغضون وهم لكيدهم في اعتذار لا يفيدهم"(٤) فالحقيقة فهي ما قال محمد بن على الشوكاني:

"و اقول هذا دليل علو منزلته فان المحتهد شانه ان بيبن ما يخالف الادلة الصحيحة و يعترضه سواء كان قائله عظيما او حقيرا"(٥)\_

و اماما نقل عنه السيد محمد بن عبدالرسول البرزنجي في كتابه سداد الدين في اثبات النجاة في الدرجات للوالدين فقد اختار الملاعلي القارى هذا القول بما ورد في رواية صحيحة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال زارالنبي صلعم قبرامه فبكي فابكي من حوله فلما استاذنت اي في ال استغفر لها فلم يوذن لي و استاذنته في ان ازور قبرها فاذن فروووا القبور فانها تذكر الموت. رواه مسلم حيث قال في شرح هذا الحديث ابن الحوزي في كتاب الوفا انه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة ابيه كان مع امه آمنه فلما بلغ ست سنين خرجت به الى اخولها بني عدى ابن النجار بالمدينة تزورهم منهم ابو ايوب ثم رجعت به الى مكة فلما كان بالابوائر توفيت فقبرها هناك و قبل لما افتتح رسول مكة زار قبرها بالابوائر ثم قام مستاجرا فيت فقبرها هناك في زيارة قبر امي فاذن لي و استاذنته بالاستغفار منها فلم ياذن لي و نزل: "ما كان للنبي و الذين آمنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قربي"

و اغرب ابن حجر حيث قال لعل حكمة عدم الاذن في الاستغفار لها اتمام النعمة عليه باحيائها بعد ذالك حتى تصير من اكابر المومنين اوالامهال الى احيائها لنومن به فتستحق استغفار الكِامل حينقذا و فيه ان قبل الايمان لا تستحق الاستغفار مطلقا ثم الجمهور على ان والديه ماتا كافرين و هذا الحديث اصح ما ورد في حقهما و اما قول ابن حجر و حديث احيائهما حتى امنا به ثم توفيا حديث صحيح و ممن صححه الامام قرطبي و الحافظ ابن ناصرالدين فعلى تقدير صحته لا يصلح ان يكون معارضا لحديث مسلم مع ان الحفاظ طعنوا فيه و منعوا جوازه ايضا بان ايمان البأس غير مقبول اجماعا كما يدل عليه الكتاب و السنة بان الايمان المطلوب من المكلف انما هو الايمان العبن وقد قال تعالى: "ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه" و هذا الحديث الصحيح الصريح ايضا رد بما تثبت به بعضهم بانهما كانا من اهل الفترة ولا عذاب عليهم مع اختلاف في المسئلة و قد صنف السيوطي رسائل ثلاثة في نجاة والديه و ذكر الادلة من الحانبين فعليك بها ان اردت بسطا(٦).

فثبت بهذا ان مولفاته تدل على معذرته في تحليل المسائل العلمية و الفقهيه بالدلائل العقلية و النقلية و عدم المداهنة و المراعاة في الاحكام و للا يعتمد على قول قائل الا بعد التحقيق الدقيق الكامل و اطمينان القلب و انشراح الصدر فيقول في مقدمة كتابه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح انه قرأ هذا الكتاب على مشائخ الحرم منهم مولانا العلامة الشيخ عطية السلمي و الشيخ السيد ذكريا و الشيخ على المتقى و بعد ذائك يقول: "و لكن لكون هولاء الاكابر غير حفاظ الحديث الشريف و لم يكن في ايديهم اصل صحيح يعتمد عليه العبد الضعيف و اشراح ما اعتنوا الا بضبط بعض الكلمات و كانت البقية عندهم من الواضحات ما اطمأن قلبي ولا انشراح صدري الا بان جمعت النسخ المصححة المقرؤة المسموعة المصرحة التي تصلح للاعتماد و تصح عند الاختلاف للاستناد"(٧)\_

و بالحملة نقول كان رحمه الله من العلماء الذين احتهدوا في ىشر العلوم الظاهرة و الباطنة و نصرالسنة و قمع البدعة و عم النفع بهم و كثرت حاجة الناس الي

كتبهم و لذا عده المورخون المحدثون من محدد القرن العاشر كما قال اللكنوي في باب تصانيفه: "كلها مفيدة بلغته المحددية على راس الف"(٨)\_

و كان مع ذالك اديب من الطراز الاول و صاحب اسلوب يمتاز بقلة الفاظ و كثرة المعانى و اصابة الغرض حتى قال صاحب خلاصة الاثر: "و بالجملة فقد صدر منه امثال لما ذكر كان غنيا من ان تصدر منه و لولاها لاشتهرت مولفاته بحيث ملأت الدنيا لكثرة فائدتها و حسن انسجامها"(٩).

لياب السادس

نص

عن الداهن في ق

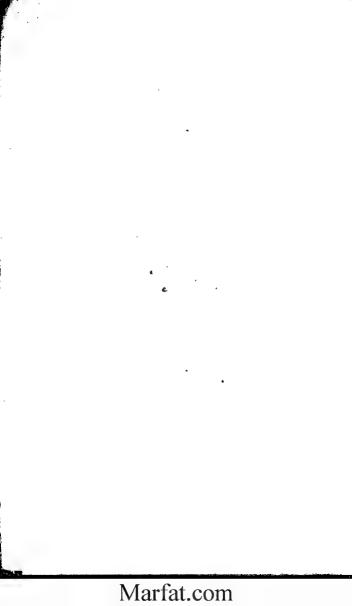

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب الارض و السماء ذي الفضل و الطول و النعماء رفيع الدرجات في الصفات و الاسماء و رافع مراتب العملماء من الانبياء و الاولياء و الصديقين و الشهداء و الصلاة و السلام على سيد الانبياء و سيد الاصفياء و على آله و صحبه نجوم الاهتداء و على اتباعهم بحسن الاقتداء في الملة الحنفية السمحاء

اما بعد فيقول الواثق بكرم ربه البارى على بن سلطان محمد القارى: انى لما و فقنى الله سبحانه بلطفه الخفى و توفيقه الوفى على كتابة مسند الانام شرح مسند الامام، احببت ان اذكر بعض مناقبه و اشهر نبذه من مراتبه تنبيها للجاهلين بمقامه و الغافلين عن دقائق مرامه و اذيله بذكر اصحابه العليا المشاهير من طبقات الحنفية و مالهم من اللطائف الخفية و العوارف الحليلة و المعارف السنية رجأ ان اتخلق بفرائد اخلاقهم و اترزق من موايد ارزاقهم فعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة و بركاتهم تحصل النعمة و تزول النقمة.

و قد قبل للحنيد(١) سيد الطائفة هل لذكر المشائخ من منفعة؟ فقال نعم: فقيل له هل على ذالك دلالة من الكتاب او السنة؟ فقال نعم قال تعالى: "و كلا نقص عليك من ابناء الرسل ما نثبت به فو ادك"(٢)\_

ثم من المعلوم ان الاولياء هم العلماء العاملون و الفضلاء الكاملون و قد ثبت عن الامامين الحليلين ابي حنيفة(٣) و الشافعي(٤) انهما قالا لو لم يكس العلماء اولياء فليس لله اولياء.

و روى ما اتخذ الله وليا حاهلا ولو اتخذه لعلمه و مما يشهد من الآيات قوله تعالى: "شهد الله انه لا اله الاهو والملائكة و اولو العلم"(د) حيث اندرج فيهم الاولياء و قوله سبحانه: "يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين اوتوالعلم درحات"(٦)

و قوله عز و جل: "انما يخشي الله من عباده العلماء"(٧)\_

و قد قيل لعبد الله بن المبارك(٧ الله) كيف لا تستوحش وحدك في المقام؟ فقال كيف يستوحش من يجالس النبي عليه السلام و الصحابة و التابعين رضى الله عنهم اجمعين يعنى الكتب لان فيها الاخبار و الآثار رواه الحاكم(٨) في تاريخه(٩) عن نعيم بن حماد(١٠).

الامام الاعظم و الهمام الاقدم تاج الاثمة و سراج الامة ابو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفى رحمة الله عليه و هو ابن زوطى بفتح الزاى والطاى المهملة مثال سكوى هكذا وقع نسبه رضى الدين الصغاني (۱۱) فى العباب ذكره مجد الدين الفيروزآبادى(۱۲) فى تهذيب الاسماء و الفيروزآبادى(۱۲) فى تهذيب الاسماء و الصفات (۱۶) ابن زوطى بضم الزاى و فتج الطا و ذكر صاحب الكافى (۱۵) انه نمات ابن طاؤس ابن هرمز ملك بن شيبان (۱۲) و ذكر الامام ابو مطبع البلخى (۱۷) انه من العرب من قبيلة الانصار و ذكر نصر بن محمد بن نصر المروزى (۱۸) ان ثابتا كان من قرية نسأ من عراسان و ذكر حارث نادرس (۱۹) انه كان من مدينة الرجال ترمذ"

و رفع نسبه إبو اسحاق الصيرفي (٢٠) الى يهودا ابن النبي صلى الله يعقوب بن اسحق بن ابراهيم بن آزر عدّ من حملة آبائه الملك اسفنديار و كيقبادو قيل انه من ابناء افريدون من نسل ملوك العجم و بعضهم رفعه الى هود النبي من اولاد سام بن نوح منتهيا الى شيث بن آدم عليهم السلام.

ولكن في تفسير البغوى (٢١) في قوله تعالى: "الم ياتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح و عاد و ثمود و الذين من بعدهم لا يعلهم الا الله" (٢٢) يعنى من كان بعد نوح و عاد و ثمود و روى عن عبدالله بن مسعود (٢٣) انه قرأ هذه الآية ثم قال: كذب النسابون و عن عبدالله بن عباس (٢٤) قال بين ابراهيم و بين عدنان

ثلاثون قرنا لا يعلمهم الا الله و كان مالك بن انس(٢٥) يكره ان ينسب الانسان نسبه اباابا الى آدم و كذالك في حق اننبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يعلم اولئك الإباء احدالا الله\_

هذا و قبل كان جده زوطا من اهل كابل او بابل مملوكا لنني تيم الله بن تعليه فولد ابوه ثابت على الاسلام و الاصح انه من الاحرار ما وقع علمه أبوق قط في جميع الاعصار كما هو منقول عن اسماعيل بن حماد(٢٦) بن الامام و المه اعلم بحقيقة المرام.

ثم اعلم ان التوفيق بين الروايات المذكوره في نسبة الامام ممكن بحواز ان يكون مولده ببلده و توطئه باخرى و نشاته بغيرها و كذا تاهله باحداهما على انه لا يلزم ان يكون كله موجودا في حق الامام بل اذا وجد كل واحد من آبائه صح ان ينسب اليه فان الامام ابا بكر الخوارزمي (۲۷) امه خوارزمي و ابوه طبرى و يقال له خوارزمي و طبرى.

و قد ثبت ان اباه ثابتا ذهب به الى على بن ابى طالب كرم الله وجهه و هو صغير ودعا له بالبركة فيه و فى زريته قيل هو تيمى من رهط حمزة الزيات فيكون من قبيلة الصايق و كان خزازا يبيع الخز\_

و الصحیح آن الامام ولد سنة ثمانین و قبل احدی و ستین و قبل ثلاث و ستین و اجمعوا علی آنه مات سنة ماثة و خمسین ببغداد فی رحب او شعبال و قبل فی شوال۔

و روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ترفع زينة الدنيا سنة خمسين و ماثة و قد قيل مات فى السجن ليلى القضاء فلم يقبل(٢٨) و قبل توفى اليوم الدى ولد فيه الشافعي.

و قد ثبت رويته بعض الصحابة و اختلف في روايته عنهم و المعتمد ثمرتها

كما بينته في مسند الامام حال اسناده الي بعض الاصحاب الكرام.

فهو من التابعين الاعلام كما صرح به العلماء الاعيان داخل تحت قوله: "و الذين اتبعوهم باحسان" (٢٩) في عموم قوله عليه السلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم (٣٠) رواد الشيخان و غيرهما و في خصوص حديث لو كان العلم في الثريا لنا له رجال من فارس على ما في الصحيحين و كثرة مناقبه تنال على رفعة مراتبه فلا يحتاج الى الاستدلال باحاديث ذكرها الكردري و غيره باسانيد في حقه و منها ابو حنيفة سراج امتى و نحوه (٣١) مما قال المحققون من اهل الحديث انه لا اصل له

ثم اعلم ان جمهور العلماء من اهل الحديث على ان الرجل بمحرد اللقي و الروية للصحابي يصير تابعيا ولا يشترط ان يصحبه مدة ولا ان ينقل عنه برواية بحلاف الصحابي فان بعض الفقهاء شرطؤا فيه طول الصحبة او المرافقة في الغزوة او الموافقة في الرواية\_ قال البخاري: عجمن صحبه اوراد صلى الله عليه وسلم من المسلمين فهو صحابي "(٣٢) و يدل عليه ما ذكر ابن الصلا-(٣٣) عن ابي زرعة (٣٤) انه سئل عن عدة من روى عنه صلى الله عليه وسلم قال من يضبط هذا شهد معه في حجة الوداع اربعون الفا و في تبوك سبعون الفا"(٣٥). و نقل عنه ايضاً "قبض صلى الله عليه وسلم عن مائة الف و اربعة عشر الفا من الصحابة مسن روى عنه" و في رواية "ممن راه و سمع منه فقيل هولاء اين كانوا و اين سمعوا قال اهل المدينة و اهل مكة و من بينهما من الاعراب"(٣٦) فهذا الذي نقله ابن الصلاح نص منه لا يشترط الصحبة الطويلة: استدل ايضا على بطلانه بما روى شعبة (٣٧) عن موسى السيلاني(٣٨) و اثني عليه خيرا قال اتيت انس بن مالك فقلت هل بقي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد غيرك؟ قال بقى ناس من الاعراب قد رأوه فاما من صحبه فلا\_ اسناده جيد حدث به مسلم بحضرة ابي زرعة (٣٩) فاطلق اسم الاصحاب على كل من راه و قد حققنا هذه المسئلة في شرح شرح النخبة. و

قبل لطلق اسم التابعي على من اسلم من الصحابة بعد الحديبية (٢٩ الف) كخالد بن وليد (٤٠) و عمرو بن العاص(٤١) و امثالهما من مسلمة الفتح لما ثبت ان عبدالرحمن بن عوف (٤٢) شكى اليه صلى الله عليه وسلم حالد بن وليد فقال عليه السلام: "دعوا لى اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه" (٣٤) اطلق اسم الصحابة على من تقدم صحبته قبل الحديبية في مقام المقابلة.

و قد ذكر ابن عبدالبر(٤٤) في الاستيعاب تراجم بعض الاصحاب و الواقدي(٤٥) خص مقامات التابعين رضي الله عنهم اجمعين و بعض مشائخ امامنا و هم اربعة الاف منهم من ذكرنا مناقب بعضهم في مسند الامام.

و ذكر الكردرى(٤٦) انه ادرك الامام محمد (٤٧) بن على بن حسين بن على بن ابى طالب رضى الله عنهم و يسمى الباقر لانه بقر العلم اى شقة بجودة دهنه وحدة فهمه و كذا ادرك جعفر(٤٨) بن محمد ابى بكر الصديق رضى الله، ولد سنة الثمانين فى السنة التى ولد فيها الامام و مات سنة ثمان و اربعين و مائة و منهم شعبة الراى(٩٩) تابعى مشهور من فقهاء المدينة من شيوخ الامام مالك و زيد بن اسلم(٥٠) مولى امير المومنين عمر بن الخطاب و منهم شعبة الحجاج الذى يقال له امير المومنين فى الحديث و منهم ابو محمد عبدالله بن حسن بن على بن ابى طالب(١٥) من سادات بنى هاشم و امه فاطمة (٥٢) ابنة الحسين بن على مات فى حبس المنصور بالكوفة و منهم الاوزاعى(٥٦) امام اهل الشام و منهم عتا بن ابى رباح المكى(٤٥) كان جعد الشعر اسود افطس امثل اعور ثم عمى بعد ذالك قال بو حنيفة ما رأيت افقه من حماد(٥٥) و لا اجمع من عطا و منهم ابوبكر عاصم ابن ابى النحود(٢٥) بفتح النون و ضم الحيم، الامام فى القرأة، تابعى جليل القدر، و ابن عام عامر بن شراحيل بن عبدالله الشعبى(٧٥) قال ادركت خمسمائة من اصحاب

النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه هذا البيت: شعر

ليست الاحلام في حين النهى الما الاحلام في حال الغضب

قلت قد ورد الصبر عند الصدمة الاولي\_

و ذكر بعضهم انه ادرك بهلول بن حمزة الصوفى المحنون (٥٨) ـ فان كان هذا بهلول الذى لقى الرشيد (٥٩) فلا يبعد لحواز ان يكون طويل العمر و قصته ان الرشيد حج سنة ثمان و ثمانين و مائة و كان بهلول حج فى تلك السنة ايضا فلما لقيه قال: يا امير المومنين حدثنى عمرو بن عبدالله العامرى (٢٠) و قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حج على حمل و تحته رحل رث و لم يكن بين يديه ضرب و طرد و لا اليك اليك ثم انشأ يقول:

هب انك قد ملكت الارض طرا ع و دان لك العباد فكان ماذا ألبس غيرا مصيرك جوف قبر و يحثوا التراب ذا ثم هذا قال اجدت يا بهلول هل غير هذا قال نعم من رزق الله مالا و حمالا فعف في جماله رواسي في ماله كتب في ديوان الابرار فظن الرشيد انه يستجدى فامر له بمال و قال تقضى به دينك فقال لا يقضى دين بدين ان الذي اعطاك لا ينساني ثم قال توكلت على الحي الذي لا يموت ما ارجوا سوى الله و ما الرزق من الناس بل من الله

وقد نظم بعضهم شعر:

غدا مذهب النعمان خيرا المذاهب كذا القمر الوضاح خير الكواكب تفقه في خير القرون مع التقى فمذهبه لا شك خير المذاهب ثلاثة آلاف و الف شيوخه و اصحابه مثل النحوم الثواقب و ذكر الامام النسفى(٦١)، صاحب المنظومة، عن عبدالعزيز بن

و ذكر الامام النسفى(٦١)، صاحب المنظومة، عن عبدالعزيز بن رزمة(٦٢) إن توبه بن سعد(٦٣) كان يجالسه و احد صفو علمه و كان لا يجاوز في القضا اقوال ابي حنيفة و يقول حسبي هو بيني و بين ربي.

و قيل يوخذ يقول ابى يوسف(؟٦) فى مسائل القضا يا لانه ابتلى بهذا البلاد و المذكور فى الفتاوى انه اذا كان مع صاحبه فى طرف ناخذ به و ان كان وحده فى طرف نتخير\_و قال ابن المبارك ناخذ لقوله لاغير\_

و ذكر الامام الاسفرائيني(٦٥) باسناده الى على بن المديني(٦٦)، وهو من اساتذة البخارى وهو الذى طعن فى حديث القلتين، سمعت عبدالرزاق(٦٧) يقول قال معمر(٦٨) لا اعراف بعد الحسن(٦٩) يتكلم فى الفقه احسن معرفة منه\_

و ناهیك به ان الشافعی قال فی حقه الخلق كلهم عبال ابی حنیفة فی الفقه وهی روایة من اراد ان یتبحر(۷۰)فی الفقه فهو عبال علی ابی حنیفة\_

و قال الشافعي قيل لمالك هل رايت ابا حنيفة؟ قال نعم رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية ان يجعلها ذهبا لقام بحجة و هذا من كمال انصاف مالك مع علو مقامه هنالك و غاية مبالغة في بلاغة الامام و بيان المرام في جميع المقام\_

و قال ابن المبارك رأيت اورع الناس فضيل بر عياض(٧١) و اعلم الناس الثورى(٧٢) و افقه الناس ابا حنيفة قال اعلم الناس اى بالاحاديث وآلآثار و افقه الناس اى اعلمهم بمعانيها و العلم بمعانيها يستلزم العلم بمبانيها\_

و ذكر الامام الغزنوى(٧٣) ان الامام الاديب ابا يوسف يعقوب بن احمد بن محمد(٤٤) انشد لنفسه شعراً:

حسبى من الخيرات ما اعددته يوم القيامة في رضى الرحشن دين النبى محمد خير الورى ثم اعتقادى مذهب النعمان

و مما يدل على فضيلة المتقدمين قوله تعالى:"أولم يروا انا ناتى الارص ننقصها من اطرافها"(٧٥) و فسر انه يموت علمائها و قرائها و حديث: انّ الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم ببعض العلماء(٧٦) حتى اذا مات العساء

اتخذ الناس رؤسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا و اضلوا من هنا لما كان الامام في القرن المشهود اكتفى بظاهر عدالة الشهود الا في باب الحدود و صاحباه لما كانا في عصر غلبة الهوى فاشترطا تزكية ارباب الهوى و قد جاء في الآثار و الاحبار ان اولى الامرهم العلماء الاحيار و قوله عليه السلام في صحيح مسلم: من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة حاهلية (٧٧) معناه لم يعرف من يحب عليه الاقتداء و الاهتداء به في واوانه ...

و قد قال بعضهم في تعريف المجتهد هو الذي يكون صوابه اكثر من خطائه او العكس. فان المجتهد يخطى و يصبب و ثبوت لا ادرى لا ينافى كونه مجتهدا فان مالكا سئل عن اربعين حديثًا (٧٨) فقال في ستة و ثلاثين لا ادرى. و سئل (٧٩) على رضى الله عنه عن مسئلة فقال سلوا مولاى الحسن.

و ذكر الكردرى ان الامام يحين فرمن بنى امية حاور بالحرمين مدة كثيرة (٨٠) و انما لزم الامام من بين مشائخة الكرام حماد بن ابى سليمان العقلى الكوفى الاشعرى لانه كان افقه من غيره كما صرح الامام بنفسه.

و ذكر الامام النيسابورى( ١ ٨) ان حمادا كان يفطر عنده في كل ليلة من ليالي رمضان حمسون إنساناً فاذا كان ليلة الفطر كساهم و اعطاهم كل واحد مائة ( ٨٠) وذكر ايضاً ان رجلاكلم حمادا ان يحول ابنه من معلم الى معلم اخر لان المعلم الاول تقلل ما يجرى عليه كل شهر فقال ما تجرى عليه كل شهر قال ثلاثين قال دع الولد عنده فانا نجرى في كل شهر من عندنا مائة ( ٨٣) و ذكر ايضا انه جاء ابو الزناد ( ٤ ٨) جابيا للخراج الى الكوفة فقال رجل لحماد اشفع لى اليه في جباية الف درهم فقال انا اعطى لك من مالى حمسمائة آلاف درهم ولا ابذل وجهى له في الف فدعا له الرجل بالخير ( ٥ ٨) .

و ذكر الحافظ ابو الحسن السجستاني (٨٦) ان الامام الشافعي كان يقول

مازلت احب حمادا مذبلغني عنه انه كان راكبا فانقطع زرة فمر عي خياط فاراد ان يملك يترل يسوه فمنعه عن النزول و قام و سواه فاخرج صرة فاعطاه و حلف انه لا يملك غيرها (٨٧) و قال الكردري و مثله سمعت عن والدي رحمه الله يحكى عن استاذه الامير مولانا همام الدين الخطيبي الخوارزمي (٨٨) انه مر راكباً فسقط من كميه صرة فيها خمسون دينارا فاخذها رجل و ناوله فلم ياخذها و قال ان هذا رزق ساقه الله اليك (٨٩)).

و فضایله حمة و فیه کفایة و ذکر الامام ابو المعالی الاسفراینی عن نجیم بن ابراهیم (۹۰) عن ابن کدام (۹۰) قال رجل اخطا ابو حنیفة قال کیف تقول هذا و عنده مثل ابی یوسف و زفر (۹۲) فی قیاسهما و مثل بحیی بن زانده (۹۳) و حفص بن غیاث (۹۶) و حبان (۹۰) و مندل (۹۳) فی حفظهم الحدیث و القاسم بن معرفه بالفقه و العربیة و داؤد (۹۸) و فضیل بن عیاض فی زهدهما لم یکن یخطی ولو اخطأ ردوه الی الحق ـ

و من سفيان بن عيينه (٩٩) قال شيئان ما كنت ارى ان قراة حمزه (١٠٠) وراى الامام يتحاوزان قنطرة الكوفة و قد بلغا الآفاق... و عن الاوزاعى يقول هو اعلم الناس بمعضلات المسائل و عن عبدالمحيد بن عبدالعزيز بن ابى رواد (١٠١) قال كنا مع جعفر بن محمد فى الحجران جاء فسلم و سلم عليه جعفر و عانقه و سايله حتى سايله عن الخدم فلما قام قال قائل ياابن رسول الله هل تعرفه قال ما رأيت احمق منك اساله عن الخدم و انت تقول هل تعرفه، هذا ابو حنيفة افقه اهل بلده. و عن الواقدى قال كان مالك كثيرا ما يقول لقوله و ان كان لا يظهره، و عن اسمعبل عن الواقدى قال كان مالك كثيرا ما يقول لقوله و ان كان لا يظهره، و عن اسمعبل بن ابى فديك (١٠٢) قال رأيت مالكا قابضا على يدالامام و هما يمشيان فلما بلغا المسجد قدم الامام فسمعته لما دخل المسجد قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا موضع الامان فآمنى من عذابك و نحنى من النار.

و عن ليث بن نضر (۱۰۳) قال لما اخرج عن القصر و طيف به حين امتنع من الولاية قال ابن شبرمة (۱۰۶) ما على هذا المسكين لو قبله، قال ابن ابي ليلي (۱۰۵) هذا مسكين عندى و عندك و غذا يكون خيرا مني و منك.

و عن الحسن بن قتبه (٦٠٦) قال مسعر (١٠٧) ما احسد الارجلين الامام فى فقهه و الحسن بن صالح(١٠٨) فى زهده و عن ابن المبارك كان مسعر اذا راه قام له و اذا جلس جلس بين يديه و كان معظما له ماثلا اليه و مثنيا عليه و مسعر من مفاخر الكوفة فى زهده و حفظه و كان من شيوخه اكثر عنه الرواية فى مسنده

و عن الاصمعی (۱۰۹) قال قلت لابی یوسف لقد بلغ الله فیك الامانی هل و ددت اكثر مما انت فیه قال و ددت ان لی زهد مسعر بن كدام و فقه الامام و فی روایة قال و ددت ان لی مجلسا من ابی حنیفة بنصف ما املك و كان ماله اكثر من الفی الف قال الاصمعی ولم تتمنی هذا قال فی النفس حزازات كنت اسألها عنه قلت و فیه رائحة نصف البخل و روی انه قال ما علمنی عند علم الامام الاكتهر صغیر فی جانب الفرات.

و عن المعلى بن المنصور(١١٠) قال ابو يوسف ما اتفق قولى لقوله الاو حدت لها في قلبي قرة وما فارقته في مسئلة الاوفى قلى امثال الحبال من الضعف و الربية...

و عن عثمان المزنى (۱۱۱) قال كان الامام افقه من حماد و ابراهيم (۱۱۲) و علقمه (۱۱۳) و الاسود (۱۱۶) و عن احمد بن بديل (۱۱۵) قال ابو معاويه (۱۱۳) يا اهل الكوفة شرفكم الله به و بالاعمش (۱۱۷) و ابو معاويه هذا هو الضرير من ائمة الكوفة اجلهم وفد على الرشيد فاكرمه و حتى بالطعام فاكله بين يديه و صب الرشيد الماء على يديه حتى غسلهما و قال اتدرى من يصب الماء على يديك قال لا قال امير المومنين قال اكرمك الله كما اكرمك من العلم قال ما اردت الا هذا ـ

و عن عبدالله بن لبيد(١١٨) قال كنا عند يزيد بن هارون(١١٩) فقال (١٢٠) رجل حدثنا عن صلى الله عليه وسلم فقال يزيد يا إحمق هذا تفسير احاديث صلى الله عليه وسلم و ماذا تصنع بالحديث اذا لم تعلم(١٢١) معناه و لكن همتكم السماع ولو كانت همتكم للعلم لنظر تم في كتب الامام و اقاويله و عن سويد بن نصر(١٢٢) عن ابن المبارك انه قال لا تقولوا رأى ابي حنيفة و لكن تولوا انه تفسير الحديث.

و عن محمد بن يزيد (١٢٣) قال كنت اختلف الى عامر (١٢٤) فقال لى أنظرت فى كتبه قلت الآثار سبعين سنة أنظرت فى كتبه قلت الآثار سبعين سنة فلم احسن الاستنجاء حتى نظرت فى كتبه وعن ابن المبارك قال عليكم بالاثر و لابد للاثر منه و به يعرف تاويل الحديث و معناه

و سئل الامام عن افقه من في خراسان فقال النضر بن محمد(١٢٥) و دعى الامام الى محلس فلم يجد رداء فاخذ الامام رداء النضر بن محمد و كان شرائه بمائتي درهم فلما رجع قال شهر تني بردائك.

"و عن عطية ابن اسباط ختن ابن المبارك على احته قال كان اذا قدم الكوفة استعار من زمز من كتبه فكتبها مراراً و سئل أمالك افقه ام هو قال هو افقه من ملأ الارض مثل مالك" و عن ابن المبارك قال ان الله حلقه رحمة لهذه الامة و عنه لولاه لكنت ممن يبيع الفلوس او من المبتدعة.

قال الكردرى" فان قلت ليس لابى حنيفة كتاب مصنف قلت هذا كلام المتعزله و دعواهم انه ليس له فى علم الكلام تصنيف وغرضهم بذالك نفى ان يكون الفقه الاكبر و كتاب العالم و المتعلم له لانه صرح فيه باكثر قواعد اهل السنة و دعواهم انه كان من المعتزلة و ذالك الكتاب لابى حنيفة البخارى(١٢٧) و هذا غلط صريح فانى رأيت بخط العلامة مولانا شمس الملة والدين الكردرى الريتيني

العمادى(١٢٨) هذين الكتابين و كتب فيها لابى حنيفة و قال توأطا على ذالك جماعة كثيرة من المشالخ "(١٢٩) انتهى\_

و من تصانيفه وصاياه لاصحابه و قد شرحت الفقه الاكبر و ضمنته وصاياه بحمد الله و لعلى اذا ظفرت بالعالم و المتعلم اشرح بعون الله و توفيقه\_

ولم يكن الامام قدريا ولا جبريا ولا مرحيا ولا معتزلا بل سنياً حنيفا و تابعه بكون حنيفاً و "عن ابراهيم بن فيروز عن ابيه قال رأيته حالسا في المسجد الحرام يفتى اهل المشرق و المغرب و الفقهاء الكبار و خيار الناس كلهم حضور في محلسه"(١٣٠).

و عن حيان التوحيدى (١٣١) الملوك عيال عمر اذا ساسوا و الفقهاء عيال ابى حنيفة اذا قاسوا و المحدثون كل عيال على احمد بن حنبل اذا اسندوا۔ وعن مقاتل بن حيان (١٣٢) ادركت التابعين و من بعدهم فما رأيت احدا مثله قال العلماء ادرك مقاتل عمر بن عبدالعزيز (١٣٣) و الحسن البصرى (١٣٤) و نافعا (١٣٥) و جماعة من التابعين و روى عنهم و كان جليلا عالما روى عنه و اخذ عنه و وهو شريكه في السماع عن التابعين مثل نافع و عطا و محمد بن المنكدر (١٣٦) و ابن سيرين (١٣٧) وغيرهم.

قال مقاتل وفدت الى عمر بن عبدالعزيز فانزلنى دارالضيافة و كان اصابه حنابة فامر بتسخين الماء فقال الغلام ليس هنا حطب قال اشتر بالسنية فاذا وجدته تقضى فجاء به فقال اين سخنته قال في دار الضيافة فرده فقال هات ماء من البرء فجاء به فصبه عليه فقال هذا اهون من زمهرير جهنم.

و عن ابى معاذ البلخى(١٣٨) انه قال ما رأيت احدا افضل منه وهو خالد بن سليمان حافظ الحديث اخذ الحديث عن الثورى و الحديث و الفقه عن الامام و كان زاهد صليا في دين الله وحين حج سفيان كان ابو معاذ عديله

و عن شقيق بن ابراهيم البلخي (١٣٩) ان ذكر مناقبه من افضل الاعمال وهو من الزهاد و العلماء العباد حتى قبل ما اخرجت بلخ مثله و قد دخل بغداد في زى الفقراء و عليه مدرعة صوف فراه ابو يوسف من بعيد وهو في مركبه و حلالته فقال "و جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتبصرون"(١٤٠) قال نعم ثم راه من بعيد(١٤١) قال يا ابا اسخنى انت في كسوتك ما غيرتها قال لا لاني ما وجدت ما طلبتها يعنى الجنة و انت طلبت ما وجدت اى الدنيا فغيرت كسوتك(١٤٢)\_

و عن شداد بن حکیم(۱٤۳) لولا هو و اصحابه لم نکن ندری ما نختار و ما ناخذ و کان شداد من ازهد اهل زمانه من ائمة بلخ صلی بوضوء ظهر اليوم ظهر الغد ستين سنة ـ روی عن زفر و اصحابه، مات سنة ثلاث عشرة و مائتين ـ

و عن ابن المبارك ذكر الامام عند داؤد الطائي فقال ذالك نحم يهتدى به السارى و علم يقبله قلوب المومنين و كل علم ليس يعلمه فهو بلاء على حامله والله عالم بالحلال و الحرام و النجاة من النار مع ورع مستكمل و حدمة دائمة.

و عن ابى يوسف ان الامام يفتى فى المسجد الحرام اذا وقف عليه الامام جعفر الصادق بن محمد الباقر الامام رضى الله عنهما و عن آباتهما الكرام ففطن الامام فقال يابن رسول الله لو علمت اول ما وقفت ما قعدت و انت قائم فقال اجلس فافت الناس على هذا ادركت آبائي. فان قلت هل بشهادة هولاء تاثير فى الرجح قلت نعم و اى تاثير عند ارباب الفطنة و ذالك ثابت بالكتاب و السنة اما الكتاب فقوله تعالى "و كذالك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس (١٤٤) فات عائمة من المفسرين انه شهادة البعض على البعض و اما السنة فما فى صحيح مسلم عى الس عن صلى الله عليه وسلم انه قال حين مرت به جنازة فاثنوا عليها خيراً فقال وحبت ثلاثا ثم مروا باخرى فاثنوا عليها شرا فقال وحبت ثلاثا المي بما وجبت قال صلى الله عنه فداك ابى و

عليه شراً وجبت له النار و انتم شهداء الله في ارضه ثلاثا(١٤٥)\_ ولاينا في هذا ما في البخاري وغيره ان الشهادة على الامم بتبليغ رسلهم اليهم\_

#### فصل في مقام علمه

ذكر الغزنوى عن زفر عن الامام انه قال كنت بلغت الغاية في الكلام حتى صرت مشار اليه للانام وكنت اجلس بقرب حلقة حماد فسئلت عمن له زوجة امة كيف يطلقها للسنة فلم اهتد الى جواب المسئلة فقلت لاحاجة لى في علم الكلام فتحولت الى حلقة حماد وكان اذا ذكر المسئلة احفظ قوله فاذا كرر كنت احفظ انا الحواب و يخطى اصحابه فقال لى لا يجلس فى الحلقة فتى غيرك فلزمته عشر سنين ثم اردت ان انفرد فى حلقة فلما دخلت المسجد على ذالك العزم لم الملك الحلاس فحلست عنده فاخبر بموت حبيم له بالبصرة فخرج اليه و اليه و اجلسنى مكانه فوردت على ستون مسئلة لم احفظ جوأبها فاجبت و كتبت جوابى فلما جاء بعد شهرين (5 1 ) عرضت عليه جوابى فخالفنى فى عشرين فحلفت ان لا افارقة الى الموت فلازمته ثمانية عشر سنة اخرى.

و ذكر تاج الاسلام السمعاني(٤٧) عنه قال عدعتني امرأة و زهدتني امراة و زهدتني امراة الله عنه مطروح في الطريق امراة (١٤٨) فاما الاولى كنت محتازا فاشارت لي امراة اللي مشي مطروح في الطريق فتوهمت انها خراساء و ان الشئي لها فلما رفعته اليها قالت احفظه حتى تسلمه صاحبه و الثاني (٩١) سألتني امراة عن مسئلة في الحيض فلم اعرف فقالت قولا فتعلمت الفقه و الثالث (١٥٠) مررت ببعض الطريق فقالت امراة هذا الذي يصلى الفحر بوضوء العشاء فتعودت ذالك حتى صارعادة.

و ذكر عنه انه قال كنت انازع الناس في علم الدين فسئلت عن فريضة فلم اعرفها فقيل تتكلم في الدين وهو ادق من الشعر ولا تحسن فريضة فحجلت فاتيت

الشعبى (١٥١) فاذا هو محصوب الراس و اللحية يلعب بالشطرنج مع اصحابه فسألته عن مسئلة فقال ما يقول فيه الحكم بن عبه (١٥١) و حماد و سمعته يقول لا نذر في معصية الله ولا كفارة فيه فقلت الله تعالى يقول: "انهم يقولون منكراً من القول وزوراء"(١٥٣) و مع ذالك اوجب فيه الكفارة فقال اقياس انت قم فاخرج عنى فدخلت على قتادة (١٥٤) فاذا هو يتكلم في القدر فدخلت على ابى الزبير(١٥٥) صاحب جابر بن عبدالله(١٥١) فرأيته رجلاً لا يحفظ لسانه فاتيت نافعا مولى ابن عمر(١٥٧) فاذا هو يروى عن مولاه انه كان يرخص في اتيان انساء غير ما اتاهن و يتلو قوله تعالى "نسائكم حرث لكم" (١٥٨) الآية فقلت هذا احمق الناس اواكذب الناس فاذا كان سمع منه كان ان يكتمه فلزمت حمادا.

فان قلت قد انكرالامام على الشعبى لعبه بالشطرنج وهو محتلف بين العلماء المتاخرين فان مالكا و الشافعي جوزاه والنكير في المحتهدات ساقط قال التمرتاشي (١٥٩) ليس لك ان تنكر على من قلد مجتهدا او اجتهد دليلا فانا نقول لا نكير الا ان الافضل اخذ العلم ممن هو الانقى الاكمل و لذا انكر على فعله لا على قوله فان التقوى فوق التقوى قال تعالى "ان اكرمكم عند الله اتقاكم" (١٦٠) و ورد استفت قلبك و ان افتاك المفتون و من المعلوم ان الخروج من موضع الخلاف مستحب بالاجماع و فسر بعضهم الانصاب بالنرد والشطرنج كما ذكر القرطبي (١٦١) و اغرب بعض الشافعية حيث بالغ في لعبه حتى بلغه الى حد اندب في اذاعي من القرأة لعب به في المسجد و اسنده الى قوم من الصحابة و التابعين الهم لمبوها قال ابن العربي (١٦٦) مامسها يدقط و الاصح ان مالكا معنا في المنع و قد ثبت قوله عليه السلام "ملعون من لعب بالشطرنج و الناظر اليه كاكل احم الحرير فلهذا المنقول الظاهر انكر الامام الباهر على المخالف المحاهر، والله اعلم بحقائق السرائر.

قال الكردري "فان قلت ما وجه الانكار على نافع فيما يروى به عن مولاه مع ان ظاهر القرآن يوافقه وهو قوله تعالى "أتاتون الذكر ان من العالمين و تذرون ما حلق لكم ربكم من ازواحكم" (١٦٣) و قد ثبت القول به عن نافع عن ابن عمر فان فرقة فسروا 'انّي' في قوله تعالى "فاتوا حرثكم اني شئتم" (١٦٤) بمعنى 'اين' و قالوا و قال به سعید بن المسیب(١٦٥) و نافع و ابن عمر و محمد بن كعب القرظي(١٦٦) و عبدالملك بن الماجشون(١٦٧) من المالكية. و ذكر ابن العربي ان ابن سفيان(١٦٨) ذكر في كتاب 'جماع النسوان و احكام القرآن' جوازه عن كثير من الصحابة و التابعين و قال ايضا بوجود اللواطة يقول في الحنة كثير من المحققين من علماء الحنفية فدل على انه لا انكار على نافع قلت كان العلامة يقول لا تهولنكم اسماء الرجال عند قوة الدلائل و كشف المقال فان كتاب الله حاكم ببطلان هذا القول فان قوله تعالى "فاذا تظهرن" (١٦٩) و قوله تعالى "فاتوا حرثكم" كل دليل قاطع على حرمة محل اللوث اللازم و كذا احاديث الحسان الكثيرة و الصحاح شهيرة ناطقة صريحة في التحريم رواها الامام احمد بن حنبل(١٧٠) في مسنده و ابو داؤد(۱۷۱)، و الترمذي(۱۷۲) و النسائي(۱۷۳) و قد جمعها ابو الفتح الفرج احمد بن الحوزي(١٧٤) في جزء ثم حرمة اللواطة عقلية ولذ اسماه الله فاحشة فلا وجود لها في الحنة و قيل سمعته فلها وجود فيها وقيل يخلق الله تعالى طائفة تكون نصفها الاعلى على صفة الذكور و نصفها الاسفل على صفة الاناث و الصحيح هو الاول ـ انتهى "(١٧٥)-

ولا يحفى بعد هذا الاستدلال بامثال هذه الاقاويل المجهولة المحمولة في تحويز اللواطة التي هي الفاحشة في جميع الامم المتقدمة و المتاخرة و القبيحة في العقول السليمة\_

و اما نقلهم عن المحققين من علماء الحنفية وحودها في دارالنعم العظيمة

حاشا المحققين من هذه المقالة السقيمة على ان الطائفة المتصفة لا يلزم في جماعها اللواط و ايضا لا يفرق بين الذكر و الانثى الا بالنصف الثاني فعليك الكلام بالثاني اذ من المعلوم ان اهل الحنة جرد مرد و على التنزل ان لمسلك الطايفة لجنة فالطباع الحنتية لا تميل اليها باللواط في الدار الكثيفة و ايضا كيف يحكم المحققين بوجود اللواط في الحنة مع ان العلوم الغيبية التي لا تشبه بالادلة القطعية و اقلها الظنية لا بالامور الوهمية الصادرة عن العقول الردية فنسأل الله العافية من الخطاء في الامور الدينية و الاخروية.

و اما نقلهم عن نافع فاذ النسائي روى عن ابي النضر(١٧٦) قال لنافع قد اكثر عليك القول انك تقول به عن مولاك قال كذبوا على الحديث.

و ذكر الدارمي(١٧٧) في مسنده عن سعيد بن يسار(١٧٨) قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري حين حمضن بهن قال وما التحميض فذكرت له الدبر فقال هل يفعل ذالك احمد بن المسلمين و قد ذكر بعض اصحابنا فيما اجاب به ابن المعذل(۱۷۹) الذي هجا الامام و زفر ان سالما(۱۸۰) روي عن ابن عمر خلافه فقال (شعر):

> ان كنت ذا كذب على اشياخنا فعليك اثم الشيخ اعنى مالكا

متنقصا لابي حنيفة او زفر في قوله وطي الحلائل في الدبر هذا مقال قد رووا عن سالم تكذيب ناقله و تزوير الحبر

و ذكر الامام الاندلسي(١٨١) و قال مالك لابن وهب(١٨٢) و على بن زياد لما اخبراه ان ناسا بمصر يحدثون عنه ذالك فنفر عن ذالك و بادر الى تكديب الناقل و قال كذبوا على ألستم قوما عربا او يكون الحرث الا موضع النبت.

واقول ولا يبعد الحمع بين نفى القول المذكور و اثباته ان محل الثاني ادا كانت العرأة حائضا كما نقل شيخ مشائحنا السيوطى(١٨٤) في الدر المشور

روايات كثيرة عن بعض السلف والله سبحانه اعلم

"و ذكر الديلمي (١٨٥) باسناده الى القاسم بن عدى العجلي (١٨٦) قبل للامام كيف احترت حمادا قال بتوفيق الله تعالى و تاملت فى العلوم فقلت الكلام عاقبته سوء و نفعه قليل ان يتبحر فيه لا يقدر على الكلام جهارا ويرمى بالهوى و عاقبة الادب مجالسة الصبيان و عاقبة الشعر التكدى بالمدح و قول الحفاء و الخناء و تمزيق الدين و علم القراة بعد جمع الكثير منه فى العمر الطويل محالسة الاحداث و ربما يرمى بسوء الحفظ فيلزمه ذالك و علم الفقه اولى لمحالسة المشائخ و التخلق باحلاقهم ولا يستقيم اداء التكاليف الا به و حصول نحح الدارين متعلق بكسبه ولو نزلت نازلة فى الحى احتاجه ك بسببه و ان تخليت للعبادة لم يقدر احد ان يقول تعبد بلا علم".

وبه الى يحيى بن شيبان قال قال الامام كنت اعطيت حدلا فى الكلام و اصحاب الاهواء فى البسرة كثيرة فدخلته هيفا و عشرين مره و ربما اقمت بها سنة ظنا ان اعلم الكلام احل العلوم فلما مضى مدة من عمرى تفكرت و قلت السلف كانوا علم بالحقائق و لم ينتصبوا مجادلين بل امسكوا عنه و خاضوا فى علم الشرائع و رغبوا فيه و تعلموا و علموا و تناظروا عليه فتركت الكلام و اشتغلت بالفقه و رايت المشتغلين بالكلام ليس سيماهم سيما الصالحين قاسية قلوبهم غليظة افتدتهم لا يبالون بمخالفة الكتاب و السنة ولو كان خيرا لاشتغل السلف الصالحون (١٨٧).

هذا و حكاية روياه مشهورة انه ينبش قبر النبي عليه السلام و يولف العظام الكرام يوضع بعضها في موضع مناسب للمقام و تعبير ابن سيرين لها ان صاحبها رحل يحيى الله به سنة اميت فيما بين الانام.

#### فصل في اعتقاده

"ذكر الغزنوى عن يحيى بن نصيرو الديلمي عن نوح بن ابي مريم

الجامع(۱۸۸) قال سئالناه عن السنة و الجماعة قال تفضيل الشيخين و محبة الحنتين و الايمان بالقدر خيره و شره و المسح على الخفين و تحليل النبيذ للتقوى على طاعة الله ولا للسكر"(۱۸۹) و عدم التكفير لاحد بذنب و عدم التكلم في الله بشنى قال سعد بن معاذ (۱۹۰) الامام في هذه الاحرف السبعة مذهب اهل السنة و الجماعة.

فاعلم انه روى عبدالرحمن بن المثنى ان الامام يفضل الشيخين ثم يقول على و عثمان ثم من كان له سابقة و هو اتقى فهو افضل و كان لا يقول فى الصحابة الا خيرا و كان يقول مقام احدهم مع النبى صلى الله عليه وسلم ساعة افضل من عبادتنا طول عمرنا"(١٩١).

ثم اعلم ان بعض المتكلمين قالوا نمسك عن تفضيل الصحابة بعضهم على بعض و الجمهور على خلافه لكن اختلفوا فقال اكثرهم الصديق افضلهم و قال الخطابية الفاروق افضلهم و قال راوندية العباس افضلهم و قال الرافضة على افضلهم و اتفق اهل السنة على تقديم الشيخين و وافقهم ايضا فيه المعتزلة ثم اختلفوا فقال اقلهم وهو رواية عن الامام ثم على ثم عثمان و به قال الصحابة و قال اكثرهم ثم عثمان ثم على وهو الاصح من مذهب الامام كما يعرف من كتاب الفقه الاكبر و نصائحه ثم تمام العشرة المبشرة بالجنة ثم اهل بدر ثم اهل احد ثم اصحاب بيعة المرضوان و زعم طائفة منهم ابن عبدالبران من توفى من الصحابة الكرام حال حياته المضل ممن بقى بعد مماته عليه السلام و هذا الاطلاق غير مرضى عدالعلماء الاعلام .

ثم اختلف العلماء في التفضيل المذكور اقطعي ام ظني فدكر الاشعرى (١٩٢) إنه قطعي و ذكر الباقلاني (١٩٣) إنه ظني ثم اختلفوا ان التفضيل بحسب الظاهر و الباطن كذا ذكره الكردري (١٩٤).

والقول بكونه قطعيا بعيد حدا اللهم الا ان يقال في حق الصديق فانه الى التحقيق حقيق و اما القول بانه بحسب الظاهر و الباطن فابعد والله ولى التوفيق.

ثم في قوله و محبة الحنتين اشارة الى ان محبتها كافيه في كون قائلها من اهل السنة لما سبق من الكلام في اختلاف تفضيلها و الافيا جماع اهل السنة هما افضل الامة بعد الشيخين و انما اراد الامام التنبه على ان باغضها حارجي من اهل السنة و الحماعة و كذا باغض عثمان وهم الشيعة سواء يقولون لا نحب الثلاثة ولا نسبهم او يلعنونهم وفي تكفير لا عنهم خلاف مشهور و تفصيل في محله مسطور و قد بسطت هذه المسئلة في رسالة مستقلة.

ثم في قوله و يومن بالقدر خيره و شره اخراج المعتزلة و سائر المبتدعة من القدرية و المراد بالايمان بالقدر اعتقاد ان حشيع الامور بقضا الله و قدره وفق ما اراد ان يظهر بكسب العباد فيخرج الحبرية على انهم اقرب الى الحق من سائر المبتدعة.

ثم في قوله و المسح على الخفين رد على طائفة من الشيعة و قد نقل ابن المبارك عن الامام ما قلت بالمسح عليها حتى جاء في مثل ضوء النهار يعنى الادلة الساطعة من الكتاب و السنة فان آية الوضوء مبهمة لحملة باعتبار القرأتين و قد بينها النبي عليه السلام بغسل الرحلين حال كشفهما و مسحهما وقت بسهما وكادت الآثار في المسح ان تتواتر بل قد تواتر معنى لكثرة طرقه و رواته.

فى قوله و تحليل النبيذ اشعار بان من قال به لا ينحرج عن كونه من اهل السنة لانهم اتفقوا على تحليله فان المسئلة خلافية وهى من الفروع الفقهية التى فيها مخلاف المالكية و الشافعية و الحنبلية و مذهبهم ان كل ما يسكر كثيره فقليله حرام وقد بينت الادلة من الجانبين فى شرح مسند الامام وفى قوله لا للسكر ايماء الى ان شربه اذا انجر الى السكر فهو حرام وكذا اذا قصد السكر به فى اول قعوده و قد ذكر علما ننا فى بحث المثلث انه اذا قعد للسكر فالقدح الاول حرام و كذا العقود عليه

حرام و صرحوا بان السكر من البنج و لبن الرماك حرام الا انه لا يحد

و ذكر في يتيمة الدهر ال حادثة اكل البنج وقعت في زمان الطحاوي(١٩٥) أئمتنا و خاله المزني(١٩٦) من الشافعية فافتيا بالحرمة و وافقها في ذالك ائمة عصرهما و المكتوب في حاشية القنية عن العلامة مولانا سيف الدين الفقيه ان من يعتاد اكل البنج بعاقب بالقتل(١٩٧) و هذا محمول على انه ياكله لتحصيل السكر و يزعمه حلالا و اماما ذكره الائمة الثلاثة من الآثار الحسان و الاحاديث الصحاح من تعليق الحكم وهو الحرمة بالمسكر قل المشروب او كثر فقد تكلم فيه رئيس المحدثين يحيى بن معين(١٩٨) و على التنزيل فمأول بان المراد من المسكر هو المسكر بالفعل والمنع من شرب قليله انما هو في حق من يشرب بقصد السكر والتلهي لا للنشاط على الطاعة و التقوى او لئلا ينحر قليله الى كثيره كالراعي حول الحمي و قد ذكر الطحاوي وغيره ان عند محمد كل ما يسكر كثيره فقليله حرام و اما فتوى المشائخ على راي ابي حنيفة و ابي يوسف و مع هذا ففي فتاوي قاضي حان(٩٩٩) انه سئل الامام ابو حفص الكبير(٢٠٠) عن هذا فقال لا يحل شربه فقيل له خالفت الشيخين فقال لا لانهما كان يحلان الاستمرار للتقوي و الناس في زماننا يشربونه الفجور و التلهي و شربه لللهو لا يحل اجماعاً ـِتْم في قوله و عدم التكفير بذنب اي بكبيرة رد على الخوارج و قوله و عدم التكلم في الله سشيي يعني في صفات الله كذا ذكر الكردري(٢٠١) و فيه بحث اذ تكلم الاماء على الصفات في الفقه الاكبر وغيره و المسئلة تنازع فيها اهل السنة و المعتزلة حيث اثبتها الاولون قاثلين بانها قديمة لاعين الذات ولاغيرها والأخرون نفوها تحررا مي تعدد القدماء فينبغي حمل كلام الامام على نفي الكلام في كنه ذاته و صفاته او على نفسه فيهما مطلقا بمجرد الدلالة العقلية ففيه رد على الحكماء بعض الجهلة من المتصوفة القائلين بوحدة الوجود والاتحاد و الحلول و سائر مقالات اهل الفساد

والله رؤف بالعباد

وروى الامام ابو حامد محمد بن ابى الربيع المازنى و الشيخ الامام النسفى باسنادهما الى ابى مقاتل السمرقندى (٢٠٢) اذ الامام قال فى كتاب العالم واستعلم: العمل تبع للعلم والعمل القليل بالعلم خير من العملية الكثيرة بالجهل كما ان الزاد القليل الذى لا بد منه فى المفازة مع الهداية افضل من الزاد الكثير مع الجهالة قال الله تعالى: "قل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون "(٢٠٣) و قد صرح الامام فى ذالك الكتاب اكثر قواعد اهل السنة فهو برى من كونه معتزليا او جبريا او مرجيا كما توهم بعضهم اذا سندوا مذهبهم اليه ترويحا بما شاهدوا من الفضل لديه و اعتماد اكثر المسلمين فى باب الاعتقاد و الاعمال عليه فله ولاصحابه الحنيفة مشاركة فى الملة الحنيفة حيث ادعي كل ارباب ملة ان الخليل منهم و قد نفى الله عنهم لقوله: "ما كان ابراهيم يهيوديا ولا نصرانيا و لكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين و الحمد لله رب العالمين "(٤٠٢) هذا و كان الامام اذا وردت مسألة فيها حديث صحيح تبعه ولو عن الصحابة والتابعين والاقاس فاحسن وردت مسألة فيها حديث صحيح تبعه ولو عن الصحابة والتابعين والاقاس فاحسن

و روى انه وضع ستين الف مسئلة و قيل وضع محمسمائة الف مسئلة و ذكر الخطيب الخوارزمي(٢٠٥) انه وضع ثلاثة آلاف و ثمانين الف مسئلة منها ثمانية و ثلاثين الفا في العبادة والباقى في المعاملة لولا هذا بقى الناس في تيه الضلالة و بيداء الجهالة...

وذكر ابو المعالى الحلبى عن الحسن بن زياد (٢٠٦) عنه أنه قال قولناهذا راى حسن وهو احسن ما قلدا فهو اولى بالصواب منا وذكر الديلمى عن زهير بن معاوية (٢٠٧) قال كنت عنده و زهير بن الاقمر (٢٠٨) يقاسيه اذ صاح رجل وقال اول من قاس ابليس فقال يا هذا وضعت

الكلام في غير موضعه قال اللعين لرد امر الله حيث قال تعالى: "و اذ قلنا للملائكة الميجدو الآدم فسجدو الا الميس قالي الميجد لمن خلقت طيناً"(٢٠٩) و نحن نقيس مسئلة على احرى لردها الى اصل من اصول الكتاب و السنة او اتفاق الامة فنحتهدو ندور جوال الاتباع فاين هذا من ذالك فصاح الرحل و قال تبت عن مقالتي الى ربى نورالله قلبك كما نورت قلبي

و عن على بن هشام ( ٢١٠) قال اعبرنا ابو حنيفة قال حدثنى الشعبى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( ٢١١) كتب الى ابى موسى ( ٢١٢) وهو عامله باليصرة ان قس الشبى بالشي و اضرب الامثال تبين لك الحق و عن الحسن بن زياد انه كان يقول ليس لاحد ان يقول برأيه مع نص عن كتاب الله او سنة عن رسول الله او اجماع عن الامة فاذا اعتلف الصحابة على اقوال نختار ما هو اقرب الى الكتاب والسنة و نحتهد مما حاوز ذالك فالاجتهاد موسع على الفقهاء لمن عرف الاعتلاف وقاس فاحسن القياس و على هذا كانوا و روى عنه ماجاء عن الله و رسوله لا نتحاوز عنه وما اختلف فيه الصحابة اخترناه و ماجائنا عن غيرهم اخذنا او تركنا و روى انه كان كثيرا يقرأ هذه الآية في خلال كلامه "فبشر عبادى الذين يستمعون روى انه كان كثيرا يقرأ هذه الآية في خلال كلامه "فبشر عبادى الذين يستمعون موجود في الكتاب في كذا في السنة فقد ورد ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله موجود في الكتاب في كذا في السنة فقد ورد ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله

و عن ابى يوسف انه كان اذا وردت حادثة قال الامام هل عندكم اثر فان كان عنده او عندنا اثر اخذ به و ان اختلفت الآثار اخذ بالاكثرو الا اخذ بالقياس و ان يتعسر القياس فيتركه الى الاستحسان\_

وعن محمد بن ساعه (٢١٤) ان الامام ذكر في تصانيفه نيفا و سبعين الف حديث و انتخب الآثار من اربعين الف حديث والمسائل التي يرجع عنها من القباس

الى الاثر كثيرة لشذة اتباعه

منها كان يقيم الدية على منافع الاصابع و يوجب الارش في الابهام اكثرها يوجبه في سائر الاصابع فلما بلغه قوله عليه السلام الاصابع كلها سواء رجع عن ذالك كالصديق كان يقول الدية في الانف اكثر من الاذنين لانه يسترهما العمامة و الانف مكشوف ففوات الزينة فيه اكثر فلما بلغه انه عليه السلام اوجب في الاذنين الدية رجع عن ذالك. و منها ان الامام كان يقول اكثر الحيض حمسة عشر يوما فلما بلغه عن انس انه عليه السلام قال الحيض ثلاثة ايام الى العشرة و الزائد استحاضة رجع عن ذالك. و منها ما ذكره خلف الاحمر(١٥٥) ان الامام كان لا يصلى قبل العيد ولا بعده ثم رأيته يصلى بعد العيد فسألته عن ذالك فقال بلغني عن على رضى الله عنه انه كان يصلى في بيته كما واه ابن ماجه (٢١٦) انه كان عليه السلام يعده اربعا فاقتديت به انتهى. و لعله كان يصلى في بيته كما رواه ابن ماجه (٢١٦) انه كان عليه السلام يعده في بيته كما

# فيما ذكره من المخارج على سبيل البداية

فان قلت تعليم الحيل مذموم حتى قالوا ان المفتى الذى يعلم الناس الحيل هو الماجن الذى يعلم الناس الحيل هو الماجن الذى يستحق الحجر في جميع المذاهب قلت الحق فيه التفصيل قال تعالى: "كذالك كدنا ليوسف" (٢١٧) الآية و قال عزوجل لايوب "وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث (٢١٨) و كان ايوب عليه السلام حلف ان يجلد زوجته مائة حلد فعلمه الله تعالى المخرج و قد صح انه عليه السلام قال خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه به حين اتى بناقض الخلق و قد زنى و صح انه عليه السلام قال لعامل خيبر او كل تمر خير هكذا قال لا بعت منه صاعبن بصاع قال صلى الله عليه وسلم اوه عين الربو هلابعت صاعبن بدرهم ثم ابتعت به تمرأ فدل ان الحيلة للتوصل الى الحال او المنفرة جائزة و انما الحرام ما يتوصل به الى الباطل او

ابطال المحق بعد الثيوت والمفتى الماجن في القول المعتمد هو الذي يفتى بامر البطال المحق بعد الثيوت والمفتى الماجن في القول المعتمد هو الذي يفتى بامر البطال يودي الى الخروج من الدين كمن يعلم المراة الارتداد لتتخلص من ازوج و ليس لها ذالك فانها ان فعلت ذالك يسترقها زوجها و هذا على قولهما بلا نسبه و المسئلة معروفة و قد ذكر عبدالمحيد الخوارزمي عن محمد بن مقاتل (٢١٩) ان رحلا جاء و قال للامام ما تقول فيمن لا يرجو الجنة ولا يخاف النار ولا يحاف بنه و ياكل الميتة و يصلى بلا ركوع ولا سحود و يشهد بما نم يره و يبغض الحق و يحب الفائل عليه من الله في عدله و ياكل السمك والجراد و يصلى على الجنائز ويشهد بانتوجيد و يبغض الموت وهو حق و يحب المال والولد و هما فتنة فقام السائل و قبل راسه و يال الشهد انك وعاء للعلم.

وذكر العلامة حسام الملة السغناقي(٢٢٠) ان رجلا جاء اليه و قال عواو ام بواوين فقال بهما فقال بارك الله فيك كما بورك في لاولا فلم يعلم الحاضروب ماقالا فقال سألني عن التشهد بواو ام بواوين فقلت بهما فقال بارك الله فيك كما مرك مي شجرة لا شرقية ولا غربية.

وذكر الديلمي عن على بن عثام ( ٢٢١) قال لمافر الامام الى اسدينة و كان فيها حسين بن زيد العلوى واليا من جهة بنى العباس فقال لغلامه عد منحام دابة التبيع و قال له من خير الناس بعد النبي عليه السلام فقال فسكت و كان عرص العلوى اله اذا قال الصديق ( ٢٢٢) آذاه و اذا قال المرتضى لامه في ترك مدهمه علما احتاد متالت لم يتما لك ان يقول شيئا خوفا من بنى العباس، انتهى. و كان الامام قصد به الحيرة من الحيثية النسبية و قدورد ان في المعارض لمندوحة عن الكذب و ثبت ان الحرب عدعة.

وذكر الامام الحلبي عن على بن عاصم(٢٢٣) قال كان الإمام ياحدُ مـ

لحية الحصام فقال له واتبع مواضع البياض فقال لا تفعل لانه يزيد فقال اتبع مواضع البسواد لعلم يزيد فقال اتبع مواضع البسواد لعلم يزيد فقال الحكاية الى شريك (٢٢٤) فقال لو ترك القياس في شعى لتركه مع المحجم مديد . ف

الامام مراور أغراته في يعض الايام ثقيلا فقال لقد كنت ذا ملك بعدى للمسلمين والن من مراور أغراته في يعض الايام ثقيلا فقال لقد كنت ذا ملك بعدى للمسلمين والن ميت ليمون على مسحده فلما ميت ليمون على كثير فلما برأ اعجب بنفسه و عقد مجلس الامالي في مسحده فلما بلغ فالمنظ الايلم متبصورا و قال قل له ما تقول في قصار انكران يكون الثوب للماجه في مجله المحرورات ان قال يجب الاجر قال خطأت وان قال لاقل ليخطأت فيفعال للوجل ذالك فقام ابو يوسف من ساعته و راح الى خدمته فقال ما جاء بك الاستلة القصار سبحان الله من رجل يتكلم في دين الله و يعقد محلسا ولا يجبين مستلقمن مسائل الاجارة فقال علمني قال ان قصره قبل الحجود يجب الاجر لا يحب لانه صنعه لنفسه ثم قال من طن الا يستغني عن التعليم فلمباك على نفسه.

و ذكر المرغيناني (٢٦٦) ان شيطان الطاق وهو شيخ للرافضة كان يتعرض الامام كثيرا فدخل الشيطان يو الحمام و كان فيه الامام و كان قريب العهد بسويت الاستاد جماد فقال الامام استاذنا مايت و الستاد كم فاسترحنا منه فقال الامام استاذنا مايت و ايساد كم من المنظرين الحييوم الوقت المعلوم فتحيرا ارافضي و كشف عورته فقيل مدين الامام بصره فقال والشيطان بنا فعمان منذكم اعمى الله بصرك فقال مذهتك الله بسرك فقال مذهتك

اقول مو في قولي يلاغ و يحكم قد وما قلت قولا حنت فيه بمنكر الا يا عباد الله خافوا النهكم ولا تدخلوا الحمام الا بمثرز . . . روزوي عنه الذقال كنا يوما اذا

وردت عليكم مسئلة معضلة فاجعلها سوالا على صاحبها فوعية فبعد مدة ذهبت الى داوالمنصورفخرج الى وبيع الحاجب كان يعاديني فقال ان امير المومنين يامرنا عقتال رجل ولا ندرى ما هو أنقتله قلت يا ابا العباس ان امير المومنين يامر بالحق اوالبلطلق قال بالحق قلت انفذ الحق حيث كان، قال وكان الربيع اراد ان يوثقني فربطته

وروى ان امرأة كانت مجنونة لها لقب اذا دعيت بذالك شتمت فدعا ها رجل به فقذفت ابويه وهما حيان فرفعت الى ابن ابى ليلى فاقام عليها حدين قائمة فى المسجد فى مجلس فقال الامام المجنونة لاتحد والخصم ابواه ولا تحد الا بطلبها ولا يوالى بن الحدين حتى يحف الاخر ولا يكرر الحدان قذف جماعة تكلمة بكلمة ولا تقام الحدود فى المساجد ولا تحد قائمة ولا تمد فى الحدود.

و عن خارجه(۲۷) قال دعاه المنصور و عنده ابن ابي ليلي قاضي الكوفة و ابن شبرمة قاضي بغداد فقال ما قومث في الخوارج اذا اصابوا من مال المسلمين و دمائهم قال سل هذين فسألهما فقال احدهما يواخذون وقال الآخر لا قال احطا جميعاً قال هذا دعوتك ما صوابه قال ما اصابوا بعد التجمع لا يضمنون وما اصابوا قبله ضمنوا ادعى الزهري (۲۲۸) في هذه المسئلة اجماع الصحابة

وروى ان عاصما كان من شيوخه اذا اتاه يستفتيه قال له اتيتنا صغيرا و اتيناك كبيرا و عن بشرين المفضل (٢٢٩) عنه انه قال كانت لنا حارة و لها علام اصاب منها دون الفرج فحبلت فحاني اهلها و قالوا نخاف ان تلد وهي بكر فنس هل لها احد يشق به فقالوا عمتها قلت تهت الغلام منها ثم تزوجها منه فادا رال عذرتها ردت الغلام اليها فبيطل النكاح و هده حيلة ايضا دكرها لمن يحاف ان لا يطلق المحللة بعد النكاح منه فنهت أخراة علامها لمن تشق به أو تنكع بعلام رحل ثم تهب ذالك الغلام منها بعد الدخول بها فيفسد النكاح و ان ارادت قطع التحدث باعث الغلام من تاجر يروح به الى اقصى المقام و ينقطع التحدث.

وعن يوسف بن حالد السمتى (٣٣٠) قال خرجنا معه الى بستان فلما رجعنا اذا نحن بابن ابى ليلى راكبا على بغلته فسلم فسايرا فمرا على نسوة يغنين فلما سكتن قال الامام احسنتن فنظر ابن ابى ليلى فى قماطرد فوجد قضية فيها شهادته فدعاء ليشهد فى تلك القضية فلما شهدا سقط شهادته و قال قلت لمن كن يغنين احسنتن قال حين سكتن قال احسنتن قال حين سكتن ام حين كن يغنين قال حين سكتن قال اردت بذالك احسنتن بالسكوت فامضى شهادته ثم قراء ولا يحيق المكرالسئى الا باهله فعاف ابن ابى ليلى من الامام خوفا شديدا بعد ذالك المقام و كان اذا وقع له عويضة دس الى الامام رجلا يسأله عما هنالك و كان الامام يسأله بذالك و ينشد شعر:

اذا تكون كريهة ادعى لها و اذا يحاس الحميس يدعى حندب

و فيه تنبيه على ان الغناء للناس كبيرة كما هو مفهوم من الهداية في قوله ولامن يغنى الناس و قد ذكر السهروردى(٢٣١) في العوارف عن الاثمة الاربعة الرواية على حرمته.

و عن ابن سلام (۲۳۲) قال ما زال الامام يخطى ابن ابى ليلى حتى عزله الخليفة عن القضاء و من غريب ما وقع له معه ان الامام دخل عليه زائراً فلما جلس قال لحاجبه أفذن للحضوم كانه رام ان يرى الامام امضاء الحكم فتقدم اليه خصمان قال احدهما ان هذا قال لى ابن الزانية فخذ حقى منه قال القاضى للمدعى عليه ما تقول قال الامام لم لم تسأل عنه ان كانت امه حية فليس له حق الطلب و ان كانت مات كان قولا آخر فنسأله فادعى موتها فبرهن فاراد القاضى السوال عنه فقال سله هل لها وارث آخر فان لم يكن وارث آخر فكان قولا آخر فبرهن على انه لا وارث لها غيره فذهب القاضى يسأل المدعى عليه فقال سله هل كانت انه حرة فبرهن على

جريتها فلما راى القاضى السوال قال سله هل كانت مسلمة فبرهن على اسلامها و كانت من وجود اهل الكوفة فقال الامام سل الآن عن القاذف فانكر فلما ذهبوا الى البينة قام الامام فالتمس القاضى منه ال يقعد حتى ياتي بالبينة فابي وراح و استراح

وعن و كيع (٢٣٤) قال رائت سفيان و مسعرا و مالك بن مغول (٢٣٤) و جعفر بن زياد الاحمر (٢٢٥) و الحسن بن صالح في وليمة بالكوفة و فيها الاشراف و الموالى و قد زوج بنتا رجلا من ابنى رجل فخرج صاحب الوليمة و قال مصيبة عظيمة زفت امراة كل الى آخر غلطا و دخل على كل واحدة غير زوجها فقال سفيان لابأس به و قد حكم امير المومنين على رضى الله عنه حين كان وجه اليه معاوية فيه فقال على السائل انت رسول معاوية ان هذا لم يكن ببلدنا ارى على الرجلين العقر بما اصابا ترجع كل امرأة الى زوجها الاول ولا شئى عليهما فى ذالك والناس مستمعون كلامه فالتفت مسعر الى الامام و قال قل فيها قال سفيان ما يقول غير هذا قال الامام على بالغلامين فاتى بهما فقال ايحب كل منكما ان تكون المصاب عنده قال حددوا عرسكم فتعجب القوم و قام مسعر فقبل بين عينيه و قال تلومونني على حبه و سفيان ساكت.

روى ان الاعمش لم يكن يعاشر الامام بحميل ولا يذكره بخير، انه وقع بين الاعمش وامراته كلام فحلفت ان لا تكلمه والاعمش يكلمها ولا تجيه فقال الاعمش ال لم تكلمني الليلة فانت طالق فندم ولم يدر المخرج فذهب لبلا الى الامام فقدمه الامام واكرمه فحعل الاعمش يعتذر فقال دع الاعتذار و تكلم بالحاجة فلما كلمه بحاجته قال الفرج قريب ان يسرالله تعالى فدعى موذن الاعمش و قال اذا دخل الاعمش منزله فاذن قبل انفحار الصبح و كانت العادة بالكوفة كما هو الشرع ان لا يوذن لصلاة ما قبل دعول وقتها فلما اذن قبل الوقت ظنت انه وقع عليه الحنث

مُقالَت الحمل لله الذي الراحتي منك يُاسَعي المُعْلَق فقال الاعْقش لم العظيام والمعالل المعتمل الم العظيام والم وقعت و نقم الحُيلة رحم الله الما حيَّهة لالنا عليها وروفي الد الاعمان الم يكن بعاشر زوجته بحميل ولا يذكرها بعير فتعلق بطلاق المراته ال اعتبرته بفناء المقتق او اشارت به اوارسلت اليه أو ذكرته له او كتبت لاحد يذكره الدي مقتصرت المراة و طلبت المتخرج فسالت الامام فقال الامر سهل شدى خواب الدقيق على يكته الوما قدرت عليه من ثوبه فاذا راة علم بفناء الدقيق بنفسة فقعلت فلما قام من الليل وجر ازاره علم بفتاء الدقيق فقال والله هذا من حيل النفتان يربنا عجزنا و يفضحنا بماشناء أمن نسائنا ويربهن دقة فهمنا.

وذكر الحلبي عن ابي يوسق قال جاء اليه رجل و قال حلفت الداكلم المراتي او تكلمني و حلفت هي ايضا مُلله فاقتى سفيان بان ليهما كلم الآعز حث قال الامام كلمها ولا خبث عليك فانهكر سفيان و قال انه يبيح الفروج فلما اجتمعا أعاد الرجل السوال فاعاد الامام الحواب فقال تنفيان عن اين هذا قال لهنا شافهته البامين الثاني سقط الاول لانها كلمته فقال تنفيان فتح لك من العلم مالم يفتح لنان

وعن عبدالعزيز بن خالد(٢٣٧) عن الامام قال اتاني رجل وقال ماتت اختى و فى بطنها ولد يتحرك فقلت اذهب و شق بطنها و اخرج الولد ففعل فحانى بعد سبع سنين ومعه غلام قال أتعرفه قلت لا قال هو الذى افتيت بشق بطن امه و اخراجه فاخرجته و سميته بقولى ابى خنيفة

وعن محمد بن مقاتل قال سمعت ابا مطبع يقول رأيت عليه يوم الحمعة قميصا ورداء قومتها باربعمائة دراهم و هذا متحمول على قوله تعالى: "قل من خرم زينة الله التي اخرج لعباده" (٢٣٨) و قوله سبخانه "و اما يتمنة ربك فحدث" (٢٣٩) و على ماورد من حديث "اذا العم الله على عبد احب ان يرى عليه الر تلك التعمة" و على ماورد من حديث "اذا العم الله على عبد احب ان يرى عليه الر تلك التعمة" و قد روى ابن خريمة (٤٤٠) في مسئلة و البيهقي (٤٤١) عن خابر انه عليه السلام

كان يليس برده الاحمر في العيدين و البجيعة و المواد بالاحبران فيه خطوطا حمراء كميلهو شاذ برود اليمن و يويده ما رواه الشافعي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن محدوانه عليه السلام كان يلبس برد حيرة في كل عيد إلا ان النووى ضعف الحديثين وعن شريك قال كنا في جنازة رجل من سادات بني هاشم و معناالثورى و ابن شبرمة و الامام و جماعة من الائمة فلما رفعت الحنازة توقف الناس هنالك فسأل الامام عن سبب ذالك فقالوا حلفت امه ان لا ترجع قبل الصلاة عليه و حلف ابوه بالطلاق ان لا تتبع الحنازة و ترجع فلم يهتد احد الى الحواب فناداه ابوالميت يانعمان اغثنا فسأل الامام عن كيفية الحلفين فلما بينوه قال ضعوا الحنازة فوضعوها فصلى الناس عليه ثم قال لها ارجعي الى منزلك ثم رفع الى القبر فقال ابن شبرمة عجزت النساء ان يلدن مثله.

وعن عبدالله بن المبارك قال سئل رجل ان يثقب في حائطه كوة فافتاه بالبحواز فمنعه ابن ابي ليلي عن ذالك فاتاه ثانيا فقال افتح فيه بابا فمنعه ابن ابي ليلي فشكى الى الامام فقال كم قيمة حائطك قال ثلاثة دنانير قال على قيمتها اذهب فاهدمها فلمارام الهدم خاصم خصمة الى ابن ابي ليلي فقال كيف احوله عن هدم حائطه قال تمنعني عن اليسر من ذالك فقال القاضي ما اصنع تذهب الى رجل يدلني على خطاى افلا ارجع

وعن عبدالله بن المبارك قال سالت عن رجل له درهمان و رجل له درهما للاثا فلقيت ابر شبرمة و التخلطا ثم ضاع منهما درهما قال يكون الدرهم الباقي بينهما انصافا لانا نعلم قطعا ان الواحد من عرضت عليه الحواب فقال اخطأ بل الباقي بينهما انصافا لانا نعلم قطعا ان الواحد من الضائعين لذي الدرهمين فاستحسنت جوابه فلما عرضته على الامام قال لما احتلطا وجبت الشركة اللائما فالضائع والباقي على الشركة الواجبة و ادق من هذا ماروي عن على كرم الله وجهه فيمن له خمسة ارغفة وللآخر ثلاثة ارغفة، جلسا عليه لياكلاهما

فجاء اليهما رجل و اكل معهما ودفع اليهما ثمانية دراهم و قال اقسما على قدر ما اكلت من ارغفتكم فاعطى صاحب الخمسة ثلاثة لصاحب الثلاثة فلم يرض الا بالمناصفة فاختصما الى امير المومنين على فقال خذ ماعرض عليك فقال لا ارضى الا بالحق فقال اذالك درهم لانا نفرض انكم اكلتم بالسوية لانا لانعلم الاكثر اكلا ليس لكل رغيف ثلاث فالكل اربعة و عشرون كل منكم اكل ثمانية من اربعة و عشرين فيكون لصاحبك سبعة اثلاث ولك ثلثا.

وذكر الإمام الحلبي عن وكيع قال كنا عنده اذ جائته امرأة و قالت ماتت اخى واعطونى من تركته دينارا قال من قسم تركتكم قالت داود الطائي قال لعله مات عن ستمائة دينار و بنيتن لهما الثلثان اربع مائة دينار و المرأة لها الشمن خمسة و سبعون دينارا و إثنى عشر اخا فوصلت لكل اخ ديناران ولك دينار واحد قالت نعم

وسئل الامام عمن حلف ليقربن امراته نهارا في رمضان قال ليسافر بها و يقربها وادعى رجل النبوة وطلب من الناس يمهلوه حتى ياتي بالعلامة على صدقه فقال الامام من طلب منه العلامة كفر لانه يوهم صدقه انفتاح باب النبوة و فيه رد كونه صلى الله عليه وسلم خاتم التبيين...

و تزوج الامام على والدة حماد فهجرت الامام و قالت لا ارضى بلا تطليق المحديدة فقال لها اذا كنت حالسا مع والدة حماد فادخلى علينا كانك سائلة وقولى اذا تزوج الرجل على امراته فهل للقديمة هجران زوجها ففعلت فقالت والدة حماد ولا اسالك بلا تطليق المحديدة.

وجاء رجل إلى الإمام فقال لى ابن ان زوجته امرأة طلق و ان اشتريت له حارية اعتق و ان لم ازوج له امراة ولم اشترله امة يقع فى الزنا فما اصنع فقال اشترامة لنفسك و زوجها منه فان طلق ردت عليك وان اعتق لم ينفذ قال الليث بن

سعد(۲۶۲) امام اهل مصر كنت اتمني لقاء الامام فرايته قد اجتمع عليه الانام و سئل هذه المسئلة فما اعجبني جوابه كما اعجبني سرعة جوابه

وروى انه كان عند الاعمش اذ سئل عن مسئلة و قبل ما تقول في كذا و كذا قال الامام اقول كذا و كذا فقال الاعمش من اين لك هذا قال انت حدثتنا عن ابي صالح(٢٤٣) عن ابي هريرة(٢٤٤) و عن ابي وائل(٢٤٥) عن عبدالله(٢٤٦) و عن ابي اياس (٢٤٧) عن ابي مسعود الانصاري (٢٤٨) انه قال قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير كان له مثل اجر عمله و حدثتنا عن ابي صالح عن ابي هريرة انه عليه السلام قال له رجل يا رسول الله كنت اصلى في داري فدخل على رجل فاعجبني ذالك فقال صلى الله عليه وسلم لك اجران اجر السر و اجر العلانية و حدثتنا عن الحكم عن ابي مجلز(٢٤٩) عن حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا احدا يصبر على اذي يسمعه من الله تعالى يشرك به و يجعل له الولد ليافيهم و يدفع عنهم و يرزقهم. و حدثتنا عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد الاله صبت في السماء وصبت في الارض فاذا كان في السماء حسنا وضع له القبول في الارض و ان كان سيئاً في السماء وضع له كذالك في الارض و حدثتنا عن ابي الزبير عن حابر قال شكونا من جوع البه عليه السلاء قال لعلكم تاكلون متفرقين اجتمعوا في طعامكم يبارك الله لكم و حدثتنا عن يزيد الرقاشي(٢٥٠) عن انس عنه صلى الله عليه وسلم انه قال كاد الحسد ان يعلب القدر و كاد الفقر ان يكون كفرا و ان الرجل يذنب ذنبا فيحرم نصيه من الررق قال الاعمش حسبك ما حدثتك في مائة يوم تحدثني في ساعة مما علمت انك تعمل بهذه الحديث. يا معشر الفقهاء انتم الاطباء و نحن الصيادة و انت ايها الرجل اخذت بكلي الطرفين.

وذكر الامام المرغيناني ان رجلا جاء آليه و قال حلفت ان لا اغتسل من

هذه الجنابة فاخذ الامام بيده و انطلق به حتى اذا مر على قنطرة دفعه في الماء حتى انغمس في اثماء تُم خرج فقال قد طهرت و بررت لان اليمين كان على منع نفسه عن فعل الغسل ولم يحصل فيه فعل.

و سئل عن امراة صعدت السلم فقال لها زوجها اذا صعدت فانت طائق و ان نزلت ایضا قال یرفع السلم وهی قائمة علیه تم یوضع علی الارض او ترفع السراة و توضع علی الارض و لا ینحث لانها ما نزلت و لا طلعت وسئل ایضا عن رجل قال لامراته ان لبست هذا الئوب فانت كذا و ان لم أحامعك فیه فانت كذا فتحیر علماء الكوفة فقال یلبسه الزوج و یحامعها فیه و ولدت امراة ولدین ظهرهما متصل فمات احد الولدین قال علماء الكوفة یدفنان جمیعا وقال الامام یدفن المیت و یتوصل بالتراب فی قطع الاتصال ففعلوا فأنفصل الحی و عاش و كان یسمی بمولی ای حنیفة دعاه ابن هبیرة (۱۰۲) یوما و آراه فصا منقوشا مكتوب علیه عطا بن عبدالله و قال اكره الختم به لمكان اسم غیری علیه ولا یمكن حكه فقال دور راس الاعتلاف البنا و افدتنا قال و ما اصنع عندك ان قربتنی فتنتنی و ان اقصیتنی احزنتنی الاعتلاف البنا و افدتنا قال و ما اصنع عندك ان قربتنی فتنتنی و ان اقصیتنی احزنتنی ولیس عندی ما اعافك علیه و مثل هذا جری بینه و بین المنصور و عیسی بن موسی امیر الكوفة حین قالا لو اكثرت الاعتلاف البنا و افدتنا

وعن الحسن بن زياد قال ما رأيت افقه من جعفر بن محمد الصادق. دعاني النصور يوما و قال الناس قد افتتنوا به فهي له من المسائل الشداد فهيأت له اربعين مسئلة ثم دعاه و قال الق عليه من مسائلك فالقيت عليه واحدا و احدا فجعل يقول كذا قال اهل المدينة فيه و انتم كذا و كذا و انا اقول فيه كذا فربما تابعنا و ربما تابع اهل المدينة و ربما خالف الكل فلما فرغ قال ألسنا روينا ان اعلم الناس اعلمهم بهذه الاختلاف.

وعن ابي معاذ البلخي ان الامام كان يقول اهل الكوفة كلهم مولاى لان الضحاك ابن قيس الشيباني الحروري (٢٥٢) دخل الكوفة وامر بقتل الرجال كلهم فخرج اليه الامام في قميص ورداء و قال اريد ان اكلمك فقال تكلم قال بم امرت بقتل الرجال قال لانهم مرتدون قال أكان دينهم غيرماهم عليهم فارتدوا حتى صاروا ماهم عليه ام كان هذا دينهم قال اعد ما قلت فاعاد قال الضحاك اخطأنا فغمدوا سيوفهم و نحى الناس و قال ابو الفضل الكرماني (٢٥٣) لما دخل الخوارج الكوفة و رأيتهم تكفير كل من اذب و تكفير كل من لم يكفر قيل لهم هذا شيخ هولاء فاحذوا الامام و قالوا تب من الكفر فقال انا تائب من كل كفر فقيل لهم انه قال انا تائب عن كفركم فاحذوه فقال لهم أبعلم قلتم ام بظن قالوا بظن قال ان بعض الظن الم والاثم ذنب فتوبوا من الكفر قالوا تب انت ايضا من الكفر مرتين و ليسوا على الناس كل في فيدا الذي قال الحضوم ان الامام استيتب من الكفر مرتين و ليسوا على الناس

و حكى ان رجلا اوصى الى رجل وسلم اليه كيسا فيه الف دينار و قال اذا كبر ولدى فادفع اليه ما تحبه فلما كبر دفع اليه الكيس و امسك المال فلم يجد الصبى مخرجا فجاء الى الامام وقص عليه فدعا الامام الوصى و قال له ادفع الالف لانك امسكت المال و الرجل انما يمسك ما يحب و يعطى مالا يحب

و ذكر الامام اذا اشكلت عليه مسئلة قال لاصحابه ما هذا الالذنب احدثته و كان يستغفرو ربسا قام وصلى فتكشف له المسألة و يقول رجوت انني تبت على فبلغ ذالك فضيل بن عياض فبكى بكاء شديدا ثم قال ذالك لقلة ذنبه فاما غيره ولا يتنبه بهذا. وقلت و لعل الشافعي من هنا قال شعر:

فاوصى لى الى ترك المعاصى و فضل الله لا يعطى لعاصى

شكوت الى وكيع سوء حفظى فان الحفظ فضل من اله و وكيع هذا كان الاستاد الامام الشافعى۔

و قد قال الامام لداؤد الطائي انت تتخلى للعبادة و قال لابي يوسف انك تعيل الى الدينا و قال لكل واحد من تلامذته كلاما و كان كما قال له و هذا من الكرامة والفراسة، و كان يقول ذو الشرف اتم عقلا من غيره. قلت و لعل ماخذه قوله عليه السلام "الناس معادن كمعادن الذهب خيارهم في الحاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا.

و ذكر ابوالعلاء الهمداني(٢٥٤) عن ابي القاسم يوسف بن على السبكري(٢٥٥) صاحب الكامل في علم القراة قال مرض ابو يوسف فقيل انه قضى قال الامام لاقيل من ابن علمت قال انه خدم العلم فمالم يجتن ثماره لا يموت و كان كما قال حتى روى انه كان له يوم مات سبعمائة ركاب ذهبية\_

ذكر الامام ابو القاسم بن على الرازى قال احتاج الامام الى الماء في طريق الحجاز فساوم اعرابيا قربة من ماء فلم يبعه الابخمسة دراهم فاشتراه بها ثم قال له كيف انت بالسويق فقال اريده فوضعه بين يديه حتى اكل ما اراد و عطش فلم يعطيه ماء حتى اشترى منه شربة بخمسة.

#### فصل في ورعه و تقواه و زهده و حلمه و كرمه

عن ابن المبارك قلت استفيان الثورى ما ابعده عن الغيبة ماسمعت يغتاب عدوا له قط قال هو اعقل من ال يسلط على حسناته من بذهب بها. و عن يزيد بن هارون رأيته يوما بفناء دار عزيم له قد قام في الشمس فاتكرته فقال لى على مالكها مال الحاف ان احلس في ظله. و مثله عن يحيى بن ابي زائدة الا انه قال حلفته بالله العظيم عن مانع استظال فقال الحاف ان يكون قرضا جر نفعا قال وما اراه على الناس لكن على العالم ان يالحذ بعلمه اكثر مما يدعوا اليه ولكن شمس الائمة في كتاب الصرف رد هذا و قال انه من التكلف لامن الزهد لكن ذكر في صفات الصالحين ان

امرأة سألت الامام احمد بن حنبل ان شموع الظاهر تمر علينا و نحن نغزل في ضوئه و نحن على السطوح طاقة او طاقتين فهل يحل لنا ثمن ذالك الغزل فقال الامام احمد من انت قال احت بشر الحافي (٥٦) قال مازال هذا الورع الصافي يحرج من آل بشرالحافي فعلم بهذا ان دقائق الورع مما لاغاية له.

وكان حفص بن عبدالرحمن(٢٥٧) شريك الامام فبعثه الى تحارة و قال في ثوب كذا عيب فباع بلا بيانه رحاء بربح فتصدق بحصته فاسحه في الشركة قال المرغيناني و كان الربح حمسة و ثلاثين الف درهم.

وكان الحسن بن عمارة (٢٥٨) يقع فيه فحمع علماء الكوفة اميرها لمسئلة فالكل اخطا الا الحسن قلل المام كلنا اخطأنا الا الحسن قلل المحسن قلل الماء ان يقيم قولا لا قامه و يبطل قولى لا بطله لكنه منعه زهده و تقواه و كان الحسن بعد ذالك يمدحه و في رواية سهل بن مزاحم (٢٥٩) و تكلم العلماء و تكلم الامام فقال العلماء كلهم القول قوله فقال له الامير اكتب فقال الحق ما قاله الحسن فازداد الناس فيه اعتقاد\_

و عن النضر بن محمد المروزى قال لقيته ببغداد و انا اريد الكوفة فقال قال لابنى حماد قوتى فى الشهر درهمان من سويق و قد حبسته عنى فعجله الى دكان فى ذالك اليوم حبسه المنصور القضاء ببغداد و كان لا ياكل من طعامه بل يوتى له بالسويق من الكوفة و عنه ان الامام نهى عن الافتاء و كان ابنه يسأل عنه فى الخموة شيئا فلا يحببه فقال حماد انت بمكان لا يراك فيه احد فقال احاف ان يسأننى السلطان هل افتيت فاخاف ان اقول لا \_

و عن الامام احمد انه ذكره فقال كان زاهدا ورعا ضرب على القضا احدى و عشرين سوطا فابى وعن ابن المبارك اراد الامام ان يشتري جارية فشاور عشر سنين من اى جنس يشتريها و وقعت اغنام من الفارة فى الكوفة فسأل عن مدة

المحتسب بهذا الشرك احرا اكرر من اصول الشرع وقرا فيعظم ذكرها عدا و حصرا وما قولى معاذ الله كبرا من الرحض ايمانا و شكرا خلافيا وبالاجماع طورا نعم اولا لظنى ذلك خيرا لظن قد يكون الظن وزرا لذى الامثال صيالى و ذكرا وقد اتخاوك للميزان حسرا ترکت الکتب فی الفتوی و انی و ما ترکی لعجزی منه لکن و اما ما درسته یغیر حفظ ولکی من سائر الانواع حظ ولکن اذکر النعمان عندی ولکن قد یکون الحکم طورا فتر تعد الفرائص عند کبتی وترکی قول مجتهد سواه تدبرت الامور و کان کبتی فقلت هلاك الناس طرا

صاحب المحيط هذاالمبني و زاد في المعنى فقال: 🖖

فلا يعزرك ذكر الناس إحهد وبادر فى قبول الحق واحذر ودع عنك العلو تكون عبدا فلا تركن الى الدنيا و شمر ولا تغنى منال الخلق عنى فحسبى عفو ربى عند تركى

لتكسب عند رب العرش ذكرا قضاء لازما موتا و حشرا قنوعا صالحا سرا و جهرا لما تدعى لدى الرخمن ذخرا هو المفتى لما ارهقت عسرا و حسبى كتبة الباقين عذرا

و عن الحسن بن مالك(٢٦٠) عن الامام انه وقع بين منصور و امراته مشاحرة فاحتارت الامام ليكون حكما فلحاه المنصور و جلست امراته وراء الستر فقال المنصور كم يحل الرجل من الحرائر قال اربع قال و من الا ماء قال ماشاء بلاعدد قال هل يحوز لاحد خلاف في ذالك قال لا قال الخليفة اسمعي ما قال قالت سمعت قال الامام يا امير المومنين انما تحل الاربع لمن عدل فمن لم يعدل او خاف ان لا يعدل فلا تحل الا واحدة قال الله تعالى: "قان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما منزنه ملكت ايمانكم" (٢٦١) الآية فسكت الخليفة و قال ابو حنيفة فلما بلغ الامام منزنه بعثت الحرة اليه بخمسين الف درهم و بحارية حسناء معها و بمركب شكرا لما منع فحاء الخادم بكل ذالك اليه فلم يقبل منه شيئا و قال ما اردت بهذا الكلام تقربا الى احد و لا التماسا للبر من المخلوق ولم يمس منه شيئا ولم ينظر اليه حتى رفع من بين

و عن العسكرى(٢٦٢) انه لماجئ به الى المنصور امر له بعشرة ألاف دره، على يد حسن بن قحطبه(٢٦٢) فلما احس انه يوتى بمال جعل لا يكلم حدا فحمل اليه المال فقيل انه ماتكلم اليوم فقال المامون مانصنع فوضعوه في زاوية من البيت فلما مات كان ابنه حماد غائبا فقدم نذهب بالمال الى ابن قحطبة و كان ذالك المال لم يحرك من مكانه فقال هذه وديعتك كانت في زاوية البيت فخذها فيطر اليه

الحسن و قال رحمه الله كان شحيحا على دينه.

و ذكر صاحب المنظومة عن الامام ابى حفص الكبير البخارى ان الامام لما فرمن ابن هبيره الى مكة اقام بها الى ان ظهرت الهاشمية فقدم الكوفة فاشخص الى بغداد فامر له المنصور بعشرة آلاف درهم و حارية فقال له عبدالمالك بن حميد (٢٦٤) وزيره و كان جيد الراى فيه اقبل الحائزة فان الخليفة يطلب عليك علة فقال لاحاجة لى فقال اما المال فقد كنت فى الديوان انه قبل و اما الجارية فاما ان تقبلها و اما ان تعتذرها حتى اعذركم عنده قال انى ضعيف عن النساء لا حاجة لى فى الحارية لا اميل اليها و لا يحسن ان ابيع حارية وصلت الى من حرم اميرالحومنين.

و ذكر المرغبناني عن الحميدي (٢٦٥) عن ابيه قال لما اشخصه المنصور الى بغداد شخصت معه فلما خرج من عنه المنصور منتقع اللون سالته عن ذالك فقال دعاني الى القضا فقلت لا اصلح ثذالك لانه ليس لى قلب احكم به عليك و على اولادك و فوادك فقال لم لا تقبل صلتى فقلت تعطينى من بيت المال و لست من المقاتلة حتى آخذ مالهم ولا من الذرية حتى آخذ عطاياهم ولا من الفقراء حتى آخذ ما ياخذون قال فاقم حتى تستفتيك القضاة فيما يحتاجون اليك من الاحكام

و عن الحسن بن زياد أنه لم يقبل هدية ولا جائزة و عن سهل بن مزاحم قال كنااذا رأيناه رأينا آثار البكاء في عينيه و عديه و سئل ابو مقاتل عنه و عن سفيان فقال ليس من ابتلى فهرب كمن ابتلى فصبر يريد ان سفيان لما دعى للقضاهرب والامام صبر على السياط و لم يقبل و عن عبدالعزيز بن عصام ان المنصور لما عرض عليه القضا و امتنع ضربه ثلاثين سوطا حتى منال الدم على عقبيه قال له عمه عبدالصمد بن على بن عبدالله بن عباس (٢٦٦) سللت على نفسك مائة الف سيف هذا فقيه العراق وفقيه المشرق فامر له بثلاثة الف درهم و كان كل درهم مقدار مائة درهم اليوم لعزة الدراهم فلما وضعت بين يديه وفضها فقيل له لو تصدقت بها فقال درهم المقال بها فقال

ايوجد عندهم الحلال

و عن جعفر بن عون العمرى(٣٦٧) قال اتته امراة تطلب ثوبا مما يقام عليه فاخرج ثوبا و قال قام على باربعة دراهم قالت اتهزأ بي و انا عجوز قال اشتريت ثوبين وبعت احدهمابراس المال الا باربعة دراهم فهذا قام على باربعة\_

و عن عبدا العزيز بن خالد امام اهل ترمذ او دعت عنده جارية حين خرجت حاجاً و غبت اربعة اشهر فلما قدمت قلت له كيف رأيتها قال ما نظرت اليها و سمعت انه لم يغتسل في تلك المدة فقيل له في ذالك فقال خفت انها ان سمعت خشخشة الماء ال تحن الى الرجال و قد قال بعض اصحابه حرزنا ختمه في الموضع الذي فارق فيه الدنيا سوى سائر المواضع فكان سبعة آلاف حتمة وكان له في كل شهر ستون بحتمة، حتمة بالليل و حتمة بالنهار\_ و عن يحيى بن معين انه كان يختم في رمضان ستين حتمة فيحوز ان يراد بالروايةالاولى هذه ايضاً فان اشتغاله بالنهار في الدرس و القضايا مشهور الا في رمضان فانه كان يتفرغ لقرأة القرآن فاذا دخل العشرالاخير ما كنا نقدر ان نتكلم معه الاقليلا\_ لا يقال قدورد "من قراء القرآن في اقل من ثلاث لم يفقهه" فانا نقول لعل ذالك في حق من لم تخفف له القراة، الم تر الى ما قد صح عنه صلعم انه خفف لداؤد عليه السلام القرأه وكان يامر بدابته لتسرج فيقرأ الزبور حين تسرج و قد صح ان عثمان(٢٦٨) و تميم الداري(٢٦٩) و سعيد بن جبير(٢٧٠) كانوا يختمون القرآن في ركعة و قد نقل عن الامام ايضا و لنا قدوة في الصحابة و التابعين رضي الله عنهم اجمعين\_ هذا و قد يقال المرادبالحديث مفي الكمال على انه قد يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال.

و عن زفرقال بات الامام عندى ليلة فقام الليل كله بآية واحدة وهى قوله تعالى "بل الساعة موعدهم والساعة اد هى وامر"(٢٧١) و روى انه قام الليل كله بآية "فمن الله علينا و وقانا عذاب السموم"(٢٧٢) و روى انه سمع رحلا يقرا سورة

"اذا زلزلت الارض "(۲۷۳) في صلاة ألعشاء وهو خلفه فجلس بعد خروج الناس الى ان طلع الفجر وهو آخذ بلحيته قائما يقول يامن يجزى بمثقال ذرة خير خيرا ويامن يجزى بمثقال ذرة شر شرا اجر عبدك نعمان من النار وما يقرب اليها و ادخله في سعة رحمتك و في رواية اخرى يقرأ "الهاكم التكاثر" (۲۷۶) و يرددها.

و عن اسد بن عمرو (٢٧٥) انه قال ما بقى فى القرآن سورة الاوقد قراتها فى وترى و لعله اراد بالوتر التهجد كما فى بعض الحديث والا فالسنة قراة السور الثلاث فى ركعات الوتر.

و عن ابى مطبع قال كنت بمكة ما ادخل للطواف فى ساعة من ليل او نهار 
الا رأيته و سفيان فى الطواف و عن حفص بن عبدالرحمن كان يحيى الليل كله 
بقراة القرآن ثلاثين سنة فى ركعة و ذكر الهصيمرى(٢٧٦) عن ابى يوسف انه كان 
يختم القرآن فى كل يوم و ليلة مرة و فى رمضان مع يوم الفطر اثنين و ستين محتمة و 
قد جاء فى رواية انه لما اشتغل بوضع المسائل و استخراجها قلت عبادته يعنى بالسنة 
الى بدء حالته و عادته ـ

وعن عبيد الله الليثى الخوارزمى قال كانت عادته فى اثناء كلامه ان يقول "ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوها و كفر عنا سياتنا و توفنا مع الابرار وعن ابى الاحوض انه لو قيل له انك ميت الى ثلاث ماكان يمكن ان يزيد فى عمله ـ

و روى ان مسعرا جانه وقال ثبت من ذكرك لسوء فاجعلني في حل فقال الامام من اغتابني من العلماء فلا لان دقيقة العلماء شين الابد الا ان يتوب و جعلتك في حل ولكن كيف يطلب الله اباك بما نهاك من الكتاب والسنة فكانا متواحيين بعد ذالك حتى ماتا.

و عن الحماني(٢٧٧) عن ابيه قال كان لا يدخل في حوفه لقمة احد. و روى انه ما اكل من البصل و الثوم منذخمسين سنة. و عن يحبى بن آدم(٢٧٨) قال

حج خمسا وخمسین حجة و روی انه سکن بمکة فی رمضان و تمکن من ماتة و عشرین عمرة لکل یوم اربع عمرات و مماقیل فیه شعر:

نهار ابی حنیفة الافادة و لیل ابی حنیفة العبادة و و دع نومه خمسین عاما بطاعته و خداد الوسادة

و عن الحسن بن زياد انه راى على بعض جلساته ثياباً رثة فقال ارفع هذا المصلى و خذا الالف التى تحته و اصلح بهاحالك قال انى موسر قال صح فى الحديث ان الله اذا انعم على عبداحب ان يرى اثر النعمة عليه فغير ثيابك حتى لا يغتم بك صديقك و روى انه اعطى لمعلم ابنه حين علمه الفاتحة الفا و اعتذر اليه و عن عبدالله بن مالك بن سليمان قال ارسل زيد اليه يدعوه الى البيعة فقال لو علمت ان الناس لا يخذلونه كما خزلوا اباه لحاهدت معه لانه امام حق و لكنى اعينه بمالى فبعث اليه بعشرة آلاف درهم قال للرسول ابسط عذرى عنده و فى رواية اعتذر اليه بمرض يعتبربه ولا يمنع من الجمع و سئل عن خروجه فقال ضاهى خروج رسول الله صلى يعتبربه ولا يمنع من الجمع و سئل عن خروجه فقال ضاهى خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقيل له لم تخلفت قال حبسنى عنه ودائع الناس عرضتها على ابن ابى ليلى فلم يقبل فخفت ان اموت مجهلا و كان كلما ذكر خروجه بكى \_

وعن ابى المليح (٢٧٩) انه قال ماملكت اكثر من اربعة آلاف منذ اكتر من اربعية الاف منذ اكتر من اربعين سنة الا اخرجتها و ان امسكتها لقول على رضى الله عنه اربعة آلاف درهم و مادونها نفقة ولولا انى اخاف ان النجئى الى هولاء ما امسكت واحدا منها. و روى عنه انه كان يوذن و يوم الناس فى مسجده و قال حدثنى نافع عن اس عسران من صلى الفجر ولم يتكلم الا بذكر الله حتى تطلع الشمس كان كالسحاهد فى سبيل الله. و حدثنى ابو سعيد الخدرى (٢٨٠) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحية اذنها ثلاثا فان ذهبت و الا فاقتلها و ذكر السمعانى مسئدا عن عصام بن يوسف (٢٨١) و الزرنجرى (٢٨٢) مرسلا قال اتيت محلسه و رجل بشتمه منا هو

و لا احد من اصحابه و لا قطع مجلسه حتى فرغ من كلامه فلما قام و دخل منزله جاء الرجل و نظر من شق الباب وجعل يشتم و فى رواية فلما بلغ الامام الباب توقف و قال للشاتم اريد دخول منزلى فان كان بقى من شتمك شئى فاتمه حتى لا يبقى عندك شئى فتاب الرجل و قال اجعلنى فى حل فجعله فى حل.

و عن يزيد بن المكتف قال ناظره رجل في مسئلة فقال يا زنديق يا مبتدع فقال الامام الله يعلم منى خلاف ذالك يعلم انى ما عدلت به احدا منذ عرفته ولا رجوت الا عفوه لا خفت الاعقابه و ذكر الامام الزاهد النسفى عن ابى الخطاب الحرجاني (٢٨٣) قال عنده اذ سأله شاب عن مسئلة فاجاب فقال الشاب اخطأت ثم سأله عن اخرى فاجاب فقال انشاب اخطأت فقلت لاصحابه سبحان الله الا تعظمون الشيخ يحيتى اليه شاب فيخطئه هرتين و انتم سكوت فقال لى دعهم فانى عودتهم من نفسى ذالك.

و ذكر الإمام الحلبي عن يحيى بن عبدالحميد عن ابيه قال كان يخرج كل يوم من السحن فيضرب ليدخل القضاء فيابي فلما ضرب راسه و اثر ذالك في وجهه بكى فقيل له في ذالك فقال اذا رأته امى بكت و اغتمت وما على اشد من غم امى و روى انها قالت يا نعمان ان علماً اوردك مثل هذا الخزى ان تفرمنه فقلت تعلمت لله لاللذيا\_

و ذكر انه قال ما صليت صلاة منذمات حماد الا استغفرت له ولوالدى و لمن تعلم منى او تعلمت منه و روى عنه انه قال ما مددت رجلى نحوسكة حماد قط و كان بينهما مقدار سبع سكك.

و ذكر الامام الحلبي عن عبدالرزاق ان رجلا سأله عن مسئلة فاجاب فقال الرجل ان الحسن اجاب بخلاف هذا فقال الامام انحطأ الحسن فقال الرجل يا ابن الزانية فمضى ولم يتغير وجهه بل قال اخطأ الحسن واصاب ابن سعود. و ذكر الحلبي عن سفيان بن وكيع(٢٨٤) عن ابيه قال دخلت عليه وهو مطرق راسه يتفكر قال من اين جثت قلت من عند شريك بن عبدالله فرفع راسه و انشأ يقول:

ان يحسدوني فاني غير لائمهم قبلي من الناس اهل الفضل قد حسدوا فدام لي و الهم ما بي و ما بهم و مات اكثرنا غيظا بما وجدوا ولقد احسن محمد بن الحسن(٢٨٥) حيث أنشد:

هم یحسدونی وشر الناس منزلة من عاش فی الناس یوما غیر محسود و عن یحیی بن معین رحمه الله تعالی قال کان اذا ذکر احد عنده بسوء قال: شعر

حسدوا الفتى اذلم ينالوا سعيه فالقوم اعداء له و خصوم كضرائر الحسنا قلن لزوجها حسدا و بغضا انها لذميم وقيل لعبدالله بن طاهر (٢٨٦) ان الناس يقدحون فيه فقال:

ما يضر البحر امسى. زاخرا ان رمى فيه غلام بحجر ونعم ما قال القائل:

ان يحسدوني فزاد الله في حسدي لا عاش من عاش يوما غير محسود وما يحسد المرء الا من فضائله بالعلم والبأس او بالمجد والحود ولبعضهم:

و لحاتم الطائي (٢٨٧):

یا کعب ما ان اری من بیت مکرمة الا له من بیوت الناس حساد و عن ابن البحلی (۲۸۸) ان الامام مر یوما بسکران یبول قائما فقال له احلس فقال له السکران یا مرجئی فقال هذا جزائی حین حکمت بایمانك یحوز ان

يريد بالحكم بالايمان لعدم خروجه من الايمان لو تكلم بكلمة الكفر او ان يريد به عدم الخروج من الايمان بالسكر الذي هو كبيرة و فيه خلاف المعتزلة كذا ذكره الكردري(٢٨٩) و الصواب ان فيه خلاف الخوارج في المسئلة.

و عن بشر بن الوليد(٢٩٠) قال قال ابو يوسف لقيني الاعمش و قال صاحبكم يخالف ابن مسعود حيث لا يجعل بيع الامة طلاقها و ابن مسعود حعل بيع الامة طلاقها قلت انت حدثتنا بذالك قال كيف قلت حدثتنا عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة (٢٩١) انه عليه السلام خير بريرة بعد ما اشترتها عائشة ولو كان بيع الامة طلاقها ماكان للتخير فائدة أفيه ذالك قلت نعم

وعن الامام قال سألت الشعبى عن حرة تحت عبد كم طلاقها قال ابن مسعود الطلاق و العدة بالنساء فاتيت حمادا فاخبرته فقال اخبرنى ابراهيم عن ابن مسعود بمثله وعن عبدالله بن عتبه(۴۴۲) قال قال سمعت الشعبى يقول عليكم بالمساجد فانها مجالس الانبياء وعن اسحاق بن دينار(۲۹۳) عن الامام قال سمعت الشعبى يقول سمعت الشعبى يقول انسا سمى الهوى هواء لانه يهوى لصاحبه الى النار و نعم ما قيل:

نون الهوان عن الهوى مسروقة . و اسير كل هوى اسير هوان فاذا هويت فقد تعبدك الهوى فاخضع لحبك كائنا ما كان الهوى لهوان بعيته فاذا هويت لقد لقيت هوان ولايه الهياك:

ومن البلاء و للبلاء علامة ان لا يرى لك عن هواك نزوع العبد عبد النفس في شهواته والحر يشبع تارة و يحوع وروى عنه انه قال سمعت الاعمش يقول في علته ان الناس يستثقلوني و انت زدتني عندهم ثقلا فقال الامام لولا العلم الذي يحرى على لسانك وما رأتني ابدا لان فيك

خصالا انا الها كاره تستحر عند طلوع الفجر الثاني و تقول هو الاول و قد صح عندى انه الثاني و ترى الماء من الماء ولا ترى الاغتسال من الاكسال ولولا ما عندك من الحديث ما كلمتك فما تسحر الاعمش بعدها الاقبل الثاني ولا جامع الا وقد اغتسل و قال صلاة و صيام كيف يكون باختلاف و قال والله لا افتيت بذالك ابدأ و ذكر ابوالعلاء الحافظ ان الامام قال للاعمش لولا انه تثقل عليك زيارتنا لزرناك اكثر من هذا فقام انك تثقل على و انت في بيتك فكيف اذا زرتني فقام الامام و حرج ولم يقل شيئا فقيل له في ذالك فقال ما اقول له وما صام وما صلى في عمره

و ذكر الغزنوى عن شريك بن عبدالله قال كنا عند الاعمش في مرضه الذى توفى فيه فدخل عليه ابو حنيفة و ابن ابى ليلة و ابن شبرمة و كان الامام اكبرهم فيداً بالكلام و قال اتق الله فاتك في اول يوم من الاخرة و قد كنت تحدث عن على رضى الله عنه بحاديث لو امسكتها لكان عيرا لك فقال الاعمش اسندوني بسلى يقال هذا حدثني ابو المتوكل الناجي عند ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامة قال الله تعالى لي و لعلى بن ابي طالب ادخلا الحنة من احبكما و ادخلا النار من ابغضكما و ذاك قول الله تعالى "اقيا في جهنه كل كفار عنيد" (٢٩٤) فقال الامام قوموا حتى لا يجنى باطم من هذا قال فوالله ما جزنا الباب حتى مات قلت كما يعيشون يموتون و كما يموتون بحضرون وقد قال تعالى "كما بداكم تعودون" (٢٩٥).

و ذكر الكردرى ان للرافضة احاديث اكاذيب ولهم ايضا تاو دلات باضنة مي الآيات و زيادات و تصحيفات كزيادة "و العصر و نوايب الدهر" و كفوله "و عند المه وجيها" بتغيير النون الى الباء كقوله "ان علينا المعدى" صحفوا "ان عليا" وهم فرم بهت يزعمون ان عثمان اسقط من القرآن خمسمائة كلمة منها قوله تعالى "و نقد نصركم الله ببدر" (٢٩٢) و زادوا فيه "بسيف على" (٢٩٧) و هذا و امثاله كمر مال

تعالى "انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون" (٢٩٨) من انكر حرفا مما في مصحف عثمان او زاد فيه او نقص فقد كفر الا ترى ان عبيد الله بن زياد سمى فاسقا بزيادة الالف في قوله تعالى "سيقولون لله" فزاد الالف و قال الله مع انه لا يخرج به عن الفصاحة (٢٩٩) وقلت كيف يكون فاسقا بهذا وهو قراة ثابتة في السبعة و قرأ بها ابو عمرو البصرى فالمدار على الرواية المتواتره وان لم يكن مطابقا للرسم في الصورة "قمن انكر او زاد فيها او نقص منها فقد كفر".

"و عن يساربن قيراط و كان شريك الامام قال حججت مع الامام و النورى فاذا نزلا بلدة او منزلا قال الناس فقيها العراق و اجتمعوا عليها و كان يقدم الامام ويمشى خلفه و اذا سئل مسئلة بحضرة الامام لم يجب حتى يجيب الامام فسئل الامام عن النبيذ فاراد ان يرخص فمنعه سفيان و قال ان رخصتنا بالكوفة لا ينفذ بالمدينة" (۳۰۰).

"و عن بشر بن يحبى (٣٠١) قلت لابن المبارك ادخلت علم ابى حنيفة و سفيان فى الكتب ولم تدخل راى مالك والاوزاعى قال لانى لم اعدهما علما "(٣٠٢)\_ والله سبحانه اعلم\_

# فصل في وفاة الامام رضي الله عنه و رحمه

روى ان المنصور اشخص الامام الى بغداد و طلب منه ان يتولى القضاء و يخرج القضاة من تحت يده فابى و اعتل بعلل فحلف المنصور انه ان لم يقبله يحبسه فاصر على الابا و قال النحليفة اقدر على كفارة يمينه فحبسه و كان يرسل اليه فى الحبس انه ان لم يقبل يضربه فابى فامران يخرج و يضرب كل يوم عشرة اسواط فلما تتابع عليه الضرب فى تلك الايام انتقل الى جوار الملك العلام فمات فى الحبس مبطونا محهودا و قيل مسموما فاخرجت جنازته و كثر بكاء الناس على حالته و دفن

في مقابر الخيزران (٣٠٣) بناء على وصبته و روى انه ضرب مائة و عشرة اسواط في احدى عشر يوما فاخرج من السحن على ان يلزم الباب و اخذ منه الكفلاء و طلب منه ان يفتى فيما يرفع اليه من الاحكام و كان يرسل اليه بالمسائل و كان لا يفتى فامر ان يعاد الى السحن و يغلظ عليه فاعيد وضيق عليه تضعيبقا شديدا فكله خواص المنصور المنصور و اخرج من السحن و منع من الفتوى و الجلوس للناس والخروج من المنزل فكانت تلك حالته الى ان توفى ولم يدخل في العمل رضى الله عنه و روى انه اخرج من الحبس و دفع اليه قدح فيه سم ليشرب فابي و قال لا اشرب لاني اعلم ما فيه ولا اعين على قتل نفسى فطرح وصب في فمه وحلى عنه فجاء الى المنزل الذي نزل فيه ببغداد فلم يلبث الا قليلا حتى مات و روى انه لما احس بالموت سجد فخرجت روحه وهو ساجد.

و ذكر الامام النسفي عن الامام محمد بن ابي حفص الكبير البخاري قال دخل الحسن بن قحطبه احد قواد المنصور على الامام و قال عملى لا يحفى عليك فهل لى من توبة قال نعم اذاعلم الله اتك نادم على ما فعلت ولو خيرت بين قتل مسلم و قتلك لاخترت قتلك على قتله و تجعل مع الله عهدا على ان لا تعود فان وفيت فهى توبتك قال الحسن انى فعلت ذالك و عاهدت الله ان لا اعود على قتل المسلمين فكان ذالك الى ان ظهر ابراهيم بن عبدالله الحسني فامره المنصور ان يذهب أبه فحاء الى الامام و قص عليه الكلام فقال جاء اوان توبتك ان وفيت بما عاهدت قالت تالب و الا فاحذت بالاول والآخر فحد في توبته و تأهب وسلم نفسه الى القتل و دحل على المنصور و قال لا اسير الى هذا الوجه ان كان لله طاعة في سلطانك فيما فعلت فلي المنصور و قال لا اسير الى هذا الوجه ان كان لله طاعة في سلطانك فيما فعلت فلي منه اوفر الحظ و ان كان معصيته فحسبي فغضب المنصور فقال حميد احوه اما انكر منه الوفر الحظ و ان كان معصيته فحسبي فغضب المنصور فقال حميد احوه اما انكر ماعلم من هولاء الفقهاء فقالوا انه يتردد الى الامام فدعا الامام فدعا الامام

لعلة شئى فسقاه السم ثم سقى الحسن ايضا بعد ايام فاما الحسن فعالج نفسه فبرئ و مات الامام شهيدا في سنة حمسين و مائة و كان ابن سبعين سنة ولم يكن له من الاولاد سوى حماد

و ذكر العسكرى عن عبدالله بن مطيع (٢٠٤) عن ابيه قال وأيت جنازة في ايام المنصور في طاقات باب خراسان تحلفها رحل يحملها اربعة انفس قلت جنازة من هذه قالوا جنازة فقيه كوفي يدعى ابا حنيفة مات في السحن فلما اخرج من باب خراسان كانه نودى في الناس فازدحموا عليه فعربه الى الحانب الآخر فصلينا عليه بباب الحسن فلم نقدر على دفنه الا بعد العصر من الزحام و جاء المنصور فصلى على قبره و مكث الناس يصلون على قبره الى عشرين يوما فقلت كيف احتار هذا الحانب قال لان ذالك الحانب خصب و هذه الارض كانت اطيب منه فلما بلغ المنصور وصيته قال من يعذرني منه حيا و ميتا. و قبل حرز من صلى عليه فكان مقدار خمسين الفا و قد قبل فيه شعر:

عز الشريعة اذ مضى كشافها و ظهيرها النعمان نحو جنانه عمر النقى و الشرع اكثر عصره بالاصغرين لسانه وجنانه عجباً لتجرلف في اكفانه

و ذكر الامام الاسفرايني عن الربيع بن يونس (٢٠٥)قال سمعت المنصور يتحاطب الامام على القضا وهو يقول اتق الله تعالى ولا تدع امانتك الا من يتحاف الله تعالى وما انا بمامون الرضى فكيف اكون مامون الغضب ولواتحه الحكم عليك ثم تهددني على ان تغرقني في الفرات او ازيل الحكم لاحترت الغرق حاشيتك محتاجون الى من يكرمهم لك فقال كذبت انك تصلح قال قد حكمت لى على نفسك و كيف يحل لك ان تولى القضاء من يكون كاذبا.

وما ذكرنا من افعال المنصور بالامام فعل يزيد بن هبيره و الى الكوفة

بالامام مثله ايضا في زمان العروانية كما رواه العسكرى وغيره عن يحيى بن اكتم (٢٠٦) عن ابى داؤد قال اراد ابن هبيره ان يولى الامام قضاء الكوفة فابى فحلف ابن هبيره ان يقتله بضربه بالسياط على راسه و يحبسه فحلف الامام على انه لا يلى منه فقيل له على انه حلف على ان يضربك قال ضربه فى الدنيا اهون من معالحة مقامع الحديد فى العقبى والله لا افعل ولو قتلنى فقيل انه حلف ان لا يخليك و انه يريد بناء قصر فتول لك عدداللبن فقال لوسألنى ان اعدله ابواب المسجد ما فعلت يريد بناء قصر فتول لك عدداللبن فقال لوسألنى ان اعدله ابواب المسجد ما فعلت لم يقبل ضربه على راسه عشرين سوطا فقال اذكر مقامك بين يدى الله تعالى فانه اذل من مقامى هذا ولا تهددنى فانى اقول لا اله الاالله والله سبحانه و تعالى يسألك عنى حيث لا يقبل منك الحواب الا بالحق فاومى الى الحلاد ان امسك و بات فى على حيث لا يقبل منك الحواب الا بالحق فاومى الى الحلاد ان امسك و بات فى السحن واصبح و قد انتفخ وجهه و راسه من الضرب و ذكر انه لماضربه الامير كان ابن شبرمه فى المسجد فاخبر بذالك فاظهر ابن ابى ليلى الشماتة فقال له ابن شبرمة لا ادرى ما تقول هذا نحن نطلب الدنيا وهو بضرب على راسه لباخذ الدنيا فلم يقلبها.

و عن ابن المبارك انه قال ان الرجال في الاسم سواء حتى يقع في البلوى و قد ضرب ابو حنيفة على راسه في السجن حتى يدخل في الحكم فصبر على الدل و الضرب في الحبس طلبا للسلامة في دينه\_

و عن عبدالله بن ابى حفص الكبير البحارى ان الفتنة لما ظهرت بحراسان دعا ابن هبيرة العلماء كابن ابى ليلى و ابن شبرمة و ابن ابى هند(٣٠٧) و ولى كل واحد منهم شيئا من عمله و عرض على ابى حنيفة ان يكون الحاتم في يده لا ينفد كتاب الا من تحت يده فابى فحلف الامير انه ان لم يفعل يضربه في كل جمعة سعة اسواط فقال له الفقهاء انا احوانك ننا شدك على ان لا تهلك نفسك و كلا كره

عمله و لكن لم تحد بدامنه فقال الامام لو اراد منى ان اعد ابواب مسجد واسط لم اعدله فكيف وهو يريد منى ان يكتب فى دم رجل و اختم له والله لا ادخل فى ذالك فقال ابن ابى ليلى دعوه فانه مصيب فحسبه الشرطى جمعتين و ضربه اربعة عشر سوطاد ثم احتمع مع الامير فقال انا ناصح لهذا ان يستمهلني فاستمهله و قال اشاور اخوانى فخلاه فهرب الى مكة فى سنة مائة و ثلاثين الى ان صارت الخلافة للعباسية و قام بها فقدم الكوفة فى زمن المنصور فعظمه وامر له بحائزة عشرة آلاف درهم و حاربة فلم يقبلهما و ووى انه كان يتمثل كثيرا له شعر:

عطاء ذى العرش خير من عطيتكم و فضله واسع يرجى و ينتظر انتم يكدر ما تعطون بمنكم والله يعطى فلا من وكدر وقد روى ان ابن هبيرة انى بشاهد زور وهم الى الكوفة فقال على بالقاضى فقال رأيت القاضى و ابا حنيفة و الحجاج ابنه ارطاة (٣٠٨) فى المسجد فقال على بهم فلما جاؤا قال هذا ارتكب ما ارتكب فما نصنع به نبدأ بابن ابى ليلى وقال يضرب باربعمائة سوط و قال الحجاج يحلق راسه و لحيته فقال للامام ما تقول انت قال بلغنا ان شريحا ادا اتى بمثله ان كان سوقيا طيف به فى سوقه و ان كان من العرب طيف به فى حيه فعمل بقول الامام و كان على راس الامام عمامة و استرخى كور منها فى وجهه فلما خرجوا قال لابن ابى ليلى ما هذه الفتيا لو ضرب اربعمائة سوط و على لسانى و قال للحجاج حلق الراس قد جاء فى موضعه اما حلق اللحية اذا جلت على لسانى و قال للحجاج حلق الراس قد جاء فى موضعه اما حلق اللحية اذا جلقت ولم نبت كيف حكمه قال ما اردت الا حلق الراس فمن الهيبة حرى على لسانى والم نبت كيف حكمه قال ما اردت الا حلق الراس فمن الهيبة حرى على لسانى فقال ابن ابى ليلى و انت ايضا لم تحتر على تسوية كور عمامتك من وجهك الم يكن لكي يد قال ان لم يكن لى يدا سوى بها عمامتى فلى قلب اعلم ما اقول به.

و روى ان المنصور كان يريد ان يقرب الامام فقال الامام لا لانك ان

قربتنى فتتنى و ان بعدتنى اخرتنى وليس عندك ما ارجوك له وليس عندى ما اخافك عليه و انما يغشاك من يغشاك يستغنى بك عمن سواك و انا غنى بمن اغناك ولم اغشاك فيمن يغشاك و مثله ذكر عن الامام محمد بن الحسن انه قال لعيسى بن موسى و الى الكوفة و زاد فى آخره فانشأ قايلا:

كسرة خبز و قعب ماء و فرد ثوب مع السلامة خير من العيش في نعيم يكون من بعده الملامة

#### فصل في قرآت شاذة نسبت الى الامام

قرأ "مالك يوم الدين" (٣٠٩) بلفظ الفعل و نصب 'يوم' على انه مفعول و به قرأ الحسن البصرى وغيره و قرأ "و اذا لاقوا الذين على وزن فاعوا" (٣١٠) وهى قراة زيد بن على (٣١١) و يعقوب (٣١٢) وغيرهما و اصله "لاقيوا" و قرأ "ان البواقر تشابه علينا (٣١٣) بالجمع والتاء وتشديد الشين والاصل تتشابه و هذه القرأة قرأة زيد بن على و الادغام له والحسن والاعرج (٣١٤) ـ و ذكر بعضهم ان قرأ "و اذا ابتلى ابراهيم (٣١٥) بالرفع و 'ربه' بالنصب وهي رواية حابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله عنهما ـ و روى محمد انه قرأ "ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله (٣١٦) بالباء و ضم اللام و به قرأ ابن عباس و الضحاك و ابن ابي عيلة (٣١٧) ـ

و قرأ "اولو العلم قيم بالقسطا"(٣١٨) بتشديد الياء وهي قرأة علقمة عن ابن مسعود. وقرأ "الله ميراث"(٩١٩) بالامالة وقرأ "ان يدعون من دوبه الا اثانا"(٣٢٠) بتقديم التاء على النون وهي قرأة ابن عباس كانه جسم 'وثنا على 'وثان' كما تقول 'جمل' و 'جمال' ثم جمع 'وثانا' على 'وثن' كما يقال 'مثال' و 'مثل' ثم ابلا من الواو همزة لانضمامها كما في قوله تعالى "و اذا الرسل اقتت"(٣٢١) و الاصل 'وقتت' لانه من الوقت فاثانا جمع الجمع و يعضده قرأة ابن مسعود 'وثنا'

بفتح الواو والثاء على افراد اسم الحنس و روى عبّه ايضا انه قرأ 'وثنا' بضم الواو و الثاء جمع 'وثن' و 'اوثان' مثل 'اسد' و 'اساد'۔

وقرأ "فمن ابصر فلنفسه و من اعمى فعليها" (٣٢٢) وقرأ "لاتنفع فسا ايمانها "(٣٢٣) بالتاء وهي قرأة ابن سيرين و توجيهه ان كثيرا ما يؤنثون فعلا للمضاف المذكر اذا كانت اضافته الى مؤنث وقيل إن الايمان مصدر والمصدر كما يذكر في قوله تعالى "فمن جائه موعظة"(٣٢٤) كذالك يونث كما قال الشاعر "فقد عذرتنا في صحابته العذر" بمعنى المعذرة. و قرأ "لا تنفع نفسا ايمانها"(٣٢٥) النفس' بالرفع قيل انه ضعيف. ويمكن دفعه بان اليمانهانبدل اشتمال منها و قرأ في رواية محمد بن الحسن عنه "من جاء بالحسنة فله عشرا مثالها"(٣٢٦) برفع عشر منونا و رفع لام 'امثالها' و به قرى من طريق يعقوب الحضرمي و نسب الي الحسن و سعيد بن جبير والاعمش و تانيث العشر لكوفه عبارة عن الحسنة و امثالها بدل. و قرأ في رواية محمد عنه في سورة الإعراف "و جعلنالكم فيها معاييش"(٣٢٧) بالهمزة و المد و به قرأ الاعمش والاعرج و نافع وفي رواية حارثه بن مصعب عنه فعوملت الباء الاصلية معاملة الزايده فحملت على مدائن و 'صحائف' و 'رسائل'. و قرأ في آخر التوبة "وليحدوا فيكم غلطة"(٣٢٨) بضم الغين كالسخطة و قرأ قوله تعالى "و آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين"(٣٢٩) بفتح النون و تشديدها و نصب الدال وهمي قراة بلال بن ابي بردد(٣٣٠) و ابن محيض(٣٣١) و به قرأ يعقوب الحضرمي في رواية المنهال بن شاذ ان عنه و قرأ "فاليوم ننحيك"(٣٣٢) بالحاء المهملة وهي قرأة اليزيدي و رواية علقمة عن ابن مسعود و المعنى على هذه اللقيك في ناحية من البحر' و قرأ "بابدانك" (٣٣٣) بصيغة الحمع اي باعضاء بدنك او باجزاء درعك و قرأ غيره في الشواذ 'بندائك' اي على قومك انا ربكم الاعلى و قرأ الامام ايضا "لمن خلقك"(٣٣٤) بالقاف مع فتح اللام وهي قراة على كرم الله

وجهه و قرأ المن خلفك بفتح اللام و الفاء اى لمن ورث ارضك من بعدك وهم بنو اسرائيل وغيرهم و قرأ "مالك لاتامنا" (٣٣٥) بالادغام بغير اشمام و رواه قالون عن نافع و به قرأ ابو جعفر (٣٣٦) من العشرة و ابو عبيد القاسم بن سلام قالوا وهو القياس و قرأ طلحه بن مصرف (٣٣٧) بنو نين ظاهرتين على الاصل قرأ يحيى بن و ثائب (٣٣٨) و ابو رزين (٣٣٩) والاعمش "لاتيمنا" وهي لغة بنى تسيم يقونون انت تضرب و قرأ أقد شعفها" (٣٤٠) بالعين المهملة و به قرأ جعفر بن محمد و ابن محيض و الحسن ابو رجا و قتاده و الشعبي، وهي ثقة في العجمة

و قرأ "قالوا نفقد صواع الملك" (٣٤١) بالعين المعجمة وهي قرأة ابي رحاء (٣٤٢) وغيره و قال كان اناء صنيع من ذهب و روى عن ابي الاشهب (٣٤٣) أصواع و صواع بالفتح والكسر وقرأ في رواية محمد "يوم ندعوا كل اناس بامامهم" (٣٤٣) بالياء وهي قرأة مجاهد (٣٤٥) والحسن البصري و عنه انه قرأ "يوم يدعى" بصيغة المجهول و "كل بالرفع و المراد بامامهم نبيهم و كتابهم الذي يعسل به او كتاب اعمالهم و يويده ما بعده و اما قوله عليه السلام فيما رواه مسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية فان اهل الجاهلية ما كان الهم شرع والاتمسك فيه للروافض من انه لا بد من اتباع امام فاطعي في كل وقت

و قرأ في رواية محمد عنه "طه ما انزلنا عليك القرآن" (٣٤٦) بفتح المعاء و سكون الهاء و هي قرأة عكرمة (٣٤٧) و توجيهه انه امر من طايطا و الاصر طاء المدلت الهمزة هاء كما في اياك و هياك او حذفت الهمزة تحفيفا والحرر بها هاء السكت يويده ما في الشفاء عن ربيع بن انس (٣٤٨) قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على احدى رجليه اذا صلى و يرفع الاخرى فنزلت الآية اى اصل طه طاها و الضمير الى الارض ولا يبعد ان يكون الضمير في قرأة الامام الى مكان القيام والله اعلم بحقيقة المرام.

و ذكر في المناقب انه قرأ "تخيل اليه من سحرهم" (٣٤٩) ولم يبين كيفية قرأت ولكن في اللوامح عن ابي حنيفة 'نخيل' بالنون\_ قال الكردري: "قرأ به غيره في الشواذ(. ٣٥)\_ و قرأ "ولا تعجل بالقرآن من قبل ان نقضي اليك وحيه"(٣٥١) بالنوں و فتح الیاء و 'وحیه' بالنصب و به قرأ ابن مسعود و یعقوب الحضرمی و عاصم الحجدري. و قرأ "زهرة الحياة الدنيا"(٣٥٢) بفتح الهاء. قال ابو حاتم السحستاني (٣٥٣) قرأ به طلحة و عيسي ابن عمرو (٣٥٤) وهي قرأة الحضرمي. و قرأ في رواية محمد عنه "يخلد فيه مهانا"(٣٥٥) بضم الياء و فتح اللام و رفع الدال وهي روابة شاذة عن ابي عمرو\_ و قرأ "بما اتيتهن كلهن"(٣٥٦) بالقصر و قرأ في رواية محمد "ويتوب الله على المومنين و المومنات" (٣٥٧) بالرفع على نية القطع والاستيناف اي يتوب في كل حال و به قوأ الحسين بن على و انس بن مالك فيما ذكره مجاهد و به قراً الحسن. وعقرأ "انما يخشى الله" بالرفع "من عباده العلماء"(٣٥٨) بالنصب وبه قرأ محمد بن عبدالعزيز و المعنى انما يعظم الله اذا الخشية يلزمها التعظيم لانها خوف مقرون به فقيه التحريد. و قرأ "فاغثيناهم"(٩٥٩) في يسين بالغين المهملة و به قرأ يزيد بن المهلب(٣٦٠) و قرأ في سورة الجن في رواية محمد "غدقا"(٣٦١) بكسر الدال و قرأ في سورة الفيل "يرميهم"(٣٦٢) بالياء وهو قرأة يحيى بن يعمر(٣٦٣) و طلحه و الاعرج فالضمير الى الله اوالي الطير باعتبار الجنس. و قرأ في سورة الفلق محمد عنه "من شر ما حلق"(٣٦٤) بتنوين 'شر'وهو قراة عمرو بن خالد(٣٦٥) و موسى الاسوارى(٣٦٦) فيحوزان يكون اما بدلاعن اشر و يجوز ان يكون زايدة ولا يبعد ان يكون نافية على ان المعنى 'من شر ما خلق' الى الان فالاستعادة من الشر في مستقبل الزمان والله المستعان لان الماضي قد مضي و يجب القضا بما كان و به يندفع ما ذكره الكردري من انه لا يجوز ان تكون نافية لانه يلزم تقديم ما بعد النفي على النفي في المبنى مع

انه يفسد ايضا في المعنى لان التقدير وما حلق من شر ولانه ينحرج الكلام من الدعاء والاستعاذة الى النفي. و قرأ "مالك الناس"(٣٦٧) بالالف وهي قراة عمربن الخطاب و قد قيل شعر:

لابي حنيفة ذى الفخار قرأة مسموعة منحولة غراء عرضت على القراء فى ايامه فتعجبت من حسنها القراء

#### فصل

و عن ابي يوسف ان الامام كان ينشد هذا البيت كثيراً

كفى حزنا ان لا حياة هنيئة ولا عملا يرضى به الله صالح و ذكر السمعانى عن ابى سعد الصاغانى (٣٦٨) قال سئلت الامام عن الاخذ عن سفيان قال ثقة و اكتب عنه ماخلا احاديث جابر الجعفى و زيدابن ابى عياش (٣٦٩) قال الشافعى سمعت ابن عبينه يقول سمعت جابرا يقول بالرجعة و معناه ان جاعة من قتله عثمان رضى الله عنه كانوا يقولون ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسنم افضل من عبسى عليه السلام بلا نزاع وهو يرجع الى الدنيا و يقاتن الدجال فسيدنا اولى بهذا الكلام و تمسكوا بقوله تعالى "ان الذى فرض عليث القرآن لرادك الى معاد" (٣٧٠) ورد بان السراد بالمعاد اما مكة و اما يوم العرض لا الدنيا على ان الآية لا دلالة فيها على العود بعد الموت.

و عن جعفر الاحمر قال سألته عن مسئلة فاجاب فقلت لا يزال هذا السمد بخير ما ابقاك الله تعالى فقال، شعر:

خلت الديار و فسدت غير مسود و من الشقاء تفردى بالسودد و عن ابن عيينه قال مررت به وهو مع اصحابه في المسجد و قد ارتفعت

اصواتهم فقلت يا ابا حنيفة هذا المسجد و الصوت لا يرفع فيه قال دعهم فانهم لا يتفقهون الآية قلت وهذا محمول على ان رفع صوتهم لا يشوش على مضل او طائف او قارى فان المتاحرين من اثمتنا صرحوا بان رفع الصوت ولو بالذكر حرام في المسجد

وعن الهيشم بن عدى (٣٧١) قال عدنا مع الامام و ابى بكر النهشلى (٣٧١) رجلا من القراء كان مريضا فى خارج الكوفة منزله بعيد فقال بعضنا اذا حلستم عرضوا بالغداء فلما حلسنا قرأ بعضهم قوله تعالى "و لنبلوكم بشئى من الخوف و الجوع "(٣٧٣) فقال المريض "ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حرج "(٣٧٤) ـ زاد الزنجرى فاعطاهم دراهم دعوة لغدائهم ـ قلت و كان الاظهر ان يقول الاول "آتنا غدائنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً "٢٧٥) ـ

و عن زفر ان الامام سئل عن على و معاوية و قتلى صفين فقال اذا قدمت على الله ليسألني عما كلفنى ولا يسألني عن امورهم و روى انه قال تلك دماء طهرالله منها سيئاتنا افلا نطهر منها لساننا و رواية تلى قوله تعالى "تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون مما كانوا يعملون "(٣٧٦)\_

و عن غورك الكوفى قال اهديت اليه هدايا و كافانى باضعافه فقلت لو علمت ذالك لم افعل فقال الفضل للسابق الا تسمع ما حدثنى به الهيثم عن ابى صالح بلغ به النبى صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافتوه فان لم تحدوا ما تكافئوه فاثنوا عليه خيرا فقلت هذا الحديث احب الى من جميع ما املك.

و عن عمر بن ابراهيم البصرى(٣٧٧) عن ابيه قال رأيته مغموما متفكرا يتنفس الصعداء فقلت له يرحمك الله مالك قال مطلوب يخاف البينات و كنت يوما الى جنبه فى صلاة الفجر فقرأ الامام "لا تحسين الله غافلا عما يعمل

الظالمون (٣٧٨) فارتعد ابو حنيفة حتى عرفته ذالك منه\_

وعن سهل بن مزاحم قال قال لا اترك القاضى على القضا اكثر من سنة حتى يعود الى العلم فيتذكر ثم يولى ثانيا. وعن عبدالله الاحفظ انه ذهب مع الحسن بن عيسى بن زيد اليه فقام له و عظمه ثم قال له كان حدك صلى الله عليه وسلم يكره ان يقوم رحل الا لثلاثة: ذو سلطان لسلطانه و ذو علم لعلمه و ذو شرف لشرفه و انت منهم.

و من كلامه: من اراد ان ينحو من عذاب العقبي لا يبالي من عذاب الدنيا\_ ومنه لا تجمع الذنوب و الآثام لحبيبك ولا تجمع الاموال لنقيضك عنى بالحبيب نفسه وما يتقبض وارثه\_

و ذكر الامام السمعاني عن هلال بن يحيى البصري (٣٧٩) قال سمعت يوسف بن خالد السمتي قال كنت اختلفت الى عثمان البتي (٣٨٠) بالبصرة فقيه اهلها وكان يتمذهب بمذهب الحسن و ابن سيرين فاخذت من مذاهبهم و ناظرت عليها معهم ثم استأذنت للخروج الى الكوفة لتلقى مشائخنا و النظر في مذاهبهم و الاستماع عنهم فدلوني على سليمان الاعمش لانه اقدمهم في الحديث وكان معى مسائل في الحديث و كنت سألت عنها المحدثين فلم اجد احدا يعرفها فذكرت مسائل في حلقة الاعمش فذكر ذالك فقال ايتوني به فمضيت فقال لعلث تقول ان اهل البصرة اعلم من اهل الكوفة كلا و رب البيت الحرام ما ذالث كذائل وما اخرجت البصرة الاقاصا او معبرا او نائما والله لو لم يكن بالكوفة الارحل ليس مر عربها ولكن من مواليها يعلم من المسائل ما لايعلم الحسن ولا ابن سيرين ولا قنادة عربها ولكن من مواليها يعلم من المسائل ما لايعلم الحسن ويا ابن سيرين ولا قنادة الاعمى ولا البتي وغيره و غضب على غضبا خفت ان يضربني بعصاد تم قال لبعص من حضره اذهب به الى محلس النعمان فوالله لو راى اصغر اصحابه علم انه لوقام من طفره الموقف لا وسعهم حوابا فقام الرجل و اتبعته فلما خرج من المسجد قال

المصير اليه فنحرجت استل عنه قبيلته حتى اتيت بنى حرام فى اخر القبائل و قد دخل وقت العصر فاذا يكهل و قد اقبل حسن الوجه، حسن النياب و خلفه غلام اشبه الناس به فلما دنا سلم ثم صعد المأذنة فاذن اذا فاحسنا فتوسمت فيه انه الامام ثم صلى ركعتين خفيفتين تامتين اشبه بصلاة الحسن و ابن سيرين فاجتمع نفر من اصحابه و تقوم فاقام و صلى بهم اشبه الناس بصلاة اهل البصرة فلما سلم استند الى المحراب و اقبل لوجهه الى الناس فحياهم ثم سأل كل واحد من اصحابه عن حاله فلما انتهى الى قال كانك غريب من اهل البصرة و قد نهيت عن محالستنا قلت نعم قلما انتهى الى البتى قلت نعم فقال لو ادركني لترك كثيرا من قوله ثم قال هات ما معك و ابدأ قبل اصحابي فان بك وحشة للغربة و حق لمثلك من المتفقهة التقدم اذ لكل داخل دهشة و لكل قادم حاجة قال فسألته عن المسائل التي كانت مشكلة على فاحابني فحكيت ما جرى بينى و بين الاعمش فقال حفظك الله يابا محمد يحب ان فاحابني فحكيت ما حرى بينى و بين الاعمش فقال حفظك الله يابا محمد يحب ان

إذا تكنون كريهة ادعى لها و اذا يحس الحسيس يدعى حندب

و لنن كان الحسن و ابن سيرين فاضلين كان كل واحد منهما يتكلم في الآخر بما يصدق قول الاعمش كان ابن سيرين يعرض بالحسن المعتزلي و يقول ياخذ الحوائر من السطان و يروى بالمحالات و يفتى بالهوى و يقول بالقدر كانه اله الارض يتفرد بالفعل دون ربه و يروى عن على كانه راه و عن سمرة بن جندب(٣٨١) كانه شاهده و يقول بفضل عثمان كانه من مواليه اعاذنا الله تعالى و اياكم منه فلم يزل يقول ذالك حتى قال حالد الحذاء (٣٨٦) يوما من مجلسه و قال مهلا يا ابن سيرين

كم تقول في هذا الرجل قد استفيت عن القدر عام حجة و فيها ايوب السختياني (٣٨٣) و مالك بن دينا(٣٨٤) و محمد بن واسع(٣٨٥) فتاب و يتوب الله على من تاب و قال صلى الله عليه وسلم لا تعيروا احدا بما كان فيه من الكفر مان الاسلام يهدم ما كان قبله ثم قال الامام ما اعجب ما قال خالد و هذا محمد بن واسع و قتاده و ثابت البناني(٣٨٦) و مالك بن دينار و هشام بن حسان(٣٨٧) و ايوب و سعيد بن ابي عروبه(٣٨٨) و غيرهم يذكرون ان الحسن لم يتب عن انقدر حتی مات و هذا عمرو بن عبید(۳۸۹) و واصل بن عطا(۳۹۰) و غیلان بن حرير(٩٩١) و غيرهم يدعون الناس الي مذهب الحسن و جمع اهل البصرة جراعلي هذاالمذهب فارتفع قول خالد من هولاء و قد قيل ان خالدا يتمذهب هذا المذهب ايضا و كان الحسن يعرض بابن سيرين و يقول يتوضأ بالقربة و يغتسل بالراوية صبا صباد لكا دلكا تعذيبا لنفسه و خلافا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعبر الروياء كانه من آل يعقوب عليه السلام فدع عنك ايها الرجل هذا هلم فيما قصدت له و تعلم ما لا يسعك ان الامم قبلكم ما اجتمعت ولا تحتمع ابدا والله تعالى يقول "ولا يزالون مختلفين الامن رحم ربك"(٣٩٢) و لذالك خلقهم و لولا ما جرت المقادير و اختلفت الطبائع ما اختلفت ولكن "كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا"(٣٩٣) ثم سكت فقلت له ما تقول فيما اختلفوا فيه من القدر قال اهل البصرة و الكوفة قد اختلفوا فيه على ما علمت و كبر امره عن الطوق. و هده مسئلة قد استصعبت على الناس فاني يطيقونها هذه مسئلة مقفلة قد ضلت ممتاحها فان وجد مفتاحها علم ما فيها ولم يفتح الا بمخبر عن الله تعالى ياتي بما عنده و ياتي ببرهان و بينة و قد فات ذالك الذي نقول في ذالك قولا متوسطا بين القولين ايسما مال ملت معه كما قال محمد بن على(٣٩٤) رضى الله عنهما لا جبر ولا تفويض ولا تسليط والله لا يكلف العباد بما لا يطيقون ولا اراد منهم ما لايعلمون ولا عاقبهم

بما لايعلموا ولا سألهم عما لايعلمون ولا رضى لهم بالخوض فيما ليس لهم به علم والله يعلم مما نحن فيه والصواب الذي عنده و نحن محتهدون و كل محتهد مصيب الاانه لم يكلفهم الاجتهاد فيما ليس لهم به علم والله ولى كل نحوى و اليه رغبة كل راغب و فقنا الله ثلا [ تعالى و اياكم لما يجب و يرضى\_

و من اصحابه الجامع و روى عنه شعبة و ابن جريح (٣٩٥) و امثالهما و مع ذالك المقام لزم الامام و روى عنه الكثير من الكلام و سمى به لانه كان اربعة مجالس: مجلس لمعانى القرآن، و مجلس لا قاويل الامام من درس الفقه، و مجلس للادب كالنحو و مجلس للمناظرة وغيره ولما مات قعد ابن المبارك على بابه للتعزية ثلاثة ايام

و عن الامام انه قال ما جازیت احدا بسوء وما لعنت احدا و لاغششت احدا۔ و عن ابی یوسف کل قول قلناه لیج نقل به من عندنا انما کان قولا قاله اولا ثم ترکه فقلنا به و عن الحکم بن هشام (۳۹۳) قال قلت له هذا الذی تفتینا به صواب قال لا ادری لعله یکو ن خطأ و هذا نص منه ان المجتهد یخطئی و یصیب لا کما یقوله المعتزلة و ایماء الی ما قالوا من ان المقلد ینبغی ان یعتقد ان امامه علی الصواب و یحتمل الخطأ وغیره علی خطأ و یحتمل الصواب و هذا فی الفروع و اما فی الاصول فیعتقد ان المخالف مخطئی جزما۔

و عن بكير بن معروف (٣٩٧) قلت له الناس يتكلمون فيك ولا تتكلم انت فيهم فقال هو "فضل الله يوتيه من يشاء" (٣٩٨) و عن حازم قال كلمت الامام في الزهد و العبادة و اليقين و التوكل ففسرلي كل باب على حدة، و عن احمد بن مردوية قال ذكر ابراهيم بن شماس (٣٩٩) ان ابن المبارك ترك الامام فغضب و قال قل لابراهيم ان ثلاثا و ثلاثين من كتبه تكذبك و ذكر الغزنوى عن الامام الشافعي انه قال اني لا تبرك بابي حنيفة واحتى الى قبره زائرا في كل يوم فاذا عرضت لى حاجة

جئت الى قبره و صليت ركعتين و سألت الله تعالى الحاجة فقضيت.

#### فصل في فضل الامام ابي يوسف رحمه الله تعالى

عن الطحاوى انه ولد سنة ثلاث عشرة و مائة وهو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة نسبة الى امه وهو الانصارى البحلي و كان سعد ممن عرض عليه السلام يوم احد فرده لصغره و دعاله و في رواية مسح راسه نزل الكوفة فمات بها و صلى عليه زيد بن ارقم(٤٠٠) و كبر عليه حمسا

و ذکر الغزنوی انه روی عنه احمد بن حنبل و یحیی بن معین و عمرو بن محمد الناقد(۲۰۱) و احمد بن منیع و آخرون ولاه موسی الهادی بن مهدی(۲۰۲)قضاء بغداد ثم الرشید\_

و ذكر مكحول النسفى (٤٠٣) انه اوصى لاهل مكة بمائة الف و لاهل المدينة بمائة الف و لاهل الكوفة بمائة الف ولاهل بغداد بمائة الف و و ذكر الحلبى انه مات فى شهر ربيع الاول لخمس خلون منه سنة النتين و ثمانين و مائة و ذكر الخوارزمى ان الرشيد مشى امام جنازته و صلى عليه بنفسه و دفنه فى مقبرة اهله و قال حين دفنه ينبغى لاهل الاسلام ان يعزى بعضهم بعضا فى موته و دفن فى مقابر قريش بكرخ بغداد وبقربه دفن محمد الامين و زبيده رحمهم الله تعالى \_

و روى عنه انه قال لاعرف ان لي سبع مائة بغل ثلاث مائة فرس\_

و عن بشر بن الوليد انه كان اوى الى فراشه فاذا رجل يقرع الباب قرعا شديدا فاذا هرثمه بن اعين(؟٠٤) فقال اجب الخليفة قال قلت هل الى الدفع سبيل قال لا قلت فما السبب قال لا ادرى خرج مسرور الخادم فامرني ان احى بك قال

کتمن "تعالى و اياكم ..." الى "و تبقى فى الزمان بلا صديق" (ص ؛ ١١)لم تكن موجودة مى السحة (راجع للنفصيل الباب الرابع من هذا الكتاب)

فاغتسلت و تحفظت و رحت فاذا أنا بالخادم فطلبت منه أن يدفع عنى الحضور فابى و قال ادخل الصحن ففعلت فقال الرشيد ادخل فاذا عيسى بن جعفر حالس عنده فلما سلمت و رد السلام قال دعوناك اتدرى لم دعوناك قلت لا قال عنده حارية لا يبعنى ولا قلت وما قدرها حتى تمنعها من الخليفة فقال ليس من العدل سرعة العذل أنى حلفت أن لا أبيعها ولا أهبها قال الرشيد هل من مخرج يبيع النصف و يهب النصف فيكون لم يبع ولم يهب ففعل عيسى ذالك فاتى بالحارية و قال خذها بارك الله فيها فقال يا يعقوب بقيت واحدة و ذالك أن نفسى تنازعنى أن أبيت معها ولا بدمن استبرائها فقال اعتقها و تزوجها فأن الحرة لا تستبرأ فاعتقها و تزوجها على عشرين الف دينار فدعا بالمال و دفعه اليها ثم قال يا مسرور احمل الى يعقوب عشرين تختا من ثياب و مأتى الف درهم قال بشربن الوليد فنظر الى و قال رائت بأسا فيما فعلت قلت لا قال خذ منها حقل الهشر قال فاردت أن أقوم فاذا بعجوز دخلت فيما فعلت قلت لا قال حدامة مع تقول ما وصل الى من الخليفة الا المهر فوجهت اليك نصفه و الباقى جعلته لاحتياجي فاخذ المال و اعطاني الف دينار انتهى -

ولا يخفى ان فى الخاطر حزازة من قوله فيكون لم يبع ولم يهب بل يكون بيعا و هبة كلاهما لانهما كم يتعلقان بكلها يتعلقان بحرثها نفيا و اثباتا و هذا بحسب اللغة و تعليمه رضى الله عنه مبنى على العرف فان بناء الايمان عليه غالبا و مع ذالك لو وهبها للسلطان او باعها و كفر عن يمينه او اهداها اليه بناء على الفرق بينها و بين الهبة كان اولى كما لا يخفى و بهذا تبين لك فرق بين بين حيل الامام الاول و الثانى رحمة الله عليها فتامل.

و يروى ان الرشيد حلف بالطلاق ثلاثا ان باتت زبيدة في ملكه و ندم و تحير فقيل هنافتي من اصحاب ابي حنيفة يرجى منه المخرج فدعاه فعرض عليه و قال استعمل حق العلم قال كيف انت على السرير و انا على الارض فوضع له كرسي فجلس عليه ثم قال تبيت الليلة في المسجد ولا بد لاحد على المسجد قال تعالى ان المساجد لله\_ فولاه الرشيد قضاء القضاة\_

اقول و هذا ايضا لا يخلو عن اشكال لان يمينه على ملكه بالضم لا على ملكه بالضم لا على ملكه بالكسر و لا شك ان الاوقاف والاملاك داخلة تحت ملك السلطان لغة و عرفا فالحيلة كانت ان يعزل نفسه ويولى غيره معن يعتمد عليه في تلك الليلة ثم في الصبح يعزل ذالك نفسه و يوليه او كان يطلقها واحدة ثم يتزوجها في الصباح.

و يروى ان الرشيد دعاه ذات ليلة و قال سرق حلى لى و اتهمت واحدة من جوارى الخاصة و حلفت ان لم تصدقنى لاقتلها قال ابو يوسف فهل لى الى رويتها من سبيل قال نعم فدعاها فى الخلوة و قال لها اذا سألك الخليفة عن الحلى سرقت قولى نعم و اذا قال هاتى قولى ما اخذت ولا تزيدى على هذا ولا تنقصى ففعلت فقال ابو يوسف يا امير المومنين صدقت فى الاقرار و الانكار فسكن غضب الرشيد فقال يحمل الى داره مائة الف درهم فقيل له الخازن غائب فقال انه اعتقنا عن القتل الليلة فلا توخر صلته الى الغد قول و فى هذا ايضا ماقشة ظاهرة و كان الاولى بالسطان ان لا يقتلها فى تلك الليلة و يعتقها او غيرها كفارة عن يسينه ثم قوله ان الم تصدقنى يحتمل ان يكون من الصدق او التصديق و كل منها يحتاج الى الندقيق و التحقيق والله ولى التوفيق.

ذكران موسى الهادى رأى حارية فائقة في الحمال فاشتراها بمال عشمه و اراد اسقاط الاستبراء و قال الفقهاء لابد من الاسمراء و الاعتاق و المروح و مه حب الهادى التزوج فاحضر ابو يوسفه ل يزوجها الحليفة من بعض حدمه به بفيسه ثم يامره بالطلاق فيطلقها بعد قبض حسعه فين الحلوة فلا يلزمها العدة فسرح الهادى و اجازه بعشرة آلاف درهم

و سئل عمن قال ماله في سمس كيل صدقة ان فعل كدا فال بحر – مانه الي

من يثق به ثم يفعل ذالك ثم يرجع في ماله فقال ابو اليقظان(٥٠٥) عمار مستمليه قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجعلوها فباعوها اكلوا ثمنها فقال ابو يوسف يالكع اين هذا من ذالك فانهم احتالوا فيما حرم الله تعالى و نحن نحتال في ان لا نحرم ما احل الله تعالى\_

#### فصل في ما يتعلق بكلامه و حفظه و قضائه

و ذكر الغزنوى عن هلال انه كان يحفظ التفسير و الحديث و ايام العرب وكان اقل علومه الفقه و عن على بن الجعد(٢٠٤) انه قال العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه انت كلك و اذا اعطيته كلك كنت في اعطائه البعض لك على غرور.

و عن ابراهيم انه قال لاتطلب الحديث بكثرة الرواية فترمى بالكذب و الغنى بالكيمياء فتفلس و العلم بالكلام فتحقاج الى ان تعتذر لكل و احد.

و عن يحيى بنُ يحيى (٧٠٤) عنه قال كل ما افتيت به فقد رجعت عنه الا ما وافق الكتاب و السنة. و عن ابن سماعة انه كان يصلى بعد ما ولى القضاء كل يوم مائة ركعة و في رواية ماتى ركعة فلم يتركه بعد ما فلج. و عن الفضيل عنه قال قال لا يبلغ في الفقه الا من ليس له هم الدنيا و الأخره. و عن على بن الحسين عنه قال قال ما اتيت مجلسا اريد ان أتكبر فيه الا افتضحت.

و عن على بن حجر(٤٠٨) عنه انه قال آخذ في الفرائض بقول زيد(٤٠٩) و على رضى الله عليه و آله وسلم و على رضى الله عليه و آله وسلم قال اقضاكم على. قلت و يعارضه قوله عليه السلام افرضكم زيد بن ثابت والجمع ان زيدا اعلم في هذا الفن بخصوصه من بين الاحكام و على جامع لقضاء احكام الاسلام والله اعلم بحقيقة المرام.

وعن ابراهيم بن رستم قال مرض مرضه الذي اصابه فيه البرسام فلما برأ قبل

له هل انكرت حفظك قال اما القرآن فنعم و اما العلم فكانى انظر فيه كما انظر الى طرق الكوفة\_ انتهى\_ ولا يخفى ما فيه فان اللايق به ان يكون الامر بالعكس و اين هذا من تلاوة الامام الاعظم كل يوم ختمة و كل ليلة ختمة و قد يزيد على ذالك\_

و عن خزيمة بن محكمه قال كنت اجالس زفر طوفي النهار واسأله عن المسائل فاذا كررت عليه المسئلة مرة او مرتين و طلبت منه الدليل قال ما هذا الايرام و كان لا يدخل في مسائل الحساب و الوصايا و الدور و مسائل الحيض و كنت احالسه لعلمه و زهده فلما طال ذالك جالست ابا يوسف و كان جامعا للكل وكان ياتيني بانواع الحجج فلزمته حتى كتبت اماليه انتهى و هذا مما يدل على كمال زفر فانه كان مشتغلا بامور اهم مما ذكر و لذا قال الغزالي (٤١٠) ضبعت قطعة من العمر العزيز في تصنيف البسيط و الوسيط و الوجيز

و ذكر الحلبي عن الحسن بن زياد قال حججنا معه فاعتل في الطريق فحاله سفيان بن عبينه في بير ميمونة عائدا فقال لناحذوا حديثه فروى لنا اربعين حديثا من حفظه فلما قام سفيان حدثنا بالاربعين حديثا بسنده و متنه حفظا فتعجبنا من سرعة حفظه مع علته و شغله بسفره. قلت فكانه كان من رجال "لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله"(٤١١) قيل وكان يصوم رجب و شعبال و ماترك السطان من خراج ارضه كان يتصدق به.

و عن ابى اسحاق الفرازى(٢١٤) انه خرج يوما راكبا بغلة فى ركانى ذهب فقيل له أتركب فى ركابى ذهب و قد نهى عنه فقال اردت ال ارى اساس عزالعلم ال ابن الخياط بلغ به جلالة العلم الى هذا القدر حتى يزدادوا حرصا فلت هذا تعليل فى معرض النص وهو غير مقبول على الذفيه فتنة عظيمة للعامة و عن الى يوسف انه كرر على الحسن بن زياد المسئلة سنة عشرة مرة ثم قال الحسن لعلى لم افهمها .

و من لطائفه انه وقعت بين الرشيد و بين امرأته منازعة فقال الرشيد الخيص احلى من الفالوذج و قالت زبيدة الفالوذج احلى فدخل هو وهم في هذا الحال فسأل عن هذا المقال فقال القضاء على الغائب لا يجوز فاتى بطبقين منهما فجعل ياخذ من هذا لقمة ومن هذا لقمة حتى كادان ياتي عليهما فسأله الرشيد ايهما احلى فقال اصلح الله امير المومنين كلما هممت ان احكم بواحداتي الآخر بشاهد فلما شبع قال الخيص حلو قال الرشيد قويت حجج الخيص فقال الخيص حلو كما قلت لكن لا بمنزلة الفالوذج.

و حكى عن ابن المبارك انه قال خرجت حاجا فدخلت عليه فشكالى ضيق المحال و قال في حوارى غنى اريد ان اتوكل عنه فى اموره فقلت اصبر على العلم فانه لا يضيعك فلما قمت من عنده تعلق ذيلى بكوز و سخ فانكسر فتغير لونه فقلت ما الذى اصابك فقال ان هذا الكوز كان الشرب و الوضوء لى ولوالدتى ليس لنا غيره فاخرجت دينارا و اعطيته اياه فلما رجعت عن الحج رأيته قد جعل قاضيا القضاة و اجرى له كل شهر مائة دينار بالف درهم و دار ذالك الغنى جعل اصطبلا لدوابه و قيل و كانت له عند الرشيد منزلة رفيعة بحيث يبلغ دارالخليفة راكبا بغلته فيرفع له الستر فيدخل كما هو راكبا و الرشيد يبدؤه بالسلام و كان اذا رآه ينشده: حائت به معتجرا ببردة \_

و ذكر الخطيب في تاريخ بغداد (٤١٣) عن القاسم بن حكيم قال سمعته يقول ياليتني مت على ما كنت عليه من الفقر ولم ادخل في القضاء على اني بحمد الله ما تعمدت حورا ولا حابيت خصما على خصم من سلطان ولا سوقة.

و يروى ان الرشيد لما جعل الامين ولى عهده فى حياته قال ابو يوسف الحمد لله الذى جعل ولى عهد امير المومنين من لم يسود صحيفته بالاوزار فبلغ ذالك زبيدة فانفذت اليه مائة الف دينار. و قيل و اصحاب الامالى الذين اخذوا عن

ابي يوسف لا يحصون\_

#### فصل في مناقب الامام محمد بن الحسن رحمة الله عليه

هو ابو عبد الله الشيباني من قرية تسمى حرستي من اعمال دمشق قدم ابود العراق فولد محمد بواسط سنة اثنتين و ثلاثين و مائة و نشأ بالكوفة وسمع العلم من الامام الاعظم والاوزاعي و الامام مالك الثوري و مسعر بن كرام و روى عنه الامام الشافعي وغيره من العلماء الكرام و المشائخ العظام\_

و روى انه محمد بن الحسن بن عبدالله بن طاووس بن هرمز ملك بنى شيبان و ابوحنيفة نعمان بن ثابت طاوس بن هرمز اسلم على يد عمر رضى الله عنه و عن وكيع قال كنا نكره ان نمشى معه فى طلب انحديث لانه كان غلاما جميلا و ذكر السمعانى (٤١٤) ان اباه قدم به الى الامام فقال الامام لوالده احلق راسه والبسه الخلقان ففعل ابوه امتثالا فزاد عند الحلق حسنا و حمالا و فيه يقول ابو نواس (١٥٥٤) ــ

حلقوا رأسه ليكسوه تبحا غيرة منهم عليه و شحا كان في وجهه صباح وليل نزعوا ليله و ابقوه صبحا

ولاه الرشيد القضاء حين خرج معه الى خراسان و مات بالرى سنة تسع و شمانين و مائة و هو ابن ثمان و خمسين سنة و مات الكسائى بعده بيومين و حكى انهما ماتا فى يوم واحد فقال الرشيد دفن الفقه و اللغة فى الرى و تشأم به و دفل الامام محمد بحبل طبرك و الكسائى بقرية رضوية و بينهما اربعة فراسح و كان معسكر الرشيد اربعة فراسخ نزل الامام الكسائى فى جانب و الامام محمد فى حانب و قيل فى مرثيتهما شعر:

تصرمت الدنيا فليس خلود وما قد نرى من بهجة ستبيد

وان انشباب الفص ليسَ يعود فكن مستعدا القاء عتيد فاحريت دمعى و الفواد عميد و كادت بم الارض للفضاء تميد الم تر شابا قد ابتدر البلى سياتيك ما اننى القرون التي مضت اسفت على قاضى القضاة محمد و ارجعني موت الكسائي بعده

و ذكر السمعاني عن هشام بن عبدالله (٢١٦) الذي توفي الامام محمد في بيته انه لما حضرته الوفاة بكي فقيل في ذالك فقال اذا او فقني الله تعالى بين يديه و قال يا محمدما اقدمك على الري أمجاهداً في سبيلي ام ابتغاء مرضاتي ما اقول\_

و عن البويطى (٤١٧) عن الشافعي اعانني الله تعالى في العلم برجلين في الحديث بابن عيينه و في الفقه بمحمد بن الحسن رضى الله عنهما. و عن ابن جبلة سمعت محمدا يقول لا يحل لاحد أن يروى عن كتبنا الا ما سمع أو يعلم مثل ما علمنا. و عن احمد بن الحجاج (٤١٨) عمي قول لم يحمل هذا الكتاب عنى احد اصح مما احتمله البخارى اتحذ عنى ولم يستقص على احد في الساع كاستقصائه. قلت لعله اراد به ابا حفص الكبير البخارى فان محمد بن اسمعيل البخارى ليس له رواية عن محمد فيما احفظه. و قيل دخل على الامام اول ما دخل للعلم قال استظهر الغراب سبعة ايام ثم جاء قال حفظته.

و عن الديلمي ان الشافعي قال جالسته عشر سنين و حملت من كلامه حملي جمل لو كان يكلمنا على قدر عقله ما فهمنا كلامه لكن كان يكلمنا على قدر عقولنا\_ و عن الشافعي ما رائت سمينا عاقلا قط غيره و انشدوا للشيخ سيف الدين الباخرزي البخاري\_شعر:

يقولون اجسام المحبين نضوة و انت سمين غير مرائ ففلت لان الحب خالف لبعهم و رافقه طبعی فصار غذائی و عن ابن سماعة قال قال لاهله لا تسألونی عن حاجة من الحوائج فان فیها شغل قلبی و خذوا ما بدالکم من و کیلی فانه افرغ لقلبی\_ و روی انه لما مات ابو یوسف لم یخرج محمد لجنازته فقیل له فی ذالك قال لان جواری ابی یوسف یبکینه و یقلن\_شعر:

اليوم يرحمنا من كان يحسدنا اليوم نتبع من كانوا ننا تبعا و روى عنه انه قال ترك لى الى ثلاثين الف درهم فانفقت خمسة عشر انفا على النحو و الشعر و الباقى على الحديث و الفقه و قال اقمت على باب مالك ثلاث سين.

#### فصل في مناقب الامام عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى

ولد سنة ثماني عشر و مائة و كانت امه خوارزمية و ابوه تركيا. قيل كان سبب توبته انه سمع قوله تعالى "الم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله(١٩) وما نزل من الحق فقال بلي والله و كان هذا اول زهده. قيل و كذائك هذه الآية سبب لتوبة فضيل بن عياض مات عبدالله بهيت سنة احدى و ثمانين و مائة رحمه الله.

و عن الحسن بن ربيع (٤٢٠) قال لما حضرته الوفاة قال اشتهى سويقا فلم يوجد الاعند رجل بعمل من اعمال السلطان معرض عليه فلم يقبل و مات ولم يشرب و عنه قال لما حضرته الوفاة قال قد ترى شدة الكلام على فاذا سمعتنى قلت كلمة الشهادة فلا تردها على حتى تسمعنى اخذت في كلام آخر فانما كاما بحمد ل ل يكون آخر كلامهم كلمة الشهادة لقوله عليه السلام من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل العنالله بن المبارك اجمل "نا حسن الحلق في كلمة قال ترك العصب" . وقل و لذا قال مما قال بعض الصحابة اوطنى يا رسول الله قال لا تغضب .

و قال ابو على الروذ باري صحبته في طريق مكة فلما دخلنا البادية قال

تكون الاميرام أكون انا قلبت بل انت قال فعليك بالسمع و الطاعة فاخذ المخلاة و وضعها على عاتقه فقلت دعنى احمل فقال انا الامير ام انت قلت انت فمكننا ذات ليلة اذا احد المطر فاحد الكساء فاظلني و ترك نفسه الى الصباح فوددت انى امت ولم قل كن اميرا فلما اردت الافتراق قال يابا على اذا صحبت انسانا فاصبحه هكذا ولابن أسبارك، شعر:

اذا رافقت في الاسفار قوما فكن الهم كذى الرحم الشفيق يعيب النفس ذا بصر و سلم عمى القلب عن عيب الرفيق ولا تاخذ بهفوة كل قوم و لكن قل هلم الى الطريق متى تاخذ بهفوتهم تمل و تبقى في الزمان بلا صديق الأم

و من كلامه ان العلما ورثة الانبياء فاذا كانوا على طمع فيمن يقتدى و النجار امناء الله فاذا خانوا فعلى من يوقمن و الزهاد ملوك الارض فاذا كانوا ذا رباء فيمن يتبع و الولاة رعاة الانام فاذا كان الراعى ذئباً فيمن يحفظ الرعية و قد اشار عمران بن حطان الخارجي (٤٢١) المي الفقرة الاخيرة فيما قاله لعبد الملك بن مرواد (٤٢٢) مخاطباً شعر:

ان انت که تبق لا صِوفا ولاغنا القیتنی اعظما فی قرقر تاع اخذت رزقی من ربی لتحفظنی فصرت لی سبعا ایها الراعی

و عن احمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن الحسن قال حضرنا باب سفيان بن عيبنه ليلا فقيل هو عند يحيى بن خالد و قال آعر هو عند جعفر فقال رجل منا يارب ارنا رجلا يسوى هذا العلم بين الناس فقال رجل هو ابن المبارك ولم اقل ذكروند فقال هو فضيل بن عياض رحمه الله تعالى.

و عن الاشعث بن شعبة المصيصى(٣٣٤) قال قدم ابن المبارك علينا بالرقة وفيها هارود فانحفل الناس اليه حتى تقطعت النعال و ارتفعت الغيرة فاشرفت ام وللد

للرشيد من برج و قالت من هذا قالوا قدم من خراسان عالم يقال له ابن المبارك قالت هذا هو الملك لاملك هارون الذي لا تحتمع الناس عليه الا بشروط و اعوان\_

وكان كتبه التي حدث بها عشرين الفا و عن ابن اسحاق قال نظرت في امر الصحابة و امر ابن المبارك فما رائت لهم عليه فضلا الا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم.

و من كلامه لا اعلم بعد النبوة افضل من نبت العلم. و عن عمرو بن حفص الصوفي قال خرج ابن المبارك يريد المصيصة للغزاة و صحبه بعض الصوفية فقال لهم انتم لكم انس تحتشمون ان تنفق عليكم هات يا غلام المنديل و الطست فالقي عليه المنديل ثم قال يلقي كل منكم تحت المنديل ما معه فجعل الرجل يلقي عشرة و عشرين درهما فانفق عليهم الى المصيصة ثم قال هذا البلاد لغيرنا فتقسم ما بقى فجعل للرجل عشرين دينارا مكان عشرين درهما فيقول انا اعطيت عشرين درهما فيقول ما تنكران يبارك الله تعالى للغازي في نفقته. قال الكردري يجوز ان يكون من قبيل اخفاء الاحسان على عادة السلف(٢٤٤). قلت و يويده انه كان ينفق على الفقراء في كل سنة مائة الف و يجوز ان يكون من باب الكرامات و يويد ما روي ابي وهب(٤٢٥) ان ابن المبارك مرباعمي فقال ادع الله ان يرد على بصري فدعا فرد الله عليه بصره. و انا انظر اليه و من كلامه من كان فيه خلة من الحهل فهو من الحاهلين قال تعالى "اني اعظك ان تكون من الحاهلين"(٢٦٤) و بشر اليه حديث المكاتب عند مابقي عليه درهم و من كلامه "الرفيع من رفعه الله لطاعته و الوضيع من وصعه الله بمعصية و قال احب الصالحين ولست منهم وابغض الطالحين و انا منهم".

و دخل عليه ابو اسامة(٤٢٧) فرأى فني وجهه اثر ضر فلما حرج وجه اليه اربعة آلاف درهم و رزمة ثياب و رقعة و كتب اليه ـ شعر:

<sup>🏠</sup> راجع حاشية ص ١٠٤\_

و فتى خلا من ماله و من المروة غير حالى ا اعطاكم قبل سواله و كفاك مكروه السوالى

و قال صاحب حلية الاولياء ان رجلا من سرخس بعث الى ابن المبارك شيئا عليه خيط فاحد الهدية ورد الخيط و قال كتب الى فى الشئ ولم يكتب الى فى النحيط رب عمل يسير يعظمه الله و رب عمل كثير يضعفه الله. و روى انه رجع من مرد الى الشام فى قلم استعاره فيرده على صاحبه. وسأله رجل عن الرباط فقال رابط نفسك على الحق حتى تقيمها على الحق فذالك افضل الرباط اى قوله تعالى "يا ايها الذين آمنوا صبروا و صابروا و رابطوا "(٤٢٨). وسأله رجل ان تعلم القرآن افضل ام تعلم العلم قال أتقرأ من القرآن ما تقيم بالصلاة قال نعم قال فعليك بالعلم تعرف به القرآن. اى معناه و الحاصل ان الاشتغالي بمعنى القرآن المستفاد من الفضل و الحديث والفقه افضل من مجرد تلاوته و كثرة قرأته و هذا معنى قوله عليه السلام فضل العالم على العابد كفضلى على ادناكم، و قال الحبر فى التوب حلية العلماء و قيل خلوق العلماء و لبعضهم:

انما الزعفران عطر العذارى و مداد الدواة عطر الرحال و يويده حديث مداد العلماء افضل من دماء الشهداء.

ذكر الهداني عن العباس بن مصعب قال كان ابن المبارك جمع بين الفقه و الحديث و العربية و اللغة و الغريب و ايام الناس و السحاء و الشحاعة و التحارة و المحبة عند الناس\_

و ذكر الحسن بن محمد البخارى عن الفضيل بن دكين(٢٩) قال ما رائت قط احسن قرأة منه كان يقرأ على الامام و عنه اذ اول العلم النية ثم الفهم ثم العمل ثم الحفظ ثم النشر.

و عن محمد بن ابراهيم النهراني ان ابن المبارك املاً هذه الابيات عليه و

انفذها الى الفضيل بن عياض سنة سبع و سبعين و مائة\_ شعر:

یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك فی العبادة تلعب من كان یخصب خده بدموعه فنحورنا بدماثنا تتخصب او كان یتعب خیله فی باطل فخیولنا یوم الصبیحة تتعب ریح العبیر لكم و ریح عبیرنا وهج السنابك و الغبار الاصهب و لقد اتانا عن مقال نبینا قول صحیح صادق لا یكذب لا جمع بین غبار خیل الله فی انف امرئ و دخان نارتلهب هذا كتاب الله ینطق بیننا لیس الشهید كمیت لا یكذب

قال فلقيت الفضيل في المسجد الحرام فلماقراه بكي و قال صدق ابو عبد الرحمن و نصح و ثم قال انت ممن يكتب الحديث قلت نعم قال فاكتب هذا الحديث جزاء لحمل الكتاب و قال: حدثني المنصور بن المعتمر (٤٣٠) عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رجلا قال دلني على عمل انال به ثواب المجاهد في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطع ان تصوم ولا تفطر و تصلى ولا تفتر فقال يا رسول الله اني اضعف عن ذالك فقال عليه السلام فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذالك لما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله اما علمت ان فرس المجاهد ليستن في طوله فيكب لصاحبه بذالك الحسنات.

و يروى انه كان يقاتل على فدخل وقت صلاة العلج فاستملهه فيسا سحد الكافر للشمس اراد ان يضربه بالسيف سمع صوتا من الهوى وهويقول و اوقوا بالعهد ان العهد كان مسئولا فامسك فلما فرغ المحوسي قال لم امسكت عن قصدك فحكى له ما سمع فقال الكافر نعم الرب رب يعاتب وليه في عدوه و اسلم وحسن اسلامه

و عن عبدالله بن سنان قال كنت معه و مع المعتمر بن سليمان(٣١)

بطرطوس فصاح الناس النظير فلما اصطف الناس خرج علج رومي يطلب البراز فخرج اليه مسلم فقتله ثم و ثم حتى قتل ستة من المسلمين ثم لم يخرج اليه احد فلما راى ابن المبارك ذالك اوصى ابنه و قال من قتلت فافعل كذا و كذا فخرج فقتله و قتل ستة من الكافرين ثم امتنعوا عنه فغاب ابن المبارك ثم نظرته فاذا هو بالمكان الذى كان فيه و كان يحضر القتال و يقاتل و يبلى بلاء حسنا فاذا كان وقت القسمة غاب فقيل له فى ذالك فقال يعرفنى الذى اقاتل له\_ و مناقبه كثيرة و مراتبه شهيرة و فى هذا مقنع لارباب الالباب فى هذا الباب

#### فصل في مناقب الامام زفر رحمه الله تعالى

وهو ابن الهذيل بن صباح الكوفى و كان من اصفهان عن ابراهيم بن سليمان كان اذا جالسناه لم نقبر ان نذكر الدنيا بين يديه و اذا ذكرها واحد منا قام عن مجلسه و تركه فى موضعه و كنا نحدث فيما بيننا ان الخوف قتله و قال شداد سألت اسد بن عمرو ابو يوسف افقه ام زفر قال زفر اورع قلت عن الفقه سالتك قال يا شداد بالورع يرتفع الرجل

و عن ابن المبارك قال سمعت زفر يقول نحن لا ناحذ بالراى ما دام اثر و اذا جاء الاثر تركنا الراى وعن محمد بن عبدالله الانصارى قال اكره زفر على ان يلى القضا فابى و هدم منزله و احتفى مدة ثم خرج و اصلح منزله ثم هدمه ثانيا و اختفى كذالك حتى عفى عنه عن عكرمه قال لما قدم زفر البصرة نقل اليه جامع سفيان فقال هذا كلامنا ينتسب الى غيرنا ومن ابى نعيم قال قال لى زفر هات احاديثك اغربلها لك غربلة وعن بشر بن القاسم سمعت يقول لا الحلف بعد موتى شيئا اخاف عليه الحساب فلما مات قوم ما فى بيته فلم يبلغ ثلاثة دراهم وعن وكيع وهو شيخ الشافعى ما نفعنى مجالسة زفر وعن ابى مطيع وه شيخ الدا فعي ما نفعنى مجالسة زفر وعن ابى مطيع

قال زفر حجة الله على الناس فيما بينهم يعملون بقوله و اما ابو يوسف فقد عرّته الدنيا بعض الغرور و عن عصمة انه قال ما تمنيت البقاء قط وما مال قلبي الى الدنيا ابدأ\_

وعن يحيى بن اكتم قال رائت و كيعا في آخر عمره يختلف اليه بالغدوات والى ابى يوسف بالعشيات ثم ترك ابا يوسف و جعل كل اختلاف اليه لاله كان افرغ و كان يقول الحمد لله الذي جعلك لنا خلفا عن الامام و لكن لا تذهب عنى حسرته. و عن الفضل بن دكين قال لما مات الامام لزمته لانه كان افقه اصحابه و اورعيم فاحذت الحظ الاوفر منه. و عن الحسن بن زياد قال كان زفر و ابوداود الطائي متو اخيين فترك داود الفقه فاقبل على العبادة و اما زفر فجمع بينهما. و عن الطائي متو اخيين كان زفر و داود متو اخيين و كان يتبع داود فجاء داود و قعد على مزيلته ثم جاء زفر و قعد معه. و عن محمد بن وهب انه كان من اصحاب الحديث و كان احد العشرة الذين دونوا الكتب. مات بالبصرة في اول خلافة المهدى سنة لمان و حمسين و مائة وفي هذه السنة مات المنصور.

و ذكر الحافظ النيسابوري ان رجلا جاء الى الامام و قال لا ادرى اطلقت امراتي ام لا قال لا ادرى اطلقت امراتي ام لا قال لا عليك حتى تتيقن بالطلاق ثم سال الثوري فقال لا تضرك الرجعة فسائله شريك فقال طلقها ثم راجعها فجاء الى زفر فحكى له الا قاويل فقال اما الامام فافتى بالفقه و الثوري بالورع و اما شريك فاضرب لكم مثلا ان رحلا شك اله هل اصاب ثوبه نجس ام لا فقال الامام لا عليك قبل العلم بالنجاسة و التورى قال لم غسلته لا عليك و اما شريك فقال بل عليه ثم الخسلة.

#### فصل في مناقب داود الطائي قدس سره

هو كوفي و اصله من خراسان. عن داود سأله اسخق عن اصحاب الامام

فقال ابو يوسف و محمد و زفر و داود و عافية الازدى(٤٣٢) و اسد بن عمرو و على بن مسهر(٤٣٧) و يحيى بن زائده والقاسم بن معن ثم قال لو ان داود وزن باهل الارض لوزنهم فضلا و عن عبدالله السابح انه لما تعبد و قال لنفسه يالنفس ان طلبت الدنيا بالقرآن او بالحديث او بالفقه او بالشعر و ايام الناس فانت انت و ليس بعده الموت ثم جاء الى خطة و قال ليس شئى اجل من هذه الخطة خطها الفاروق رضى الله عنه حين هزم هرمز لاجدادى فباع ثلاثيها باربعمائة درهم فعبد الله عشرين سنة ياكل منها ثم لما مات كان كفنه منها .

قال الوليد بن عقبه كان له في كل ليلة رغيفان يفطر عليهما فافطر ليلة على شق تمرة و مولاة له ينظر اليه ثم صلى حتى اصبح ثم صام يومه فلما حاء وقت فطره نظر الى الرغيفين و قال يا نفس اشتهيتني في الليلة الماضية التمر فاطعمتك ثم تشتهى الليلةذالك لا اذيقك تمراما عشت \_ \_

وعن ابى يوسف انه قال اعتلقت مع زفر فيما رويت عن الامام فقال بينى و بينك داود فدخلنا عليه فئقل دخولنا لديه لما فيه من الشغل بالعبادة فقلنا له المسئلة فقال كان الامام يقول قيه بقول زفر فكلمناه فيه فرجع الى قول ابى يوسف ثم سأل عن مسئلة في كتاب الرهن مشكلة فلم يجبه فلما قمنا ناداه و مر فيه مسرعا كالسهم و قال لولا انه يسبق الى فكرك انى تركت الفكر في مثل هذا ما اجبتك ابدار و عن الحسن بن زياد قال دخلنا عليه مع حماد بن الامام فقال مالى وللناس ثم اخرج حمادا اربعمائة درهم و قال استعن بها على حوائجك فانها من كسب الامام لامن كسبى فاستعظم و قال لو كنت اقبل من احد لقبلته منك و عن ابى نعيم قال حالس داو دمع اهل العربية حتى صارا راساً فيهم ثم مع علماء القرآن حتى صار كذالك ثم مع المحدثين حتى صار امامهم ثم جالس الامام و تفقه حتى لم يتقدم عليه احد ثم ترخل للعبادة حتى صار جبالاً.

و عن اسحق بن منصور (٤٣٤) قال سالته عن رجل يصلى وهو محلول الحيب قال اذا كان عظيم اللحبة فلا يأس به و عن اسماعيل قبل له الاتشتهى الحبز قال ما بين مضغ الخبز و شرب السويق قرأة خمسين آية اقرؤها و عن ابن سماك (٤٣٥) قال اوصاني وقال انظر ان الله تعالى لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث امرك استحى من الله تعالى في قربه اليك و قدرته عليك و عن ابي الربيع الاعرج قال اوصاني و قال صم الدهر و ليكن افطارك الموت و فر من الناس فرارك عن الاسد غير تارك جماعتهم ولا مفارق لسنتهم.

و ذكر الحلبي اطول من هذا و قال قال الاعرج اقمت على بابه ثلاثة ايام لا اصل اليه فاذا سمع النداء خرج و اذا سلم الامام قام و دخل منزله فصليت في مسجد آخر ثم جئت فلما اراد الانصراف قلت ضيف قال ان كنت ضيفا فادخل فدخلت عليه فمكثت ثلاثة ايام لا يكلمني فلما كان يوم الثالث قلت جئت من واسط اليك اريدان تزودني فقال صم الدنيا الى الاخرة قلت زدني قال فرمن الناس فرارك من الاسد قلت زدني فقام الى محرابه و قال الله اكبر

و ذكر الديلمي انه سئل عن حديث دعني فاني ابادر حروج نفسي و كان الثوري اذا ذكره قال ابصر امره قال ابن المبارك و هل الامر الا ما كان عليه هو ـ و عن يحيي الحماني و قد سأله عن الدهر قال انما هي ايامك فانظر بما يقطعها ـ

و من كلامه ان العلم آلة العمل فاذا افني العمر في الآلة فيتي تعمل و روى انه كان يحضر مجلس الامام للعبادة و اتاد الفضل بن عياض يوما يعوده فقال له اقبل من زيارتنا فاني خليت الناس فحاله يوما و لم يفتح عليه الباب فقعد فضيل يبكي في الخارج و داود يبكي في الداخل فقال له دلني على رجل اجلس اليه قال تلك ضالة لا توجد و قال له حارث بن ادريس عظني قال عسكر الموتي ينتظرونك و قال صدقة (٣٦)، الزاهد حرج معنا في جنازة بالكوفة فقعد في ناحية فحلس الناس قريبا

منه فقال من خاف الوعيد قصر عليه البعيد و من طال امله ضعف عمله و كل آت قريب و من شغلك عمله عنك فهو شوم و كل اصحاب الدنيا من اهل القبور اتماً يفرحون بما قدموا و يندمون على ما خلفوا فما يندم عليه اصحاب القبور فاهل الدنيا فيه يتنافسون و عليه عند الحكام يتحتصمون.

و عن محمد بن سويد الطائفي (٤٣٧) رايته يغدو يروح الى الامام فلما تخلى للعبادة والت الامام حاله زائرا غير مرة و روى انه في آخر امره جعل ينقض سقوف داره و يبيع حتى بلغ الخشب و البوارى و صار حائط داره قصير حتى لو ان غلاما و ثب منه لسقط على الدار و عن محمد العبدى قال قال حماد ابن الامام لقد رضيت من لدنيا باليسير قال افلا ادلك على من وضى منها باقل من ذالك من رضى الدنيا عوضا عن الآخرى و كان سبب علته بات بآية فيها ذكر النار فكررها فلما اصبحوا و حدوه قدمات على لبنة .

و عن الوليد بن عقبه قال سمعته يقول كم من مسرور بامر فيه هلاكه و كم من كاره امرا فيه صلاحه دنيا و دينا و ليس لنا الا الرضى و التسليم و الاستكانة و الخشوع و روى انه قدم البصرة فاجتسع الناس اليه و قالوا قال ابو حنيفة قلر الدرهم لا يمنع الصلاة فيسن اين قاله قال الحمد لله لم يقل الامام شيئا الاسار به في الامصار اراد به قدر الدرهم (٣٦٤) فكنى عنه بالدرهم و روى انه مر بزقاق فيه تمر مصعوف فقال للبائع أعطيني بدرهم رطبا نسية فقال لانرة و رجل يعرفه فقال للبائع هذا كبس فيه مائة درهم فخذه و ادركه قان اشترى بدرهم رطبا فكله لك فلحفه و عرض عليه قابى و سمعه يقول لنفسه لم تساوى من الدنيا بدرهم رطبا و انت تريد الجنة و عن ابن المبارك كان داود اذاقرأ القرآن كان كانه يسمع الحواب من وبه

و ذكر الحلبي عن محمد بن عبدالله بن نمير(٤٣٩) انه مات سنة محمس و

ستين و مائة في خلافة المهدي\_

#### فصل في ذكر وكيع بن الجراح الكوفي رحمه الله تعالى

قیل اصله من نیسابور سمع هشام بن عرود( ۰ ٤٤) و الاعمش و ابن عون و ابن جریح و الاوزاعی و التوری و الامام ابا حنیفة و ابا یوسف و زفر و روی عنه ابن المبارك و احمد بن حنبل و یحیی بن معین و غیرهم ولد سنة تسع و عشرین و مائة اراد الرشید ان یولیه القضا فامتنع

و عن يحيى بن اكتم قال صحبته في السفر و الحضر و كان يصوم الدهر و يختم القرآن في كل ليلة\_ و شكى اليه الشافعي من اصحابه عن سوء الحفظ قال استعينواعلى الحفظ بترك المعاصى و انشد\_شعر:

شكوت الى وكيع سوء حفظى فاوصانى الى ترك معاصى فان العلم فضل من الهى و فضل الله لا يعطى لعاصى وكان يقول ما خطوت للدينا منذ اربعين سنة ولا سمعت حديثا قط فنسيته وعن احمد بن ابى الحوارى(٤٤١) قلت لاحمد بن حنبل ايما الرجل احب اليك وكيع ام عبدالرحلن بن مهدى(٤٤٢) قال اما وكيع فصديقه حفص بن غياث، لما ولى القضاء ما زال صديقه حتى مات توفى سنة ثمان او تسعو تسعين و مائة

فصل في ذكر حفص بن غياث النخعي الكوفي رحمه الله تعالى

ذكر الحلبي انه سمع الامام و ابا يوسف و الثوري و روى عنه احسد س حنبل و ابن معين و على بن المديني و اسخق بن راهويه (٤٤٢) و غيرهم احد الفقه عن الامام وولاه الرشيد قضاء بغداد فعدل في حكمه و حبس المرزبان، وكيل زييده بدين توجه اليه لواحد من المسلمين فالحت زبيده على الرشيد حتى عزله و ولى ابو يوسف محله ثم ولاه الكوفة فمكث فيها ثلاثة عشر سنة

و عن ابى هشام انه كان حالسا يفصل القضاء بين الخصوم اذ حاته رسول الخليفة يدعوه فقال لا حتى يفرغ الخصوم. و ذكر الحلبى ان حفصا مرض خمسة عشر يوما فقال لابنه خذ هذه المائة و الخمسين و اذهب بهما الى العامل و قل له هذا رزق خمسة عشر يوما لعقودى عن الحكم بمرضى و هذه حق المسلمين لا حظ لى فيها. و عن حسن بن سحادة قال حفص ما وليت القضا حتى حلت لى الميتة و يوم مات لم يخلف درهما و ترك تسع مائة درهم دينا و كان يقال ختم القضاء به مات سنة اربع و تسعين و مائة و جعل مكانه حسن بن زياد اللؤلؤى.

#### فصل في ذكر يحيى بن زكريا

ابن ابى زائده بن ميمون اى ابن فيروز و ميمون اسلامى و فيروز حاهلى مولى عمرو بن عبدالله الوادعى سمع اباه و مشاما و الاعمش و امثالهم و سمع الفقه من الامام و روى عنه ابن حنبل وابن معين و غيرهما ولاه الرشيد قضاء المدينة و قدم بغداد و حدث بها.

و عن على بن المديني انتهى العلم الى ابن عباس فى زمانه ثم الى الشعبى فى زمانه ثم الى الشعبى فى زمانه ثم الى يحيى بن ابى زائده فى زمانه و عن على بن احمد قال ذكريا ثقة و ابنه يحيى ثقة وهو ممن جمع الفقه و الحديث و ذكر المدينى الخوارزمى عن صالح بن سهل (٤٤٤) انه كان احفظ اهل زمانه للحديث افقههم مع مجالسة كثيرة مع الامام و دين و ورع ــ

ذكر الحلبي عن عبدالرحمٰن بن حاتم الرازى انه اول من ضعف الكتب بالكوفة و انما صنف و كيع على كتبه\_ و ذكر الديلمي عن زياد بن ايوب(٥ \$ \$) انه كان على قضاء المداين اربعة اشهر و مات بها سنة ثلاث او اربع و ثمانين و مائة وهو قاض لهارون الرشيد و عمره ثلاث و ستون سنة و فيه يقول القائل\_شعر:

الا ان يحيى علمه الشرع قد احيا وان مات يحيى فالدعاء له يحيى فقد ترك الدنيا و قد مثلت له و قد فاز بالاعرى الذي ترك الدنيا و قال بما ابدى من الخلق جاهه و قال بما احفى من الخالق البشرى

# فصل في ذكر الحسن بن زياد اللؤلؤي مولى الانصار الكوفي

روى عن الامام و عنه ابن سماحة و محمد بن شحاع البلخى (٤٤٦) و شعبه بن ايوب و روى انه استفتى يوما فاخطأ ولم يظفر بالمستفتى فاكترى مناديا ينادى الا ان الحسن استفتى يوم كذاعن مسئلة فاخطأ فمن كان افتاه الحسن فليرجع اليه و مكث ثلاثة ايام لا يفتى حتى عاد اليه السائل فاعلمه بخطائه و رده الى الحق و عن محمد بن سماعة انه قال سمعت ابن جريح التي عشر الف حديث يحتاج اليه الفقهاء و ذكر انه كان يكسو مما ليكه مما يكسى نفسه و كان لا يفتر من النظر في العلم وكان له جارية اذا اشتغل بالطعام او الوضوء او بغير ذالك تقرأ عليه المسائل حتى يفرغ من حاجته و عن ابن شجاع انه قال مكثت اربعين سنة لا اببت الا والسراج بين يدى.

و ذكر الطحاوي ان الحسن بن مالك والحسن بن زياد ماتا سنة اربع و مأتين و في هذه السنة مات الامام الشافعي بمصر رحمة الله عليهم.

#### فصل في ذكر بقية الاصحاب

فمنهم حماد ابن الامام وله من الولد ابو حيان، و استغيل و عسرو عتمان ولى استغيل (٤٤٧) القضاء بالبصرة عن المامون و روى عن انجه عسر من حمد و روى ان حمادا كان الغالب عليه الدين و اورع و الفقه و كتابة الحديث و دكر الامام النسفى صاحب المنظومة عن عبيد بن اسحاق ان الحسن ابن قحطبة كان اورع عمد الامام ابى حنيفة الف درهم فقيل للامام أتقبل الودائع و فيها من الحطر قال من كان

له ابن مثل حماد في الورع فانه يقبل فلما مات الامام حاء الحسن يطلب الوديعة ففتح الحزائن و سلم اليه المال بخاتمة فقال له ارفعها ولتكن عندك فابي فالح عليه فلم يقبل فقال له قبل ابوك و انت لا تقبل فقال كان لابي خلف يعتمد عليه و اما انا فليس لي خلف اعتمد عليه.

و منهم يوسف بن خالد السمتي كان قديم الصحبة و خرج الى البصرة و اقبل عليه الناس ثم ترك الدنيا و تخلي لعبادة المولى حتى مات رحمه الله تعالى\_

و منهم حبان و مندل ابنا على العنزى الكوفى و مندل اصغرهما سمع هشام بن عروه و عاصم الاحول(٤٤٨) و الاعمش وليثا(٤٤٩) و حميد الطويل(٤٥٠) و جماعة و سمع الرأى من الامام و تفقه عليه و كان الامام يقربها و يتلطف بهما و عن معاذ بن معاذ (٥١) قال دخلت الكوفة فلم ار اورع من مندل مات بها سنة سبع او ثمان و ستين و مائة، في خلافة المهدى و عن ابى هشام قال مرت جارية و معها سلة من رطب على مندل بن على و اصحاب الحديث حوله فوقفت تسمع فطن مندل انها هدية فقال قلمى الرطب فقدمتها فاكلوا فراحت الى مولاها فاخبرته فقال انت حرة لوجه الله تعالى .

و منهم على بن مسهر الكوفى لزم الامام و تفقه عليه و سمع منه الكثير، و عن يحيى بن نصير قال خرج الامام من الدنيا وهو على غضبان لانى كنت اجالس الامام بالغدوات و سفيان بالعشيات و كان سفيان قول لى ما قال الشيخ فاخبره

بمسائل و كان يقول الامام لم تاتي رجلا ياخذ منك ولم يحمدك. و في رواية لم لا تدعه حتى يتعلم بنفسه.

و منهم القاسم بن معن(٤٥٢) بن عبدالرحسن بن عبدالله بن مسعود الكوفى الفقيه صحب الامام و تفقه عليه و روى عنه ولى الفقيه صحب الامام و تفقه عليه و روى عنه ولم ياخذ على القضاء اجرال كان اماما في الفقه بحرا في العربية. روى عن محمد في كتبه كثيرال

و منهم اسد بن عمرو بن عامر بن اسلم بن مغیث بن یشکر بن وهیم (۵۳) ابو المنذره البحلی الکوفی صاحب الامام و سمعه وعبره. و روی عمه ابن حنبل و محمد بن یکار (۵۶) و احمد بن منبع، ولی القضا ببغداد و واسط می الرشید و لما انکر من بصره شیتا اعتزل عن القصاء وکان الامام یختلف عبیه می مرضه الذی توفی فیه غدوة و عشیا توفی سنة ثمان او تسع و ثمانین و مائت

و من اهل مكة ممن روى عن الامام عمرو بن دينار (٥٥٥) و هو تابعى جليل روى عن هشام بن عبدالله وعيره و عنه الحماد ان و سفيان بن عييم الكومي سكن بسكة وهو من اجل التابعين، ولد بالكوفة سنة سبع و مانة و كان مام عسم ثبتا حجة زاهدا و ورعا مجمعا على صحة حديثه سسع برهرى و حلق كثير دروب عنه الاعمش و الثورى و شعبة و الشافعي و احمد، مات بسكة اول بدم من رحب سنة سبع و تسعين و مائة و دفن بالحجون و كان حج سبعين حجة

و منهم الفضيل بن عياض وهو من كبراء التابعين و رهندهم و عددهم. و منهم جميع آخر من مكيين لم اذكر هم لانهم ليسوا من المشهورين.

و من اهل المدينة: الامام جعفر من محمد الصادق وكان يسأنه و يضا. حه وهو تابعي من اكابر اهل البيت روى عن ابيه محمد الباقر وعيره سمع منه الايمةالاعلام نحو يحيى بن سعيد و ابن جريح و مالك بن انس و النورى و اس عيسه

و كذا ابو حنيفة ما ذكره صاحب المشكوة في اسماء رجاله فيكون من رواية الا قرآن ولد سنة ثمانين و مات سنة ثمان و اربعين و مائة وهو ابن ثمان و ستين و دفن بالبقيع بقبر فيه ابوه وجده على زين العابدين رضى الله عنهم.

و منهم ربیعة بن ابی عبدالرحمٰن كان یناظره وهو تابعی حلیل القدر احد فقهاء المدینه سمع من مالك و السائب بن یزید(۵۶) و روی عنه الثوری و مالك بن انس مات سنة ست و ثلاثین و مائة

و منهم مالك بن انس كان يسأله و ياخذ بقوله سرا و يسمع منه متنكرا وهو صاحب المذهب و ترجمته معروفة و قبل روى ابو حنيفة عنه ايضا فهو من رواية الاقران او من رواية الاصاغر عن الكبار نظرا الى ان ابا حنيفة تابعي دونه.

و منهم محمد بن اسحاق بن يساو (٤٥٧)، صاحب المغازى تابعى مدنى، راى انس بن مالك و شعيد و النورئ و ابن عيينه وغيرهم كان عالما بالسير و المغازى و ايام الناس و اخبار المبدأ و قصص الانبيا و علم الحديث و القرآن و الفقه. قدم بغداد و حدث بها و مات بها سنة خمسين و مائة و دفن بمقبرة الخيزران في المجانب الشرقي.

و منمهم محمد بن زيد بن على بن الحسين من اكابر اهل البيت.

و منهم نافع بن ابي نعيم المقرى و حاتم بن اسمعيل الكوفي(٤٥٨) نزل المدينة و عبدالعزيز(٩٥٩) بن ابي سلمة الماحبثون من كبار اثمة المدينة وغيرهم و هم كثيرون.

و من اهل الكوفة: سفيان بن سعيد بن مسروق(٣٠٠) النورى الكوفى روى عنه مصرحا و مكنى به و هو احد الائمة المحتهدين و من اقطاب الاسلام و اركان الدين و من اكابر التابعين جمع بين الفقه و الحديث و الزهد و الورع العبادة. و روى عنه معمر و الاوزاعى و ابن حريح و مالك و شعبه و ابن عيبته و فضيل بن

عياض\_ مات بالبصرة سنة احدى و ستين و مائة\_

و منهم حماد بن ابي سليمان الاشعرى الكوفي استاذه و كان يقول ربما اتهمت رأى برأى ابي حنيفة و اقوله لقوله وهو تابعي حليل سمع حماعة من الصحابة فيكون من رواية الاكابر عن الاصاغر كرواية ابي بكر عن عائشة رضى الله عنها و روى عنه شعبة و الثوري مات سنة عشرين و مائة ـ

ومنهم محمد بن عبدالرحمن بي ابي ليلي قاضي الكوفة كان يفتي بقوله مع عداوته له.

و منهم ابن شبرمة و اسمعيل بن خالد( ٢١ ٤) التابعي كان يسأله و شريك بن عبدالله و كان ياخذ بقوله مع عداوته و كان قاضي الكوفة.

و منهم ابو عبدالرحمن عمر بن در(٤٦٢) من اثمة الكوفة و زهادها كان يسأله و يدعوله في مجلس و حظه و ليث بن ابي سليم و مطرف بن طريف(٤٦٣) و زكريا بن ابي زائده و ابنه يحيى بن زكريا و هولاء من اكابر اثمة الحديث بالكوفة اخذوا عنه و ذكروا مناقبه\_

و منهم عاصم بن ابي النجود(٤٦٤) من مفاخر الكوفة\_ كان يسأل منه فاذا افتاه قال جزاك الله خيرا فنعم المفرج انت\_

و منهم حمزه بن حبيب الزيات احد الائمة القراء السبعة. و منهم حسن بل ابى عمارة (٢٥٥) وهو الذي غسل الامام و منهم استغيل بن حماد بن ابى سليمان (٢٦٥) و ايوب بن نعمان الانصارى ابن عم ابى يوسف و منهم مخاند س سعيد (٢٦٥). قراء عليه الامام وهو يروى عنه ايضا و هذا ايضامن رواية الاكابر على الاصاغر و منهم ابوبكر بن عياش الاسدى (٤٦٨) و ابو معاوية الضرير الكوفى و حعمر بن محمد بن بشير بن جرير بن عبدالله البجلى و منهم ابو نعيم فضل بن دكير الكوفى الحابث و منهم الحابث و الانشاء و علم الحابث و منهم الحابث و منهم الحابث و الحرب و الحابث و الحرب و

عبدالحميد بن عبدالرحمن الجماني احد حفاظ الكوفةو منهم على بن حمزه الكسائي و محمد بن ابي شيبه(٤٦٩) والد عثمان ابي بكر امام اهل الكوفة في الحديث و خلق كثير ذكرهم الكردري.

من اهل البصرة: قتادة ابن دعامة السدوسي الاعمى الحافظ امام اهل البصرة في التفسير و الحديث و الفقه روى عن عبدالله بن سرحس(٤٧٠) و الس و حلق سواها و عنه ايوب و شعبه و ابو عوانه(٤٧١) و غيرهم مات سنة سبع و مائة

و منهم حماد بن سلمة (٤٧٢) و حماد بن يزيد (٤٧٣) و عبدالرحمن بن مهدى وغيرهم و حكى عن عبدالملك بن ابى الشوارب (٤٧٤) انه اشار الى قصر عتيق بالبصرة و قال قد حرج من هذه الدار سبعون قاضياعلى مذهب ابى حنيفة قال ابن خلكان فى تاريخه و كان مذهب ابى حنيفة بافريقيه وهى عمدة بلاد المغرب اظهر المذاهب فحمل المغير بن باديس جميع اهل المغرب على التمسك بمذهب مالك و حسم مادة الخلاف و استمر الحال الى الآن فى ذالك و كان ما ذكر فى سنة ثمان و تسعين وثلاث مائة.

و من اهل واسط: شعبة بن الحجاج و ابن عوانه الوضاح و عبدالعزيز بن مسلم و غيرهم\_\_\_\_\_ .

و من اهل الموصل: هارون بن عمر الانصارى و عبدالرحمٰن بن حسن الزجاج و عمر بن ايوب(٤٧٥) و غيرهمـ

و من اهل الجزيرة: عبدالكريم ابو اميه (٤٧٦) امام اهل الجزيرة و مروان بن سالم٤٧٧)و طريف بن عيسي و غيرهم.

و من اهل الرقة: عثمان بن سابق و طلحة بن يزيد(٤٧٨)، و كثير بن هشام(٤٧٩) و غيرهم\_

و من اهل نصيبين: حماد بن عمرو و يوسف بن اساط و ابو اسحاق

#### الفزارى(٤٨٠).

و من اهل دمشق: إحوص بن حكيم (٤٨١) و سعيد بن عبدالعزيز (٤٨٢)
 و شعيب بن اسحاق (٤٨٣) و غيرهم\_

و من اهل الرملة: يحيى بن عيسى(٤٨٤) و ايوب بن سويد(٤٨٥) و ضمره بن ربيعة(٤٨٦) و غيرهمـ

و من اهل مصر: يحيى بن ايوب(٤٨٧) و ليث بن سعد ابو عبدالله الشيباني(٤٨٨) وغيرهم\_

و من اهل اليمن: معمر بن راشد(٤٨٩) و عبدالرزاق بن همام امام اهل صنعاء اكثر الرواية عن الامام، و حفص بن ميسره(٩٠٥) الصغاني و مطرف بن مازن (٤٨١ قاضي اليمن و غيرهم.

و من اهل اليمامة: محمد بن حابر الحعفى و هوذه بن خليفة(٤٩٢) و ايوب بن حابر(٤٩٣) و غيرهم\_

و من اهل البحرين: عيسى بن يونس (٤٩٤)\_

و من اهل بغداد: الخليفة ابو جعفر المنصور و مشمعل بن ملحان(٩٥) من اولاد حاتم بن عدى الطائى نزل بغداد و حماد بن الوليد و يحبى بن سعيد الاموى و غيرهم\_

و من اهل الاهواز: ابو همام محمد بن الزيرقان(٩٦٦) و سعيد بن هسام الكوفي ولى قضاء فارس و عصمة بن الخراح الفارسي و غيرهم و في شونيز مقبرة تعرف بمقبرة اصحاب ابي حنيفة فيها خلق لا يحصون.

و من اهل کرمان: حسان بن ابراهیم(۴۹۷) و عطا بن جبلة و یحیی بن بکیر(۴۹۸)\_

و من اهل اصفهان: ابوهاني نعمان بن عبدالسلام(٤٩٩) الكوفي كان

على قضاء اصفهان\_

و من اهل حلوان: الوليد الحلواني\_.

و من استراباد: عمار بن نوح\_

و من همدان: اصرم بن حوشب و القاسم بن الحاكم(٥٠٠) قاضى همدان كوفي\_

و من نهاوند: عبدالعزيز\_

و من اهس الرى: عيسى بن ماهان الرازى (٥٠١) و جمع كثير

و من اهل الدامغان: بكير بن معروف(٢ · ٥) امام قومس و محمد بن بكير قاضي دامغان..

و من اهل طبرستان: حكيم بن زبيدٍ قاضي آمل

و من اهل جرجان: عبدالكريمهن محمد (٤٠٥) امام اهل جرحان قال ابو يوسف كان اذا حضر مجلس الامام انتفع اسل المجلس بنحضوره و ما قدم علينا من خراسان افقه منه و جماعة آخرون

و من اهل نيسابور: سفيان بن قيراط و بشر بن الازهر (٥٠٥).

و من اهل سرحس: حازجة بن مصعب، امام اهل سرحس انفق مائة الف درهم في طلب العلم و مائة الف على الفقراء وكان الامام يشاوره في الاموال و عماره قاضي سرحس رحمة الله عليهم اجمعين \_

و من اهل نسأ: ابو سفيان النسائي قاضي مرو و عامر بن الفرات. قال محمد بن يزيد (٥٠٩) اختلفت اليه فقال لي يوما أنظرت في كتب الامام قلت اطلب الحديث فما انظر في كتبه قال تعلمت الآثار سبعين سنة فلم أحسن الاستنجاء الا بعد النظر في كتبه.

و من اهل مرو: الامام الشهير ابراهيم الصائغ(٥٠٧) مفخر اهل خراسان و

ابنه اسمعیل (۰۰۸ و الحسین بن واقد (۰۰۹) امام اهل مرو، و النضر بن محمد، قیا لابن المبارك ما الحماعة قال النضر بن محمد حماعة وحده و كان یفتخر بمحالسة الامام و یقول حدثنی الورع الفقیه الامام و منهم الفضل بن عطیه (۰۱۰) و ابنه محمد (۰۱۱) و ابو غانم یونس (۰۱۲) من كبار الائمة ادرك عمر بن عبدالعزیز، و وهب بن منبه (۲۱۰) و ابو عصمة نوح بن مریم الحامع قاضی القضاة بخراسان و هو بن منبه (۲۱۰) و ابو عصمة نوح بن مریم الحامع قاضی القضاة بخراسان و هو الذی كتب له الامام شروط القضاء، و منهم توبه بن سعید و سهل بن مزاحم الذی بث علم الامام بخراسان، اراده المامون علی قضاء مرو و حبسه مدة فلم یقبل فاعفاه و منهم نضر بن شمیل النحوی (۱۶ و) و خالد بن صبیح (۱۰ و) امام اهل مرو و كان ورعا عادلا عائدا و النضر بن شمیل، قال بشر بن یحیی (۱۳ و) رایته فی محلس ابن المبارك و كان یلقی علیه المسئلة و یقول له عبدالله یابا الهیشم احب فیها، و جمع كثیر منهم:

و من اهل بخارى: شريك بن عبدالله النحفى و محمد بن القاسم الاسدى(۱۷) بخارى الاصل امام اهل بخارى صحب الامام اربعين سنه، و محمد بن عطيه(۱۸) نزيل بخارى و مات بها و كان استاذ الامام ابى حفص الكبير، و محمد بن سلام استاذ البخارى، و جنيد بن حسان صاحب انس، و الحسن البصرى، و محمد بن سيرين، و منهم محاهد بن عمرو القاضى بما وراء النهر العادل فى قضاياد، تقلد بعد ما حس و اوذى و اكره و كان ورعا زاهدا كان ابو يوسف يفضله على اصحابه و قال اسباط ابن النسفى عن ابيه ورد علينا ابام السيدى رسول عنه وسأل محاهدا عن شتى فلم يجبه فافترى على محاهد فضرب محاهد اباد الحد ثمانين سوطا فاغتم اصحابه على ان الرسول ربما يموه الامر عند المهدى على الخبر الى المهدى على طريقه فحسن صنيعه و بعث اليه بمال و خلعة فحضر بذالك المال على باب مسحده و اصلح القناطر و فرقه على الفقراء و باع الحلعة و فرق

ثمنها على المساكين و ارباب السحون\_

و منهم ابو عبید اسخق بن بشر البحاری حمل عن الامام الحدیث و الفقه واکثر عنه الروایة، و عن مقاتل بن سلیمان(۱۹ ه)، نزل بخاری ایام المامون بعد ما احاب عن مسائل عجز عن حواتها علماء عصره فامر له المامون بمائة الف درهم و دواب و خلع و منهم عثمان بن حمید المعروف بابی حنیفة و اکثر روایات ائمة بخاری عن اصحاب الامام مثل الامام ابی حفص الکبیر فانه تفقه علی ابی یوسف ثم علی محمد حتی کتب کتبه و روی عنه حلق کثیر لا یحصون ـ

و منهم حماعة كثيرة يطول تعدادهم كلهم بخاريدن احذوا الفقه و الحديث عن اصحاب الامام و حكى ان مقبرة القضاة السبعة قريبة من بخارى فيها امم لا يحصون احدهم ابو زيد الدبوسي (٥٠٠٠)\_

و من اهل سمرقند: أبو مقاتل حفص بن سهل الفزارى ادرك مشائخ الامام كايوب السختيانى و هشام بن حسان (۲۱) و غيرهم رحمه الله و غيرهم روى ايضا عن عمرو بن عبيد و سعيد بن ابى عروبه و مسعر بن كدام و منهم نصر بن ابى عبدالملك العتكى من مفاخر سمرقند فى الحديث و الفقه و منهم اسخق بن ابراهيم (۲۲) الحنظلي قاضى شمرقند و منهم جمع كثير و قد حكى الله بحا كرديز قرية من بلاد سمرقند يقال لها قرية المحدثين دفن فيها نحو من اربعمائة نفس من علماء الحنفية كل واحد منهم يسمى محمد بن محمد، صنف و افتى و احد عنه الحم الغفير جميعهم اهل سمرقند بهذه التربة ولما مات الامام الحليل صاحب الهداية حملوه الى تلك التربة و ارادوا دفنه بها فمنعوا من ذالك و دفن بالقرب منها

و من اهل صغانيان: ابو سعد محمد بن المنتشر (٣٢ ٥) \_ كان الامام يجعله في الصف الاول من اصحابه و يبدأ بحاجته

و من اهل ترمذ: عبدالعزيز بن خالد بن زياد قاضي ترمذ و صغانيان.

و من اهل بلخ: مقاتل بن حبان و المتوكل بن عمران من زهاد حراسان كان الامام يمدحه و ابو مطيع حكم بن عبدالله سيد اهل بلخ علما و عبادة و زهدا و ابو معاذ خالد بن سليمان احد مفاحر بلخ و حسن بن سليمان احد كبراء بلخ كان خلف بن ايوب(٢٤) يقول وجدنا عنده شيئا كثيرا و كتبا مصححة و عصام بن يوسف و مكى بن ابراهيم (٢٥) من مفاحر بلخ كان تاجرا فنصحه الامام فترك التجارة و لزم الامام حتى صار اماما و جاور بمكة اثنتي عشر سنة و منهم ابراهيم بن ادهم (٢٥) المعروف صحب الامام روى عنه و نصحه الامام و حثه على الجمع بين العلم و العمل، و منهم شقيق بن ابراهيم الزاهد العابد انفقيه المجتهد مفخر اهل بلخ الما لذنيا، لزم الامام ثم من بعده زفر و منهم مقاتل بن الفضل احد اثمة بلخ في الفقه و الحديث و كان بلخ وادى الفقه ـ

و من اهل ماتريد: ابو نصر العياضي(٥٢٧) المشهور من اصحابنا يقال انه لما استشهد بعد خلف بعده اربعين رجلا من اصحابه كل واحد منهم من اقران ابي المنصور الماتريدي(٥٢٨).

و من اهل هراة: هياج بن بسطام(٥٢٩) امام اهل هراة و كنانة بن جبلة و ابو رجاء عبدالله بن واقد(٥٣٠) قال غسل الحسن بن عساره الامام و كنت اصب الماءعليه و غيرهم

و من اهل قهستان: عفين الحراح رحمه الله تعالى\_

و من اهل سحستان: عبدالله السحزي\_

و من اهل الرم: ابو معروف السحستاني قاضي الرم.

و من اهل خوارزم: مغیره بن موسی سکن خوارزم و ابو علی قاصی خوارزم و ابو اللیث الخوارزمی، روی عن الامام محمد بن الحسن\_

و اعلم ان هذا الذي ذكرناه قد اختصرناه عن مناقب الكردري و قد قال مي

آخره فهولاء سبعمالة و ثلاثون رحلا من مشائخ البلدان و اعلام ذالك الزمان اخذوا عنه العلم و وصل الينا ببركة سعيهم اجتهادهم فجزاهم الله خير الجزاء لو معادهم و خاصة الامام الاعظم و كل من دعا الامم الى الدين الاقوم و مما قيل في حقه و اصحابه نختتم و نستتم و يكون مسك ختامه شعر:

> شيوخ سراج الخلق نعمان كلهم وما حسن الاسلام جمع مبحلا و من ير قصر للشريعة عامرا وما الشرع الا كالحمى حوله الورى هو الحي اذا حي شريعة وبه

مصابيح في افق الهدى و رواية الى مفحر الادهم سرواته فهم بروايات الثقات بنانه فهم باسانيد الهداة حماته فدامت له بعد الممات حياته

فصل في بقية طبقات الحنفية المشهورين في طريقة الحنفية اوردها على ترتيب الحروف الهجائيه وهي خلاصة المحواهر المضيئة والزواهر المرضية اعلم ان في ذكر تراجم العلماء فوائد حمة و منافع مهمة منها معرفة احوالهم و مناقبهم فنتادب بادابهم و منها معرفة مراتبهم و اعيارهم فينزلون منازلهم بقدر آثارهم ولا يقصر ما يعالى في الحلالة عن درجة ولا يرفع غيره عن مرتبة و قد قال تعالى "و فوق كل ذي علم عليم" (٥٣١) وفي صحيح مسلم ليليني منكم اولوا الاحلام و النهي و في رواية الحاكم بسند صحيح عن عائشة رضى الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنزل الناس منازلهم و منها ان يكون العمل والترجيح بقول اعلمهم و اورعهم عند تعارض اقوالهم و منها بيان و مصنفاتهم و معرفة احوالهم و صفاتهم و بيان مواليدهم و وفاتهم.

### حرف الهمزة

#### (١) ابراهيم بن احمد بن محمد حموية:

بتشديد الميم المضمومة ابن بندار بضم الموحدة و سكون النون. روى عن ابى القاسم البغوى و يحيى بن صاعد في آخرين و اسند عنه ابن النجار حديثا و احدا عن عائشة مرفوعا متنه: اللهم اجعلتي من الذين اذا احسنوا استبشروا و اذا اسأوا استغفروا.

(٢) ابراهيم بن احمد بن بركة الموصلي:

بفتح الميم و كسر الصاد، له شرح المنظومة و له سلالة الهداية\_

(٣) ابراهيم بن اسخق بن ابراهيم الطرزي:

بفتح الطا و الزاى، ابو اسخق من اهل دامغان(٣، الف) تفقه على علماء بخارى و كان ملازما لبيته لا يخرج الا الى مسجده او الجامع مات ببسطاء(٣، ب) و دفن بها سنة اثنتين و ثمانين و ستمائة

(٤) ابراهيم بن احمد بن الفرج بن ابي عبدالله بن الشريد الدمشقى:

كان اماما بالحامع قال الذهبي و سمع منه المحدث عمرس بدر الموصلي مسندابي حنيفة رواية ابن البلخي و روى عنه المزى بكسر السيم و بشديد الزاي و ابن العطاء توفي في جمادي الاولى سنة سبع و سبعين و ستمائة

(٥) ابراهيم بن اسخق بن ابي العبنس الزهري الكوفي القاضي:

روى عنه ابن ابى الدنيا و عامة الكوفيين و ولى قضاء مدينة الستمور بعد احمد بن سماعة فى سنة ثلاث و خمسين و ماتتين. قال الخطيب و كان ثقه حبرا فاضلا دينا و كان تقلد قضاء الكوفة و مات سنة سبع و سبعين و ماتتين و بلغ ثلاثا و تسعين و اراد الموفق منه ان يدفع اليه اموال اليتامي على سبيل القرض فالى ان يدفعها

و قال لا والله لاحبة منها فصرف عن الحكيم ورد الى قضاء الكوفة\_

 (٦) ابراهيم بن اسمعيل بن ابراهيم بن يحيى بن علوى، ابو اسخق الدمشقى المعروف بابن الدرجى:

سمع منه و من ابيه الحافظ الدمياطي و ذكرهما في معجم شيوخه\_

 (٧) ابراهیم بن اسمعیل بن احمد بن اسخق الانصاری الوائلی، ابو اسخق الفقیه عرف بالصغار:

تفقه عليه قاضى خاد و سمع الآثار للطحاوى على والده و كتاب العالم و المتعلم لابى حنيفة على ابى يعقوب السيارى بتشديد التحية بقرأة والده و السير الكبير لمحمد على ابى حفص البزاز و كتاب الكشف فى مناقب ابى حنيفة تصنيف ابى عبدالله بن محمد بن يعقوب الجارثي على والده و كتاب الرد على الاهواء تصنيف ابى عبدالله بن ابى حفص الكبير و كان من اهل بخارى موصوفا بالزهد و العلم و كان لا يخاف فى الله لومة لائم مات بها سنة اربع و ثلاثين و خمسمائة.

(٨) ابراهيم بن اسمعيل:

المعروف والده باسنعيل المتكلم صاحب كتاب الكافي تاتي ترجمته(٨،

الف)۔

(٩) ابراهيم بن الحراح بن صبيح التميمي المازني الكوفي القاضي:

نزيل مصر، تفقه على ابي يوسف و سمع منه الحديث و قد كتب الامالي عنه على بن الحعد وغيره و كان ابو يوسف يقول له تاحد المسئلة من عندنا طرية و تردها مكحلة وهو آخر من روى عن ابي يوسف. قال اتيته اعوده فوجدته مغمى عليه فلما افاق قال لى يا ابراهيم ايما افضل في رمى الجماران يرميها الرجال راكبا او راجلا ماشبا فقلت راكبا فقال لى اخطأت ثم قال اماما كان يوقف عنده للدعا فالافضل ان يرميه راجلا و اماما كان لا يوقف عنده فالافضل ان يرميه راكبا ثم قمت من عنده فما بلغت

باب داره حتى سمعت الصراح عليه و اذا هو قدمات\_ توفى بمصر سنة سبع عشرة و مائتين\_

### (١٠) ابراهيم بن الحسن الفقيه، ابو الحسن العزري:

بفتح العين و سكون الزاى نسبة الى باب عرره(١٠، ب) محلة كبيرة بنيسابور ـ سمع منه الحاكم و ذكره في تاريخ نيسابور و قال كان من فقهاء اصحاب ابي حنيفة، توفي سنة سبع و اربع و ثلاثمائة ـ

#### (۱۱) ابراهیم بن رستم ابو بکر المروزي:

احد الاعلام تفقه على محمد بن الحسن و روى عن ابى عصمة نوح بن مريم المروزى و اسد بن عمرو البحلى و هما ممن تفقها على ابى حنيفة و تفقه عليه المحم الغفير و سمع من مالك و الثورى و حماد بن سلمة وغيرهم و قدم بغداد وغير مرة و حدث بها و روى عنه الامام احمد بن حنبل وغيره و عرض عليه المامون القضاء فامتنع و انصرف الى منزله فتصدق بعشرة آلاف درهم مات نيسابور قدمها حاجا سنة احدى عشر و ماتين.

# (۲) ابراهيم بن سليمان الحموى المنطقى الامام رضى . . . .

الدين الرومي:

كان عالما فاضلا فقيها نحويا مفسرا منطقيا متدينا متواضعا، شرح الحامع الكبير في ست محلدات وله شرح المنظومة في محلدين حج سبع مرات و مات سنة اثتين و ثلاثين و سبعمائة.

#### (۱۳) ابراهیم بن طهمان:

من علماء خراسان اقدم من ابن المبارك، روى عن ثابت البناني و عنه خلق، مات سنة بضع و ستين و ماثة\_ روى له الاثمة الستة\_ قال احمد بن حتبل هو صحيح الحديث مقارب يرمى بالارجاء و كان شديدا على الجهمية\_

(۱٤) ابراهیم بن علی بن احمد بن علی بن یوسف عرف بابن عبدالحق:

مات بدمشق سنة اربع و اربعين و سبعمائة. كان اماما عالما محدثا و صنع شرحا على الهداية و ضمنه الاثار و مذاهب السلف و احتصر السنن الكبير لليهقى في حمس محلدات و احتصر كتاب التحقيق لابن الحوزى في محلد و احتصر ناسخ الحديث و منسوحه لابي حفص بن شاهين في محلد وله المنتقى من فروع المسائل في محلد وله نوازل الوقائع في محلد وله اجازة الاقطاع وله اجازة الاقاف زيادة على المندة و مسئلة قتل المسلم بالكافر وغير ذالك.

(١٥) ابراهيم بن على المرغيناني الملقب نظام الدين ابو اسخق:

احد مشائخ قاضی خال۔

(١٦) ابراهيم بن عمر بن حماد عن ابي حنيفة:

روى الخطيب بسنده اليه قال قال ابو حنيفة لا يكتني بكنيتي بعدى الا محنون قال فرأينا عدة أكتنو بها فكان في عقولهم ضعف

(۱۷) ابراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري الفقيه الزاهد:

ذكر الحاكم انه كان مستجاب الدعوة و كان من اصحاب ايوب بن الحسن الزاهد صاحب الرأى الفقيه الحنفى و ابراهيم هذا روى صحيح مسلم عن مسلم. قال الراهيم فرغ لنا مسلم من قرأة الكتاب في شهر رمضان سنة سبع و حمسين ومأتين و مات ابراهيم في رجب سنة ثمان و ثلاث مائة.

(١٨) ابراهيم بن ميمون الصائغ المروزي:

یروی عن ابی حنیفة و عطاء قال السمعانی کان فقیها فاضلا قتله ابو مدلم الخراسانی بمرو (۱۸ الف) سنة احدی، و ثلاثین و مائة و قال ابن المبارك لما بلع ابا حنیفة قتل ابراهیم الصائغ بكی حتی ظنا انه سیموت فعلوت به فقال كان

والله رجلا عاقلا ولقد كنت الحاف عليه هذا الامر قلت وكيف كان سببه قال كان يقدم و يسألني و كان شيديد البذل لنفسه لطاعة الله و كان شديد الورع و كنت ربما قدمت اليه الشئي فيسألني عنه ولا يرضاه ولا يذوقه و ربما رضيه فاكله فسالني عن الامر بالمعروّف والنهي عن المنكر الى ان اتفقنا على انه فريضة من الله تعالى فقال لي مديدك حتى ابا يعك ما ظلمت الدنيا بيني و بينه فقلت ولم قال دعاني الي حق من حقوق الله فامتنعت عليه و قلت له ان قام به رحل قتل ولم يصلح للناس امر ولكن ان كان وحد عليه اعوانا صالحين و رحلا يرأس عليهم مامونا على دين الله و كان يتقاضى ذالك و كلما قدم على تقاضاني فاقول له هذا الامر لا يصلح لواحد ما اطاقته الانبياء حتى عقدت عليه من السماء و هذه فريضة ليست كالفرائض يقوم لها الرجل وحده و هذا متى امر الرجل به وحده اشاط بدمه و عرض نفسه للقتل فاخاف ان يعبن على قتل نفسه و لكن ينتظر فقد قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها" (١٨ ، ب) الآية ثم خرج الي مرو حتى كان ابو مسلم فكلمه بكلام غليظ فاخذه فاجتمع عليه فقهاء اهل حراسان و عبادهم حتى اطلقوه ثم عاوده فزجرة ثم عاوده ثم قال ما اجد شيئا اقوم به لله تعالى افضل من مجاهدتك ولا جاهدتك بلساني ليس لي قوة بيدي ولكن يراني الله و انا ابغضك فيه فقتله رحمه الله تعالى\_ روى له النسائي و ابو داؤد\_

(١٩) ابراهيم بن يوسف بن محمد بن البوني ابو الفرج:

قال الذهبي امام محراب الحنفية بدمشق مقرى محدث. روى عن الى القاسم بن عساكر، مات سنة اثنتي عشرة و ستمائة.

(۲۰) ابراهیم بن یوسف بن قدامة، ابو اسخق الباهلی المعروف بالماکیانی:

نسبة الى حده لزم ابا يوسف حتى برع و روى عن سفيان بن عيينه و

اسماعیل بن علیة و حماد بن زید و روی عن مالك بن انس حدیثا و احدا عن فافع عن ابن عمر 'كل مسكر حمر و كل خمر حرام" و سبب تفرده به انه لما دخل على مالك فسمع منه و قتيبه بن سعيد حاضر فقال لمالك ان هذا يرى الا رجاء فامر ان يقام من المجلس ولم يسمع غير هذا الحديث و وقع له بهذا مع قتيبه عداوة فاخرجه من بلخ و نزل بغداد و كان بها الى ان مات و روى النسائي عن ابراهيم هذا و قال ثقه و قال عبدالرحمٰن بن ابي حاتم في كتاب الرد على الجهمية حدثني عيسي ابن بنت ابراهيم بن طهمان قال كان ابراهيم بن يُوسف شيخا حليلا فقيها من اصحاب ابي حنيفة طلب الحديث بعد ان تفقه في مذهبهم فادرك ابن عيينه و وكيعا فسمعت محمد ابن محمد بن الصديق يقول سمعته يقول القرآن كلام الله و من قال مخلوق فهو كافر، بانت منه امراته ولا يصلي خلفه ولا يصلي عليه اذا مات و من وقف فهو جهمي وقال محمد بن احمد الفضل عسمت محمد بن داؤد الفرغي، بضم الفاء ثم عين معجمة، يقول حلفت ان لا اكتب الا عمن يقول الايمان قول و عمل و فاتيت ابراهيم بن يوسف فقال اكتب عني فاني اقول الايمان قول و عمل و كان ابو عصمة عصام بن يوسف وهو اخو ابراهيم هذا يرفع يديه عند الركوع و عند رافع الراس منه و كان ابراهيم لا يرفع يديه في شئي منهما و كانا شيخي بلخ في زمانهما غير مدافع. مات سنة احدى و اربعين و مائتين و قد روى ابراهيم بن يوسف عن ابي يوسف عن ابي حنيفة انه قال لا يحل لاحد ان يفتي بقولنا مالم يعرف من اين قلنا.

#### فصل

(٢١) احمد بن ابراهيم بن عبدالغني السروحي:

صاحب التصانيف\_ كان احد الفقهاء الا ذكياء و تواليفه دالة\_ على ذالك. مات سنة عشر و سبعمائة و دفن بمضر جوارقبة الامام الشافعي\_ و مات في تلك

السنة جماعة من العلماء منهم تاج الدين احمد بن عطاء الله من الملائكة و احمد بن الرفعة من الشافعية. و قد وضع كتاباً على الهداية سماه الغاية ولم يكمله و بلغنى انه بلغ فيه الى الايمان فى ست مجلدات مويدة بالدلائل العلمية و الشواهد العقلية و له كتاب المناسك لطيف و كتاب نفحات السمات فى وصول اهداء الثواب الى الاموات وله مولف فى حكم الخيل و سنده فى الفقه. قرأ على صدرالدين سليمن بن ابى الغر عن الشيخ جمال الدين محمود الحصيرى عن الحسن بن منصور و قاضى خان عن ظهير الدين الحسن بن على بن عبدالعزيز المرغينانى عن برهان الدين عبدالعزيز بن مازه و شمس الدين محمود جد قاضى خان كلاهما عن شمس الائمة السرخسى عن عبدالعزيز الحلوانى عن الحسن بن خضر النسفى عن محمد بن المسرخسى عن ابي حفص الصغير و هو عبدالله بن ابى حفص احمد بن حفص المعروف بابى حفص الكبير عن محمد بن الحسن عن الامام ابى حنيفة رحمهم الله المعروف بابى حفص الكبير عن محمد بن الحسن عن الامام ابى حنيفة رحمهم الله

(٢٢) احمد بن ابراهيم الميداني:

هكذا هو مذكور في كتب اصحابنا و هذا النسبة الى موضعين احدهما ميدان زياد بنيسابور (٢٢، الف) و الثاني محلة باصبهان\_

(٢٣) احمد بن ابراهيم الفقيه:

هكذا هو مذكور في الذخيره و حكى عنه فرعا وهم ان من غسل و حيه ه غمض عبنيه تغميضا شديدا لا يكون وضؤه و في شوح الكنز للزيلعي عن احمد س ابراهيم ان الماء المتغير بكثرة الاوراق ظهر لونها في الكف لا يته صا به ولكن سترب و تزال به النحاسة لكونه تعبد او فيه نظر

(٢٤) احمد بن ابي بكر الخاصي:

بتشديد الياء، والد يوسف(٢٤، الف) ياتي في بابه، حكى يوسف في

فتاویه فیمن تزوج امراة لشهادة شهود علی مهر مسمی و مضی علی ذالك سنون و ولدت اولادا ثم مات الزوج ثم انها استشهلت الشهود علی ان یشهدوا ذالك المسمى وهم یتذاكرون استحسن مشائخنا انه لا یسمهم ان یشهدوا بعد اعتراض هذه العوارض من ولادة الاولاد و مضى الزمان لاحتمال سقوطه كله او بعضه عادة، قال و كان یفتی بهذا والدی ثم رجع و افتی كما هو الظاهر فی حواب الكتاب انه یحوز به و به یفتنی احمد بن ایی بكر بن عبدالوهاب.

(٢٥) احمد بن ابي بكر بن عبدالوهاب القزويني:

له لجمامع الحريز الحاوى لعلوم كتاب الله العزيز و كان في سنة عشرين و ستمائة\_

(٢٦) احمد بن ابي الحارث:

قال الجرحاني في الخزانة قال ابو العباس الناطقي رائت بخط بعض مشائخنا في رجل جعل لاحد بيته دارا بنصيبه على ان لا يكون بعد موت ابيه ميراث. حاز و افتى به الفقيه ابو جعفر محمد بن اليمان احد اصحاب محمد بن شجاع البلخي و حكى ذالك اصحاب احمد بن ابي الحارث ف ابي عمر و الطبرى.

(۲۷) احمد بن اسخاق بن البهلول ابو جعفر التنوحي الانبارلي النحوى القاضي:

مولده سنة احدى و ثلاثين و ماتين روى عنه الدارقطنى و ابو حفص بن شاهين و حفيده ابو محمد جعفر بن محمد بن احمد التنوجى له الناسخ و المنسوخ و كتاب الدعا و كتاب ادب القاضى ولم يتمه قال الخطيب كان ثبتا فى الحديث ثقة مامونا جيد الضبط لما حدث به و كان مفننا فى علوم شئى منها الفقه على مذهب الامام ابى حنيفة و اصحابه و ربما خالفهم فى مسائل يسيرة و كان تام العلم باللغة و النحو و السير و التفسير، كثير الشعر، خطيب حسن الخطابة و الترسل فى

الكتابة و البلاغة في المخاطبة و كان ورعا متخشنا في الحكم تولى القضاء في مواضع و من كلامه من قدم امر الله على امر من سواد كفاد الله شرهم في امر دنياد و عقباه مات سنة عشر و ثلاث مائة.

(٢٨) احمد بن اسحاق ابو نصر الفقيه الاديب الصفار:

من اهل بحاري سكن سكنة و كثرت تصانيفه و انتشر علمه بها و مات بالطائف(٢٨؛ الف) و قبره اياها و كان قد طلب الحديث مع انواع من العلم

(٢٩) احمد بن اسحاق بن صبيح الجوزجاني:

بضم الحيم الاولى، صاحب ابي سليمن الحوزجاني\_

(۳۰) احمد بن اسمعيل التمرتاشي:

صنف كتاب التراويح و شرح الجامع الصغير\_

(٣١) احمد بن اسميل السمرقندى:

روی عن ابی عیسی الترمذی و کان کنز الحدیث مات ببخاری سنة احدی و عشرین و ثلاثمائة\_

(٣٢) احمد بن بديل الكوفي القاضي:

من اصحاب حفص بن غياث القاضي و حدث عنه و انتفع به تولي قضاء الكوفة و همدان و روى عن ابي بكر بن عياش و نحود و عنه يحيي بن صاعد وعيرد. قال صالح بن احمد الهمداني بلغني انه كان يسمى راهب الكوفة فلما ولي القصاء قال خذلت على كبر السن. روى له الترمذي و ابن ماجه. مات سنة ثمان و حسسب و مأتين.

(۳۳) احمد بن البرهان الامام شهاب الدين المقرى له مشاركة في فنون:

له مشاركة في فنون. مات بحلب سنة ثمان و ثلاثين و سبع مائة.

(٣٤) احمد بن ابي بكر بن سيف الحصيتي (٣٤) الف):

بفتح الحيم و بكسر و بتشديد الصاد محلة بمرو واندرست و صارت مقبرة و دفن بها الصحابة يقال لها حواكران. قال السمعاني ثقة يروى عن ابي وهب عن زفر بن هذيل عن ابي حنيفة كتاب الآثار.

(٣٥) احمد بن حاج ابو عبدالله العامري النيسابوري الفقيه:

صاحب محمد بن الحسن تفقه عليه و كان حليلا\_ سمع ابن المبارك و سفيان بن عيينه مات سنة سبع و ثلاثين و مأتين \_

(٣٦) احمد بن الحسن بن احمد بن الحسن بن ابو شروان:

تفقه على والده و قرأ التفسير و النحو على يزيد بن ايوب الحنفى و قرأ الخلاف الحالع الكبير و الزيادات العتابي على الشيخ شمس الدين المارد انى و قرأ الخلاف على العلامة برهان الدين الحنفى بدمهن والفرائض على ابى العلاء البحارى مات سنة خمس و اربعين و سبعمائة

(٣٧) احمد بن الحسن بن احمد ابو نصر الزاهد عرف بفخر الاسلام:

استاذ العقيلي (؟) (٣٧، الف)\_

(٣٨) احمد بن الحسن بن ابى عوف الفقيه الامام المعروف بالقاضى:

شرح مختصر القدوري بالشرح المعروف عند الحنيفة بالقاضي

(٣٩) احمد بن الحسن الزاهد عرف بد رواجة:

اجد رواة الامالي من اقران البرهان\_

(٤٠) احمد بن الحسن عرف بابن الزركشي:

وضع شرحا على الهداية و انتخب شرح الصغاني (مات) سنة سبع و

ثلاثين و سبع مائة\_

(٤١) احمد بن الحسين بن على، ابو حامد المروزى عرف بابن الطبرى:

تفقه على ابى الحسن الكرخى ببغداد و على ابى القاسم الصفار ببلخ و صنف الكتب. و له تاريخ بديع كان احد العباد المحتهدين و العلماء المتقين، حافظ الحديث بصيرا بالاثر و دخل بغداد و كتب الناس عنه بانتخاب الحافظ ابى الحسن الدارقطني ـ سكن ببخارى و مات بها سنة سبع و سبعين و ثلاثمائة ـ

#### (٤٢) احمد بن الحسين ابو سعيد البردعي:

نسبة الى بردعة (٢٤٠ الف) بلدة من اقصى بلاد اذر بيحان ثفقه على ابي على الدقاق و نحوه و تفقه عليه ابو الحسن الكرخي وغيره و ذكر انه دخل بغداد حاجا فوقف على داؤد بن على صاحب الظاهر و كان يكلم رجلا من اصحاب ابي حنيفة و قد ضعف في جوابه الحنفي فحلس فسأله عن بيع امهات الاولاد فقال يحوز فقال له لم قلت فقال لانا اجمعنا على جواز بيعهن قبل العلوق، فلا يزول عن هذا الاجماع الا باجماع مثله فقال له اجمعنا على ان بعد العلوق قبل وضع الحمل انه لا يحوز بيعها فيحب ان يتمسك بهذا الاجماع ولا يزول عنه الا باجماع مثله فانقطع داؤد. و قال ينظر في هذا و قال ابو سعيد فعزم على القعود ببغداد و التدريس لما رأى من عليه من اصحاب الظاهر ثم حرج الى الحج فقتل في وقعة القرامطة مع الحجاج سنة سبع عشرة و ثلاثمائة و ذكر حافظ الدين النسفي باب اليسين في الطلاق و العتاق من الكافي في المسئلة البردعية ان ابا سعيد البردعي قال اشكلت على هذه المسئلة فلم احد ببردعة من اسأله فقدمت بغداد فسألت عن القاصي ابي حازم فكشف على و مكثت عنده اربع سنين حتما تممت الكتاب و قرأت الجامع الكبير قبل ان آتى بغداد ثلاثمائة مرة او اربع مائة ثم قراته ببغداد ثلاثمائة مرة او

اربعمائة مرة\_

(٤٣) احمد بن حفص المعروف بابي حفص الكبير الامام المشهور:

اخذ العلم عن محمد بن الحسن و ابيه ابو حفص الصغير تفقه عليه. و قال شمس الائمة قدم محمد بن اسمعيل البخارى صاحب الحامع الصحيح بخارى في زمن ابي حفص الكبير و جعل يفتى فنهاه ابو حفص و قال لست باهل له فلم ينته حتى سئل صبيين شربا لبن شاة او بقرة فافتى ثبوت الحرمة فاجتمع الناس فاخرجوه المذهب انه لا رضاع بينهما لان الرضاع يعتبر بالنسب. و كما لا يتحقق النسب بين بنى آدم و البهائم فكذالك لايثبت حرمة الرضاع لشرب لبن البهائم. و لابي حفص هذا اختيارات يخالف فيها جمهور الاصحاب منها ان نبة الامامة للامام شرط للاقتدار و هذا اختيار الكرخى و الثورى و اسحق و احمد فى المشهور نقله السروجى فى الغاية فى المحاذاة...

#### (٤٤) احمد بن داؤد الدينوري:

صاحب كتاب البنات احد العلماء المشهورين و الاعيان وله من المصنفات لقاب الفصاحة وكتاب الانوار وكتاب القبلة وكتاب حساب الدور وكتاب الوصايا وكتاب المجبر و المقابلة وكتاب اصلاح المنطق مات سنة أثنتين و شمانين و مأتين.

(٤٥) احمد بن زهرار بن مهران ابو الحسن الفارسي السيرا في المقرى المتكلم:

احد الفقهاء من اصحاب ابي حنيفة الذين قدموا مصر و املي بها وحدث عن ابي داؤد سليمان بن الاشعث و القاضي بكار وغيره و سمع منه بمصر ابو حفص عمر بن شاهين و عبدالغني بن سعيد و ذكره ابه عمرو الداني في طبقات القراء و قال

توفي رحمه الله بمصر سنة اربع و اربعين و ثلاثماثة و قيل رمي بالاعتزال

(٤٦) احمد بن زيد الشروطي ابو زيد:

له كتاب الشروط الكبير و كتاب الشروط الصغير و كتاب الوثائق. (٤٧) احمد بن الصلت بن المغلس ابو العباس:

روى عن محمد بن سماعة حدثنا ابو يوسف القاضي سمعت ابا حنيفة يقول حججت مع ابى سنة ست و تسعين ولى ست عشرة سنة فلما دخلت المسحد الحرام فاذا انا بشيخ قد اجتمع الناس عليه فقلت لابى من هذا الشيخ فقال هذا رجل من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يقال له عبدالله بن جزء الزبيدى قلت اى شئى عنده قال احاديث سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفقه فى دين الله كذاه الله ما اهمه و رزقه من حيث لا يحتسب.

(٤٦) احمد بن عبدالله بن ابي القاسم البلخي:

له كتاب الرد على المشنعين على ابي حنيفة سماه الابانة\_

(٤٩) احمد بن عبدالمنعم القاضي ابو نصر الأمدى الخطيب:

روی عنه النسفی و ذکره فی معجم شیوخه. قال سمعت القاضی ابا نصر احمد احد الخطباء بثغر آمد (۹۹ الف) سمعت القاضی ابا عبدالله محمد بن محمد الدامغانی ببغداد سمعت ابا الحسین احمد بن محمد بن حعفر بن القدوری قال کان ابو جعفر الطحاوی یقرأ عل المزنی فقال یوما ، المه لا الفلحت فغضب و انتقل من عنده و تفقه علی مذهب ابی حنیفة فصار ماما و کان ادا درس و احاب فی المشکلات یقول رحم الله ابا ابراهیم لو کان حیا و راس کفر عن یمینه قلت هذا اذا کان لا تفلح علی انه قد یمکن انه اراد لا تفلح فی مذهب الشافعی و المشهور عنه انما قال له وهو حاله عند انتقاله الی مدهب اس حنیفة حین کان براه کبیرا انه کان یطاع فی کتب الامام محمد و رسا کان

بعضها في كتبه احيانا والله اعلم

#### (٥٠) احمد بن عصمة ابو القاسم الصفار:

تفقه على ابى جعفر المغيدواني و سمع منه الحديث. مات سنة ست و عشرين و ثلاثمائة.

#### (٥١) احمد بن الساعاتي شامي الاصل البغدادي:

و ابوه هو الذي عمل الساعات المشهورة على باب المستنصرية ببغداد.
امام كبير كان يرجح على بن الحاجب. و من تصانيفه مجمع البحرين في الفقه
حمع فيه بين مختصر القدوري و المنظومة مع زوائد و رتبه فاحسن و ابدع في
اختصاره و شرحه في مجلدين كبيرين وله البديع في اصول الفقه. جمع فيه بين
اصول فخر الاسلام البزدوي و الاحكام للآمدي و كان في حدود سنة تسعين و
ستمائة.

#### (٥٢) احمد بن على بن سعيد:

له المشرق في محاسن اهل المشرق ستون مجلدا و المغرب في محاسن اهل المغرب ستون مجلدة و تاريخ اليمن و العرب المناتة السابعة و تاريخ اليمن و كتاب الخص و كتاب تحقيق نسبة الطالبين وغيره

#### (٥٣) احمد بن على ابو بكر الوراق:

له من الكتب كتاب شرح مختصر الطحاوى و ذكر فى القنية انه خوج حاجا الى بيت الله الحرام فلما سار مرحلة قال لاصحابه ردونى ارتكبت سبعمائة كبيرة فى مرحلة واحدة فردوه.

#### (٥٤) احمد بن على بن ابو بكر الرازى:

الامام الكبير الشان المعروف بالحصاص وهو لقب له و ذكره بعض الاصحاب بلفظ الرازى و بعضهم بلفظ الحصاص وهما و احد خلافا لمن توهم انهما

اثنان كما صرح به صاحب القاموس في طبقاته للحنيفة و مولده سنة خمس و ثلاثمائة سكن بغداد و عنه اخذ فقهاء ها و اليه انتهت رياسة الاصحاب قال الخطيب هو امام اصحاب ابي حنيفة في وقته و كان مشهورا بالزهد خوطب ان يلي القضاء فامتنع و اعيد عليه الخطاب فلم يقبل تفقه على ابي سهل الزجاج و تفقه على ابي الحسن الكرخي و به انتفع و عليه تخرج و قد دخل بغداد سنة خمس و عشرين و درس على الكرخي و به انتفع و عليه تخرج و قد دخل بغداد شم خرج الى نيسابور مع الحاكم الكرخي ثم خرج الى الاهواز ثم عاد الى بغداد ثم خرج الى نيسابور مع الحاكم النيسابورى برأى شيخه ابي الحسن الكرخي و مشورته فمات الكرخي وهو بنيسابور ثم عاد الى بغداد سنة اربع و اربعين و ثلاثمائة و تفقه عليه جماعة منهم: ابو عبدالله محمد بن يحيى الحرجاني شيخ القدوري و ابو الحسن محمد بن احمد الزعفراني و روى الحديث عن عبدالباقي بن قانع و اكثر عنه في احكام القرآن وله من المصنفات: احكام العرآن شرح مختصر الطحاوي و شرح الحامع لمحمد بن الحسن و شرح الاسماء الحسني و له كتاب مفيد في اصول الفقه و الحامع لمحمد بن الحسن و شرح الاسماء الحسني وله كتاب مفيد في اصول الفقه و حوابات على مسائل و ردت عليه و مات سنة سبعين و ثلاثمائة ـ

# (٥٥) احمد بن عمر الشيباني ابو بكر الخصاف:

روى عن ابيه و عن عاصم النبيل و عن ابى داؤد الطيالسى و مسدد بن مسرهد و يحيى بن عبدالصمد الحميد الحمانى و على بن المدينى و ابو نعيم الفضل بن دكين فى خلق كثير و كان فاضلا فارضا حاسبا عارفا بمدهب اصحابه و رعا زاهدا ياكل من كسب يده و له من المصنفات: كتاب الحيل فى محلدين، كتاب الوصايا، كتاب الشروط الكبير، كتاب الشروط الصغير، كتاب المحاصر و السحلات، كتاب ادب القاضى، لنفقات على الاقارب، كتاب اقرار الورثه بعضهم لبعض، كتاب درع الكعة و المحصر و احكامه، كتاب ذرع الكعة و المسحد الحرام و القبر مات سنة احدى و ستين و مأتين و قد قارب النمانين قال

شمس الائمة الحلواني الخصاف رجل كبير في العلم وهو ممن يصح الاقتداء به. (7 0) احمد بن عيسي الزينبي:

دون الكتب عن ابى سليمان الجوزجاني. ذكره الصيمرى فى طبقة الخصاف و احمد بن ابى عمران قال و كان اليه احمد جانبى بغداد و الجانب الآخر الى اسمعيل بن اسحاق ثم استعفى فى ايام المعتضد و رد عليهم العهد و لزم بيته و اشتغل بالعبادة حتى مات رحمه الله.

(٥٧) احمد بن كامل الشجرى البغدادى:

قال السمعاني كان عالما بالاحكام و القرآن و ايام الناس و الادب و التواريخ وله فيها مصنفات و حدث عن ابى قلابة الرقاشي وغيره و روى عنه الدارقطني و نحوه مات سنة خمس و ثلاثمائة\_

(٥٨) احمد بن محمد بن ابراهيم الاذرعى:

كان امامً مفتيا فاضلاً مات سنة احدى و اربعين و سبع مائة ـ

(٥٩) احمد بن محمد بن ابراهيم ابو سعيد الفقيه النيسابورى المزنى:

سمع ابراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه رواي صحيح مسلم عن مسلم و ابا بكر بن خزيمة، سمع منه الحاكم ابو عبدالله و ابو نعيم الحافظ شيخ نيسابور في عصره مات سنة ثلاث و ثمانين و ثلاثمائة و هو ابن احدى و تسعين سنة.

(٦٠) احمد بن محمد رزمان بضم الرآء ابو العباس الدمشقي:

كتب عنه الدمياطي و ذكره في معجم شيوخه.

(۲۱) احمد بن محمد بن جعفر بن حمدان:

الامام المشهور ابو الحسين بن ابى بكر الفقيه البغدادى المعروف بالقدورى صاحب المختصر المبارك تكرر ذكره فى الهداية و الخلاصة مولده

سنة اثنين و ستين و ثلاثمائة تفقه على ابى عبدالله محمد بن يحيى الحرجانى و تفقه على الفقيه ابو نصر احمد بن محمد و شرح مختصره و كان حسن العبارة فى النظر حرى اللسان مديما لتلاوة القرآن و شرح مختصر الكرخى و التحريد فى سبعة اسفار مشتمل على مسائل الخلاف بين اصحابنا و الشافعى و له التقريب فى محلد مختصر جمعه لابنه و غير ذالك من التصانيف قال ابن خلكان فى تاريخه و كان يناظر الشيخ ابا حامد الاسفرائنى المشهور و مات القدورى سنة ثمان و عشرين و اربعمائة و قد شرح مختصره جماعة من اهل المذهب منهم الامام علاء الدين محمد بن احمد بن ابى احمد السمرقندى و سماه التحفه و شرحه الامام محمد بن نصرالحنفى و شرحه الامام ابو الحسن على بن احمد بن مكى الرازى شافى فى محلد .

(٦٢) احمد بن محمد بن احمد بن شجاع ابو نصر الصفار البخارى:

قدم بغداد حاجا فروی بها عن خلف بن محمد کتاب العین لعیسی بن موسی غنجاد و رجع من الحج سنة سبع و سبعین و ثلاثمائة\_

(٦٣) احمد بن محمد بن احمد بن الامير السمناني:

کان عالما کبیرا نبیلا و قورا جلیلا حسن الخلق و الخلق متواضعا جمیلا\_ قال ابو غالب شجاع بن فارس الذهلی سمعت منه کتاب شفاء الصدور للنقاش بتسامه بقرآتی علیه و شیئا من حدیثه و فوائده\_ مات سنة ست و ستین و اربعمائة\_

(٦٤) احمد بن محمد بن يوسف بن اسماعيل بن شاه ابو بكر بن عبدالله الامام بن الامام:

تفقه على والده وله كرامات مشهورة و له ديوان الشعر و له النظم و النر و من تلاميذه ابن سينا الفيلسوف، مات سنة ست و سبعين و ثلاثماتة.

#### (٦٥) احمد بن محمد بن احمد العقيلي الانصاري البخاري:

و كان مخصوصا بشرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن و نظم الجامع الصغير نظما حسنا و مات ببخاري سنة سبع و خمسين و ستمائة.

(٦٦) احمد بن محمد بن اسحاق ابو الفضل الكلاباذي القاضي:

قاضي بخاري يعرف بالجراص. مات سنة خمس و ثلاثمالة.

(٦٧) احمد بن محمد بن اسحاق ابو على الشاشي:

سكن بغداد و درس بها تفقه على الحسن الكرخى و كان ابو الحسن الكرخى جعل الندريس له حين فلج والفتوى الى ابى بكر الدامغاني قال ابو محمد النعمان حضرت ابا على الشاشى فى مجلس املائه و قد حائه ابو جعفر الهندوانى فسلم عليه و احذ يمتحنه بمسائل الاصول و كان ابو على الشاشى عارفا بها فلما فرغ امتحن ابو على ابا جعفر بشئى من مسائل النوادر فلم يحفظها و كان ذالك سبب حفظ الهندانى للنوادر و قال لابى على جئتك زائرا لا متكلما حات سنة اربع و اربعين و ثلاثمائة

(٦٨) احمد بن محمد بن حمزه ابن الثقفي:

شرح مختصر الطحاوى و سئل ابو القاسم احمد بن محمد بن حمزه عن حوض عشرين في عشرين قل مائه حتى صار اربع في اربع فوقعت فيه النجاسة ثم دخل الماء حتى امتلأ النحوض و لم يخرج منه شئى هل يجوز الوضوء من هذا الحوض قال لا يحوز لانه كلما دخل الماء صارنجسا\_

(٦٩) احمد بن سلامة الازدي المصرى، ابو جعفر الطحاوي:

بفتح الطاو الحاء المهملتين و بعد الالف واو نسبة الى طحا( ٦٩ الف) قرية بصعيد مصر سميت بمصر بن حام بن نوح عليه السلام وهو صاحب كتاب شرح الاثار و صحب خاله المزنى و تفقه به و روى عنه مسند الشافعي ثم ترك مذهبه و صار حنفيا و تفقه على جعفر بن ابى جعفر بن عمران الحنفى مات سنة

احدى و عشرين و ثلاثمائة و دفن بالقرافة و روى عنه ابو بكر محمد بن بكر بن الفضل ابن موسى الثعالبي الفقيه المصرى. و للطحاوي كتب مصنفة في الحديث وله احكام القرآن في نيف و عشرين جزأ و معاني الآثار وهو اول تصانيفه و مشكل الآثار وهو آخر تصانيفه و اختصرهما ابن رشيد المالكي و المختصر في الفقه و لع الناس بشرحه فعليه عدة شروح و شرح الجامع الكبير و شرح الجامع الصغير و له الشروط الكبير وله الشروط الاوسط و له المحاضرو السجلات و الوصايا و الفرائض و كتاب نقض كتاب المدلسين على الكرابيسي و كتاب اصله كتاب العزل و المختصر الكبير و المختصر الصغير و له تاريخ كبير و له مجلد في مناقب ابي حنيفه و له في القرآن الف ورقة حكاه القاضي عياض في الاكمال وله النوادر الفقيه في عشرة اجزأ و النوادر و الحكايات في نيف و عشرين جزأ وله حكم اراضي مكة المشرفة و قسمة الفتي و الغناثم و له الرد على عيسي بن ابان في كتابه الذي سماه خطأ الكتب وله الرد على ابي عبيد فيما اخطأ فيه في كتاب النسبة وله اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين. قال ابو عمر و بن عبد البر كان الطحاوي كوفي المذهب و كان عالما بجميع مذاهب الفضلاء\_ قال ابن خلكان وله اختلاف العلماء\_

(٧٠) احمد بن محمد بن صاعد، ابو نصر الزينبي:

قال دخلت على المتوكل امير المؤمنين وهو يمدح الرفق فاكتر في مدحه فقلت يا امير المؤمنين انشدني الاصمعي بيتين فقال هاتهما فقلت:

لم ارمثل الرفق في لينه قد اخرج العدراء من خدرها من يستعن بالرفق في امره يستخرج الحبة من حجرها فقال يا غلام الدواة و القرطاس فكبتها بيده مات سنة اثنين وثمانين و

اربعمائة\_

(٧١) احمد بن محمد بن عبدالله ابو الحسن النيسابوري المعروف بقاضي الحرمين:

شيخ اصحاب ابي حنيفة في زمانه بلا مدافعة\_ تفقه على ابي الحسن الكرخى و ابي طاهر محمد الدباس. قال حضرت مجلس النظر لعلى بن عيسم. الوزير فقامت امرأة تتظلم من صاحب التركات فقال تعودين الى غدا وكان يوم مجلسه النظر فلما اجتمع فقهاء الفريقين قال لنا تكلموا في مسئلة توريث ذوي الارحام قال فتكلمت فيها مع بعض فقهاء الشافعية فقال صنف في هذه المسئلة و بكربها غدا الى ففعلت و بكرت بها اليه فاخذ منى الجزء و انصرفت فلما كان ضحوة النهار طلبني الوزير الى حضرته فقال يا ابا الحسن قد عرضت تلك المستلة بحضرة امير المومنين و تاملها فقال لولا الالابي الحسن عندنا حرمات لقلدته احداً الحانبين فانصرفت من حضرة الوزيرُ و وصل العهد الى و كان هذا السبب فيهـ و روى عنه ابو عبدالله الحاكم و ذكره في تاريخ نيسابور و قال قال و غاب عن نيسابور نيفا و اربعين سنة و تقلد قضاء الموصل و قضاء الحرمين فتبقى بها بضع عشرة سنة ثم انصرف من نيسابور و قال الحاكم و زاد في بعض مشائخنا في الحكابة السابقة ابا القاضي ابا الحسين قال قلت للوزير ايد الله بعد ان رضي امير المومنين المسئلة و تامهلا وحب على الامير ان ينجز امره العالى بانه يرد السهم الى ذوى الارحام و انه احباب اليه و فعله قال الحاكم و توفى القاضي سنة احدى و خمسين و ثلاثمائة\_

(٧٢) احمد بن محمد بن عبدالرحمن ابو عمرو الطبرى الملقب بابن دانكا:

احد فقهاء الكبار من طبقة ابي الحسن الكرخي و ابي جعفر الطحاوي. تفقه على ابي سعيد البردعي، له شرح الجامعين. مات سنة اربعين و ثلاثمائة.

(٧٣) احمد بن محمد بن على الفقيه المدايني عرف بابن الكجلو: و له قصيدة منها:

و ذائب دمع بالاسی لیس یخمد ولا کل من یهوی السیادة سید علی قدر ما قد قدم البذر یحصد ولى من فواد حره ليس يبرد ولا كل من قد صاح للمجد ماجد و من يزرع المروف بذرا فانه مات سنة ثمان و سبعين و خمسمائة\_

(۷٤) احمد بن محمد بن على ابو كامل البصري:

قال السمعاني و كان قد سمع الحديث الكثير و اشتغل به و جمع كتابا سماه المضاهاة في الاسماء والانساب\_

(٧٥) احمد بن محمد بن على البغدادى:

مصنف كتاب الفرائض في مجلد كبير\_

(٧٦) احمد بن محمد بن عمر بن الحسن المعروف بابن المسلمة:

سكن بغداد\_ اختلف في درسه الفقه الى ابى بكر الرازى\_ قال النحطيب كتبت عنه وكان ثقة و يملى في كل سنة مجلسا و احدا في اول المحرم وكان احد الموصوفين بالعقل و المذكورين بالفضل وكان يصوم الدهر و يقرأ في كل يوم سبع القرآن يقرأه نهارا و يعيده كفي ورد ليلته\_ مات سنة خمس عشرة و اربعمائة\_

(٧٧) احمد بن محمد بن عمر ابو العباس الناطفي:

احد اصحاب الواقعات و النوازل. و من تصانیفه الاجناس و الفروق می محلد و الواقعات فی محلد و حدث عن ابی خفض بن شاهین وغیره وله کتاب سماه الهدایة. و نقل عالم بن العلا عن الوجیز قال و فی هدایة الناطفی اذا مات القاضی او عزل لعزل خلفائه من القضاء و كذالك اذا انعزل امیر الناحیة لعزل قضایه بخلاف ما اذا مات الخلیفة. و قال ابو عبدالله الحرجانی فی خزانته الاكمل قال ابو

العباس الناطقي راتت بخط شيخنا في رجل جعل لاحد بينه دارا بنصيبه على ان لا يكون له بعد موت الاب ميراث جاز و افتى به الفقيه ابو جعفر محمد بن اليمان احد اصحاب محمد بن شجاع الثلجي بالمثلثة و الحيم و حكى ذالك اصحاب احمد بن ابى الحارث و ابى عمر و الطبرى مات سنة ست و اربعين و اربعمائة قال الشيخ قوام الدين في الغاية الناطفي من كبار علماء نا العراقيين تلميذ الشيخ ابو عبدالله الحرجاني و هو تلميذ الشيخ ابي بكر الحصاص الرازى وهو تلميذ الشيخ ابى الحسن الكرخى وهو تلميذ الشيخ ابى الحسن الكرخى وهو تلميذ الميذ ابى الحسن البردعي وهو تلميذ ابى حازم القاضي وهو تلميذ عيسى بن ابان وهو تلميذ محمد بن الحسن وهو تلميذ ابى حنيفة رحمهم الله تعالى \_

(۷۸) احمد بن محمد بن عمر ابو نصر العتابي البخاري:

من تصانيفه الزيادات الكتلف المشهور، رواها عنه حماعة منهم حافظ الدين و شمس الاثمة الكردرى و غيرهما و له جوامع الفقه اربع محلدات و شرح الحامع الكبير و شرح الجامع الصغير و ذكر من مصنفاته كتاب التفسير و ان شمس الاثمة لازمه مات سنة ست و ثمانين و حمسمائة ببخارى و دفن بكلا باذ (۷۸، الف) بمقبرة القضاة السبعة و احدهم ابوزيد الدبوسي.

(٧٩) احمد بن محمد بن عيستي بن الازهر ابو العباس البرتي:

بكسر الباء الموحدة و سكون الراء و في آخرها التاء المثناة من فوق نسبة ألى برت (٢٩٠ ب) قرية بنواحي بغداد من طبقة احمد بن أبي عمران استاذ الطحاوى و روى كتب محمد بن الحسن عن ابي سليمان و موسى الجوزجاني و حدث بالكثير و صنف المسند و حدث عن العقبي و مسدد بن مسر هدو ابي بكر بن شبهم مات سنة ثمانين و مأتين ـ

(۸۰) احمد بن محمد بن غیسی بن یزید بن السکن ایو

#### جعفر السكوني:

احذعن ابی یوسف و محمد مات سنة ثمانین و ماتنین روی عنه و کیع . (۸۱) احمد بن محمد بن قادم ابو یحیی و البجلی:

جلس في الجامع يوما و قال لبعض اصحابه احص اليوم على كم احببت و جلس يفتى للناس فلما قام قال للرجل كم عددت قال عددت ثمان مائة جواب و له في الشروط و في فنون من العلم و خالف في كثير من المسائل كتب يسال عنها بالعراق فمن ذالك رسالته الى بشر بن غياث المريسي في اشياء اشكلت على مشائخ بلده فقال انا وجدنا في كتاب لابي يوسف القاضي لو ان حنطة طبخت بخمر حتى انتفخت فان اكلها حرام ولاحد على من اكلها فان طبخت بالماء الطاهر بعد ذالك ثلاث مرات و تحفف بعد كل طبخة ثم يطبخ طهرت ولا بائس باكلها و كذالك اللحم يطبخ بالخمر فاذا صب عليه الماء الطاهر و طبخ به ثلاث طبخات و برد بعد كل طبخة ثم طبخ فهذا طهوره و مرق ذالك اللحم بهراق مات ابن قادم سنة سبع و اربعين و مائين.

## (٨٢) احمد بن محمد بن محمد ابو نصر المعروف بالاقطع:

احد شراح المختصر سكن ببغداد و درس بالفقه على ابى الحسن القدورى حتى برع فيه و قرأ الحساب حتى اتقنه قال في احداث فظهرت على الحديث سرقة فاتهم بانه شاركه فيها فقطعت يده اليسرى مات سنة اربع و سعس و اربعمائة.

(۸۳) احمد بن محمد بن محمد بن حسين بن محمد بن احمد بن قاسم بن مسيب بن عبدالله بن عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق بن ابي قحافه مولانا بهاء الدين بن مولانا جلال الدين الرومي:

و بهاء الدين هذا يلقب بسلطان ولد كان اماما فقبها درس عد اليه

بمدرسة بقونيه (۸۳، الف) و تبع والله في التحرد و عمر و توفي سنة انتي عشرة و سبع مائة وهو ابن اثنتين و تسعين سنة و دفن بقونيه بتربة والله وصلى عليه الشيخ محد الدين الاقصرائي بوصية منه حكى له بعض اصحابنا عنه قال كانت له سرية فقال لها اعتارى واحدا من اصحابي ازوجك به لعل الله تعالى ان يرزقك ولدا يعبد الله تعالى فامنعت من ذالك، قال صاحبنا، فقال الشيخ اكشفوا لي سبب المنع فقلت لها عن ذالك فقالت الكبار يزورولى و يعظمونى و يكرمونى نسبتى الى الشيخ و اذا تزوجت بغيره يزول عنى هذا فاحبرت الشيخ بما قالت فتبسم فقال آثرت اللذة الحسية و حكى لى عنه كرامات.

(٨٤) احمد بن محمد بن محمود بن سعيد الغزنوي:

مقيد درس الامام الكاشاني صاحب البدائع صنف في الاصول والفقه التجاه المتعامة المتحتصرة المشهورة في المتحدة المتحصرة المشهورة في الفقه و كتاب في اصول الدين و سمه بروضة المتكلمين و اختصره سمه بالمنتقى مات بحلب بعد سنة ثلاث و تسعين و خمسمائة ...

(٨٥) احمد بن محمد بن مسعود الوبرى الامام الكبير ابو نصر:

له شرح مختصر الطخاوي في مجلدين.

(٨٦) احمد بن محمد بن المظفر بن المحتار الرازى، ابو المحامد:

له كتاب احكام القرآن وعدايات القرآن التى تشتمل على الاحكام الشرعية المذكورة فى هذا الكتاب نيف و اربعين و عدد الاحكام و الشرعية المذكورة فيه مائنان وثلاثون حديثا.

(۸۷) احمد بن محمد بن مقاتل الرازى:

روی عن ابیه عن ابی مطیع عن ابی حنیفه و روی عنه عبدالباقی بن قانع و ابو القاسم الطبرانی

#### (۸۸) احمد بن محمد بن محكول بن الفضل:

مات ببخاری سنة تسع و سبعین و ثلاثمانة. و اللولویات تصنیف جد مکحول وهو مجلدضخم.

(٨٩) احمد بن محمد بن منصور ابو بكر الانصاري الدامغاني:

درس عن الطحاوى بمصر ثم قدم بغداد و درس بها عن الكرخى ولما فلج الكرخى جعل الفتوى اليه دون اصحابه و كان مشار اليه فى الورع الزهد ثم ولى القضاء بواسط (٧٩، الف) لديون ركبته وكان ينظر بين الخصوم على وجه التحكيم و كان يقول للخصمين انظر بينكما فاذا قالا نعم نظر بينهما و ربما قال حكمتمانى فاذا قالا نعم نظر بينهما و كان عند اصحابنا انه غض من نفسه لولاية الحكم.

(٩٠) احمد بن محمد بن مهران ابو جعفر:

راوي موطا محمد بن الحسن.

(٩١) احمد بن محمد بن نصر عرف باللباد النيسابوري:

سمع ابا نعيم الفضل بن دكين وغيره و روى عنه زكريا بن يحيى البزاز و نعوه، مات سنة ثمانين و مائتين. روى الحاكم بسنده عن ابى جعفر محمد الصادق ان سفيان الثورى سأله دعاء يدعو به عند بيت الحرام فقال اذا بلغت البيت الحرام فضع يدك على الحائط ثم قل ياسائق الفوت ياسامع الصوت و يا كاسى العشاء لحما بعد الموت ثم ادع بما ششت. قال له سفيان فعلمني بما افقه فقال يا باعدالله الذا جائك ما تحب فاكثر الحمد و اذا جائك ماتكره فاكثر من لا حول ولا قوة الا بالله و اذا استبطأت الرزق فاكثر من الاستغفار.

(٩٢) احمد بن محمد بن يوسف الفرغاني الاوسى:

صاحب روضة العلماء

#### (٩٣) احمد بن محمد الازدى:

له الخلاصة في الفرائض في محلد ضخم.

(٩٤) احمد بن محمود بن ابى بكر الصابونى الملقب نورالدين الامام:

صاحب البداية في اصول الدين و الكفاية في الهداية. و بينه و بين الشيخ رشيد الدين مناظرة في مسئلة المعدوم ليس بمرئي و هي مناظرة طويلة مفيدة ذكرها الشيخ حافظ الدين النسفي في الاعتماد في فصل المعدم ليس بمرئي. مات سنة ثمانين و حمسمائة و دفن بمقبرة القضاة السبعة. تفقه عليه شمس الائمة الكردري.

(٩٥) احمد بن محمود بن عمر الجندى:

شارح كتاب المصباح في النحو للامام برهان الدين المطرزي. ٩٦) احمد بن مسعود بن احمد الصاعدي الملقب صدرالدين:

روى عن شمس الاثمة الكردري و تفقه عليه\_ مات سنة خمس و خمسين و ستمائة ببخاري و دفن بكلاباذ (٩٦٠ الف) \_

(٩٧) احمد بن مسعود القونوي:

تفقه عليه المعروفة بالاسمر\_ شرح الحامع الكبير في اربع محلدات و سماه التقرير ولم يكسل تبييضه وكمله ولده ابو المحاسن\_

#### (۹۸) احمد بن مضى:

قال فى الفتاوى روية الله تعالى فى المنام تكلم فيه المشائخ العظام فقال اكثر مشائخ سمرقند لا يحوز حتى قيل احمد بن مضى ان الرحى يقول رائت الله فى المنام فقال ان مثل الا له الذى راه فى المنام كثير ما يراه الناس فى السوق كل يوم. قال ابو منصور الماتريدى هو شر من عبادة الوثن و استحسن جواب احمد و السكوت فى هذا الباب احسن. كذا نقله قاضى خال اليضا و قد بينت فى شرح

المشكاة حواز رويته سبحانه في المنام لكن بشرط عدم اعتقاد ان المصور له هو الله سبحانه و ان السكوت غير مستحسن في هذا الباب ليعلم الخطا من الصواب. و ذكر الشيخ حافظ الدين في عمدته ذهبت طائفة من مثبتي الروية باستحالة روية الله في المنام و حوزه بعض اصحابنا تمسكا بالمحكى عن السلف و قد او ضحته في شرح الفقه الاكبر.

(٩٩) احمد بن منصور الزاهد الحاكم عرف الحداوي: '

صاحب كتاب زلة القارى

(١٠٠) احمد بن منصور الاسبيحابي:

احد شراح مختصر الطحاوى دخل سمرقند و اجلسوه للفتوى فانتظمت له الامور الدينية و ظهرت له الآثار السنية و وجد بعد وفانه صندوق له فيه فتاوى كثيرة ـ كان فقهاء عصره اخطأ وا فيها فوقعت عنده فاخفاها في بيته لئلا يظهر نقصانهم و ماتركها في ايدى المستفتين لئلا يعملوا بغير الصواب و كتب سوالاتهم ثانيا و احاب على الصواب .

(١٠١) احمد بن منصور المتوطن بسمرقند:

قال الاسبيجابي في اخر شرحه لمختصر الطحاوى و كان الشيخ الامام ابو الحسن على بن بكر نشر هذه المسائل و كان في نشرها و ذكرها سابقا امام كل عصر و قوام كل دهر الا انه لم يجمعها في مؤلف و بعده الشيخ حافظ الدين احمد بن منصور المظفري المتوطن بسمرقند اكرمه الله تعالى في الدارين جمعها على غاية من التطويل وهو في كل ذالك مفيد و في جمعها محيد ثم اشار بعد ذالك في كلام له انه هذب هذا منها.

(۱۰۲) احمد بن ابي عمران موسى بن عيسي ابو جعفر البغدادي:

نزيل مصر استاذ ابي جعفر الطحاوي. تفقه على محمد بن سماعة و بشبر

بن الوليد وحدث عن على بن الحعد و ابن الصباح و غيرهما صنف كتابا يقال له الحج والمشهور ان الحج من تصنيف عيسى بن ابان لكن لامنع الحمد و ذكر العلامة ابن القيم في مفتاح دارالسعادة قال ابو جعفر الطحاوى كنت عند احمد بن ابى عمران فمر بنا رجل من بنى الدينا فنهضت اليه و شفلت به عما كنت فيه من المذاكرة فقال لى كانك قد فكرت فيما اعطى هذا الرجل من الدنيا فقلت له نعم قال هل ادلك على حلة هل لك ان يجعل الله اليك ما عنده من المال و يحول اليه ما عندك من العلم فتعيش انت غنيا حاهلا و يعيش هو عالما فقيرا فقلت ما احتار ان يحول الله تعالى ما عندى من العلم الى ما عنده من المال و نعم ما قال بعض ارباب الحال: شعر

رضينا قسمة الحبار فينا لناظم و للاعدآ مال فان المال يغني عن قريف و ان العلم يبقى لا يزال

بل العالم العامل و الزاهد الكامل لو خير بين ان يكون عالما غنيا او عالما فقيرا فاللايق به ان يختار كونه عالما فقيرا اقتداء بسيد الانبياء و مسند الاولياء حيث خير بين ان يكون بيننا غير ذالك فاحتار الثاني و قال اجوع يوما و اصبرو ابنغ يوما فاشكر و هذا هو الكمال المشتمل على تقضيات تحليات المحلال والله اعلم بحقيقة الاحوال.

١٠٣) احمد بن ابي المويد المحمودي النسفي:

مصنف الجامع الكبير المنظوم وهو في مجلد و شرحه في مجلد

(۱۰٤) احمد بن ناجم:

قال ابوالليث في شرح الحامع الصغير سمعت الفقيه ابا جعفر يقول سمعت الفقيه ابا القاسم احمد بن ناجم قال قال لي نصر بن يحبى سمعت الحسن بن سهر سمعت محمد بن الحسن يقول حواز اجارة الظيردليل على فساد بيع لينها لانه لما

جازت الا جارة ثبت ان سبيله سبيل المنافع و ليس سبيله سبيل الاموال لانه لو كان مالا لم تحز اجارته الاترى لو ان رحلا استاجر بقرة على ان يشرب لبنها لم تحز الاجارة

(١٠٥) احمد بن ناصر بن طاهر ابو المعالى العلامة الحسيني المنعوت برهان المدين:

كان امامًا عالما زاهدا عابدا مفتيا و عنده انقطاع و عبادة و زهد و معرفة بالتفسير و الفقه و الاصول صنف تفسيرا في سبع محلدات و صنف في اصول الدين كتابا فيه سبعون الف مسئلة مات سنة تسع و ثمانين و ستمائة.

#### (١٠٦) احمد بن نصر:

حدث بكتب ابي حنيفة و ابي يوسف عن ابي سليمان الحوزجاني عن محمد بن الحسن

#### (١٠٧) احمد بن هارون بن ابراهيم المعروف بالتبان:

نسبة الى بيع التين. سكن نيسابور و سمع بالعراق عبدالله بن احمد بن حتبل و اقرانه و سمع منه الحاكم. مات سنة تسع و اربعين و ثلاثمائة.

#### (۱۰۸) احمد بن يحيى بن زهير العقيلي:

قرأ الفقه على ابى جعفر محمد بن احمد السمناني و علق عنه انتعليق المنسوب اليه و الف كتابا ذكر فيه الخلاف بين ابى حنيفة و اصحابه وما تفرد به عنهم و حج سنة اربع و عشرين و اربعمائة.

#### (١٠٩) احمد بن يوسف الازرق التنوخي:

تفقه على ابى الحسن الكرخى و حدث عن ابى جعفر محمد بن جرير الطبرى و حمل عن جماعة من اهل الادب. منهم على بن سليمان الاخفش و ابراهيم بن محمد نفطويه. و قرآ القرآن الكويم على ابن مجاهد بقرأة ابى عمرو و

احد قطعة من النحو و اللغة عن ابي بكر الانباري وقرآ الكلام على ابي هاشم مايت سنة سبع و سبعين و ثلاثمالة

(۱۱۰) احمد بن الشبدي رشيد الدين:

قرأ كتاب الملخص في الفتاوي على احمد بن ابي الحطاب مصنفه.

(۱۱۱) احمد عرف بالقارى:

من اصحاب محمد بن الحسن روى عنه عن ابى حنيفه ان المعلومات العشر و عن انها ايام النحر الثلاثه يوم الاضحى و يومان بعده مكذا ذكره الطحاوى و ذكر الكرخى ان قول ابى حنيفة و ابى يوسف و محسد ان المعلومات العشر و المعدودات ايام التشريق. قال ابو بكر الرازى و الذى رواى عنهم ابو الحسن اصح.

#### نصل

(١١٢) ادريس بن عبدالله التركماتي:

له كتاب الفتوى قدر كراس من ورق صغير و كتاب السماع المضر قدر كراس ايضا حرم فيه السماع و شدده و اطيب في التغليظ و سماه كتاب الحجة و البرهان على فتيان هذا إلزمان

#### فصل

(۱۱۳) اسځق بن ابراهيم بن موسى:

قال ابن عدى هو من اصحاب الحديث صنف الكتب و السير.

(۱۱۶) اسخق بن ابراهيم الفارابي:

حال اسمعیل بن حماد الحوهری صاحب الصحاح و اسحق هذا صاحب دیوان الادب المشهور وله کتاب بیان الاعتراف و کتاب شرح ادب لکاتب. ذکره

مخد الدين صاحب القاموس\_

(١١٥) اسحق بن البهلول:

حمل الفقه عن الحسن بن زياد وله مذاهب اختارها و تفرق بها مولده في الانبار و رحل للحديث الى بغداد و الكوفة والبصرة و مكة و المدينة سمع اباه و سفيان بن عيينه و وكيع بن الحراح و اسماعيل بن علية في حسع عظيم حدث ببغداد فروى عنه ابناه بهلول و احمد و ابو بكر بن ابي الدنيا قال الخطيب صنف كتابا في الفقه سماه المتضاد و كتابا في القرأة و صنف المسند وغيرها من انواع العلم مات سنة خمسين و مائتين

(١١٦) اسخق بن على بن يحيى الملقب نجم الدين:

له حواشي على الهداية في مجلدين مات سنة احدى عشرة و سبعمائة . (١١٧) اسخق بن الفرات بن الجعد بن سليم ابو نعيم الكندىالتجيبي المقرى القاضي:

لقى ابا يوسف القاضى و احذ عنه الفقه و كان من كبار اصحاب مالك ذكره المزنى فى كتابه و قال روى له النسائى\_مات بمصر سنة اربع و مالتين\_

(١١٨) اسحاق بن محمد ابو القاسم الامام المعروف

بالحكيم السمرقندي:

اخذعن الماتريدي الفقه و الكلام.

(۱۱۹) اسځق بن يحيي:

رحل في طلب الحديث و حصل اصولا و اجزاء قال الحافظ الذهبي خرج له ابن المهندس عوالي سمعنا ها منه سنة ثمان و تسعين ثم عمل له معجما فقرأته و سمعت منه وقد اخذ عنه القاضي عين الدين بن جماعه و ابنه و عده و تفرد باسانيد عالية مات سنة خمس و عشرين و سبعمائة بقاسيون (١١٩٠،

الف)۔

#### فصل

### (١٢٠) اسد بن عمرو بن عامر ابو المنذر القشيري البحلي الكوفي:

صاحب الامام واحد الاعلام سمع ابا حيفة و تفقه عليه و روى عنه الامام الحمد و ناهيك به و ولى القضاء فانكر من بصره شيئا فرد عليهم المقمطر و اعتزل القضاء وعن ابى نعيم قال اول من كتب كتب ابى جنيفة اسد بن عمرو و نقل الطحاوى عن اسد بن الفرات قال كان اصجاب ابى حنيفة الذين دونوا الكتب اربعين رجلا وكان فى العشرة المتقدمين ابو يوسف و زفر و داود الطائى و اسد بن عمرو و يوسف بن خالد السمتى و يجيى بن زكريا بن ابى زائده وهو الذى كان يكتب لهم ثلاثين سنة و ولى القضاء بعد ابو يوسف للرشيد و حج معادلا له قال الطحاوى سمعت بكار بن قتبه يقول سمعت هال بن يحبى الرازى يقول كنت اطوف بالبيت فرائت هارون الرشيد يطوف مع الناس ثم قصد الى الكعبة فدخل معه بنى عمه قال فرأيتهم جميعا قياما وهو قاعد و شيخ قاعد معه امامه فقلت لمن كان معى من هذا الشيخ فقال لى هذا اسد بن عمرو قاضيه فعلمت انه لا مرتبة بعد الخلافة اجل من القضاء قلت احل مرتبة بعد الانبياء للعلماء الاصفيا الذين لا يرضون ان يكون فى خدمتهم الامراء مات سنة تسعين و مائة .

#### فصل

(۱۲۱) اسرائيل بن يونس بن ابي اسخق السبيعي الكولي: `

سمع من ابی حنیفة و من حدد. قال اسرائیل کنت احفظ حدیث ابی اسخق کما احفظ السورة من القرآن و کان یقول نعم الرجل النعمان افقه عن حماد و ناهیك به روی عنه و کیع و ابن مهدی و وثقه احمد و یحیی مات سنة ستین و

مائة\_ روى له الشيخان\_

#### فصل

(١٢٢) اسعد بن سيف بن على الصير في البخاري الامير محد الدين:

تنسب له الفتاوي الصير فيه

(۱۲۳) اسعد بن عبدالله بن حمزه: .

روى عنه ابو حفص عمر النسفى صاحب المنظومة

(۲۲) اسعد بن على بن الموفق الزيادي:

سمع عن الداودي منتخب مسند عبد بن حميد و صحيح البخاري و مسند الدارمي و روى عنه الحافظان السمعاني و ابن عساكر و كان دائم الصلاة و الذكر و الصيام مات سنة اربع و اربعين و خمسمائة .

(١٢٥) اسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي النيسابوري:

مصنف الفروق في المسائل الفرقية وله الموجز في الفقه و هو المختصر ابي حفص عمر

### فصل

(۱۲۶) اسمعیل بن ابراهیم بن غازی بن محمد ابوطاهر النمیری الماردینی عرف بابن فلوس:

وله واقعة مشهورة مع الملك المعظم حين بعث اليه ان يفتي باباحة الاسدة وما يعمل من ماء الزمان. و نحوه فقال ما افتح هذا الباب و اباحتها انما هي رواية النوادر و قد صح عن ابي حنيفة انه ما شربها قط والحديث عن ابن عمر رصى الله عنهما في اباحة شربه لا يثبت فغضب المعظم و كان بيده مدرسة طرحال و كان ساكنا بها فاخذها منه و اعطاها لواحد من تلاميذه فلم يتاثر و اقام في بيته يتردد اليه

الناس لا يفتي احدا من خلق الله و مقنعا باليسير الى ان مات بدمشق سنة سبع و ثلاثين و ستمائة.

(١٢٧) اسمعيل بن ابراهيم بن ميمون الصائغ المروزي:

ابوه صاحب الامام و اسمعيل هذا تفقه على ابيه يروى عن سعيد بن حبير و لم يسمع من سعيد كذا ذكره الذهبي في الميزان عن البحاري.

(۱۲۸) اسمعيل بن ابراهيم بن يحيى بن علوى الدمشقى

المعروف بابن الدرجي:

کتبت عنه و عن ابیه الدمیاطی و ذکرهما فی معجم شیوحه\_ مات سنة اربع و ستین و ستمائة\_

(١٢٩) اسمعيل بن الحسين بن عبدالله البيهقى:

صنف في المذهب كتابا بهماه الشامل فيه مسائل و فتاوى تتضمن، المبسوط و الزيادات و هو كتاب معلل في مجلدين وله كتاب سماه الكفاية مختصر شرح القدوري بمختصر ابي الحسن الكرخي.

(١٣٠) اسماعيل بن حسين بن على الزاهد البخارى:

امام وقته في الفروع و الفقه ذكره قاضى خان فى مواضع كثيرة من فتاويه قال فى كتاب المعاملة حكى الشيخ الامام اسمعيل الزاهد عن استاذه الشيخ الامام ابى بكر محمد بن الفضل و ذكر له حافظ الدين النسفى اختيارا فى كتاب الايمان

(۱۳۱) اسمعيل بن حماد بن الامام ابي حنيفة:

ذوالفضائل الشريفة و الشمائل المنيفة على ابيه حماد و الحسن بن زياد ولم يدرك حده و سمع الحديث من ابيه و مالك بن مغول و عمرو بن ذر و القاسم بن معن و حدث و روى عنه عمر بن ابراهيم النسفى و سهل بن عثمان العسكرى في آخرين ـ صنف الجامع في الفقه عن جده ابي حنيفة وله الرد على القدرية و رسالته الى البستى و كتاب الارجاء تفقه عليه ابو سعيد البردعي من اصحابنا قال ابو العيناء دس محمد بن عبدالله الانصاري انسانا يساله اسمعيل لما ولى القضاء بالبصرة فقال ابقى الله القاضى وجل قال لامرته فقطع عليه القاضى اسمعيل فقال قل للذي دسك ال القضاة لا تفتى نقله الذهبي و كان يختلف الى ابي يوسف ثم صار بحال يزاحمه و مات شابا ولو عاش حتى صار شيخا كان له نبأ بين الناس ـ مات سنة اثنتي عشرة و ماتشين ـ و قد روى ان ابا حنيفة ناظر خارجيا بمكة ايام المنوسم فقال الامام له اتومن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يناهى المليكة باهل عرفات قال نعم خبر صحيح قال انكم في موسم العام من المسلمين قال احج العام مسلم غيرى قال افترى صحيح قال انكم في موسم العام من المسلمين قال احج العام مسلم غيرى قال افترى

# (١٣٢) اسمعيل بن خليل الامام تاج الدين:

له مقدمة في الفقه وله عمل في الفرائض. مات سنة تسع و ثلاثين و سبعمالة بالقاهرة.

### (۱۳۳) اسمعيل بن سالم:

تفقه على محمد بن الحسن. ذكره ابو بكر الرازي في احكام القرآن.

(۱۳۶) اسمعیل بن سعید ابو اسحق الطبری الاصل الحرجانی یعرف بالشالحین:

سكن استراباد (۱۳۶، الف) من اصحاب محمد بن الحسن روى عنه و عن ابن عينه و يحيى القطان وحدث باستراباد فروى عنه اهلها و اهل جرجان (۱۳۶، ب) منف في فضائل ابي بكر و عمر و عمثان و على رضى الله عنهم قال السمعاني امام فاضل صنف كتافي الفقه و غيرها و صنف كتاب البيان في الفقه قبل انه رد فيه على محمد بن الحسن يحكى كل مسئلة ثم يرد مات سنة

ثلاثين و مائتين\_

(١٣٥) اسمعيل بن على بن الحسين بن زنجويه الرازى ابو سعيد السمان الحافظ الزاهد المعتزلي:

ذكره الزمخشري انه شيخهم وعالمهم و فقيههم و متكلمهم و محدثهم وكان اماما بلا مدافعة في القراآت و الحديث و معرفة الرجال و الانساب و الفرائض و الحساب و الشروط و المقدرات و كان اماما ايضا في فقه ابي حنيفة و الشافعي و في فقه الزيدية و في الكلام و كان يذهب مذهب ابي الحسن البصري و مذهب الشيخ ابي هاشم و قد قرأ عليه ثلاثة آلاف رجل من شيوخ زمانه و كان زاهدا ورعا محتهدا صواما قواما قانعا راضيا اتي عليه اربع و سبعون سنة و لم يدخل اصبعه في قصعة انسان ولم يكن لاحد عليه منة ولايد في حضره ولا سفره مات ولم يكن له مظلمة ولا تبعة من مالي ولا لسان كلنت او قاته موقوفة على قرأة القرآن و التدريس والارشاد و الرواية والعبادة و الهذاية حلف ما جمعه طول عمره من الكتب وقفا على المسلمين، مات ولا فاتت له في مرضه فريضة ولا واحب من صالاة وغيرها من الطاعات ولا سال منه لعاب ولا تلوث له ثياب ولا تغير لونه وكان يحدد التوبة و يكثر الاستغفار ويقرأ القرآن وكمان يقول من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الاسلام و صنف كتبا كثيرة ولم يتاهل قط و مضى لسبيله وهو يتبسم كالغائب يقدم على اهله و كالمملوك المطيع يرجع الى مالكه\_ مات بالري سنة محمس و اربعين و اربع ماته و دفن بقرب الامام محمد بن الحسن الشيباني و كان له نحو من اربعة آلاف شيخ.

(١٣٦) اسمعيل المتكلم:

له كتاب الكافي. ذكوصاحب القنية عنه وضع البد على القبر بدعة و القرأة عليه بدعة حسنة ولا يمنع القارى من قراته الا اذا علم انه يعتاد السوال بقراته.

### (١٣٧) اسمعيل بن النسفي الكندي الكوفي:

وهو اول من ولى قضاء مصر على مذهب ابى حنيفة و ذالك من قبيل المهدى سنة اربع و ستين و ماته و كان مذهبه ابطال الاحباس فثقل امره على اهل مصر و شق فكتب الليث بن سعد الى المهدى في امره و قال انالم ننكر عليه شيئا في مال ولادين غير انه احدث احكاما لا تعرفها فعزله سنة سبع و ستين و قيل ان اللبث حاء و حلس بين يديه فرفعه اسمعيل فقال الليث انما جتتك محاصما لك قال في ماذا قال في ابطالك احباس المسلمين و قد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم و حبس عمر و عثمان و على و طلحة و الزبير فمن يفتى بعد هولاء و قام و كتب الى المهدى فامر بعزله.

### فصل

(۱۳۸) اشرف بن سعید ابو ایوب قاضی نیسابور:

احد اصحاب ابی یوسف و احد من تفقه علیه و اخذ عنه و سمع منه و قد انشد بعضهم: شعر

یا حبیبا مالی سواه حبیب انت منی و ان بعدت قریب کیف ابرئ من السقام و سقمی منك یا مسقمی و ابت الطبیب ان اکن مذنبا فحبك ذبنی لست عنه و ان نهیت اتوب لیس صبری و ان صبرت اختیارا کیف و الصبر فی هواك بمحبب فاغفر الذنب سیدی واعف عنی لا لشتی الا لانی غریب

(۱۳۹) امير كاتب بن عمر المعروف بقوام الدين الفارابي الاتقاني: له شرح مطول على الهداية في عشرين محلدا.

(١٤٠) ايوب بن الحسن الزاهد ابو الحسين النيسابورى:

تفقه على محمد بن الحسن مات سنة احدى و عمسين و مأتين.

### 'حرف الباء'

(١٤١) بركة بن على ابو الخطاب:

له كتاب كامل الادلة في صناعة الوكالة يشتمل على الشروط وهو حسن في وقته\_ مات سنة حمس و ست مائة\_

(١٤٢) بشربن غياب المريسي المتكلم المعتزلي:

مولى زيد بن الحطاب اخذ الفقه عن ابي يوسف و برع في الكلام و نظر فيه و الفلسفة و حر القول بخلق القرآن و حكى عنه السمعاني اقوالا شنيعة و كا ن مرحيا و اليه تنسب الطائفة المرسية من المرجبة و كا ن يقول ان السحود للشمس و القمر ليس بكفر و انكر علامة الكفر ذكره ابن الاثير في اللباب عنه و له تصانيف و روايات كثيرة عن ابي يوسف في غاية المسروجي ان في نوادر بشر عن ابي يوسف ان المصلى وحده اذا عطش ان شاء امر بالحمد و ان شاء اعلق به هكفا ذكر بشر ولم يزد فليحرر انتهى و كان من اهل الورع و الزهد غير انه رغب الناس عنه في تلك الامتهاره بعلم الكلام و خوضه في ذالك المرام ابو يوسف يذمه عند الامام مات سنة ثمان و عشرين و ماتين وله اقوال غرية في المذهب منها جواز اكل لحم الحمار و منها وجوب الترتيب في جميع العمر .

(۱٤٣) بشربن القاسم السلمي الهروي النيسابوري

المعروف ببشرويه:

سمع مالك بن انس و الليث بن سعد و امثالها مات سنة عشرة و ماتتين.

(١٤٤) بشر بن المعلى:

روى عن يوسف ان الحج يجب بعد احتماع الشروط يعني شروط الوحوب يحب على الفور حتى ياثم بالتاخير\_ ذكره شمس الاثمة في المبسوط\_

(١٤٥) بشر بن الوليد بن حالد بن الوليد الكندي القاضي:

سمع عبدالرحمٰن ابن الغسيل بن انس وهو احد اصحاب ابي يوسف خاصة و عنه اخذ الفقه و كان متحاملا على محمد بن الحسن متحرفا عنه و كان الحسن بن مالك فينهاه و عن ذالك و يقول قد عمل محمد هذه الكنب فاعمل انت مسئلة واحدة وكان صالحا دينا عابدا واسع الفقه خشنا في باب الحكم وحمل الناس عنه من الفقه النوادر و المسائل مالم يكن جمعها كثيرة وكان مقدما عند ابي يوسف و روى عنه كتبه و اماليه\_قال بشركنا نكون عند ابي عبينه فاذا وردت علينا مسئلة مشكلة يقول هنا احد من اصحاب ابي حنيفة فيقال بشر فيقول اجب فيها فاجيب فيقول التسليم للفقهاء سلامة في الدين. سمع مالك و حماد بن زيد و غيرهما ـ روى عنه الحافظ ابو نعيم الموصلي و نحوه ـ قال احمد بن عطية كان بشر يصلى في كل يوم مائة ركعة و كان يصليها بعد ما فلج و شاخ\_ و في سنة ثمان عشرة و ماتتين\_ كتب المامون الى نائبه بالعراق في امتحان العلماء كتابا مشهورا فاحضر جماعة منهم احمد بن حنبل و بشر بن الوليد و على بن ابي مقاتل فعرض عليهم كتاب المامون فعرضوا و ردوا ولم يجيبوا فقال لبشر بن الوليد ما تقول قال اقول كلام الله قال لم نسألك عن هذا أمحلوق هو قال ما احسن غير ما قلت ثم قال لاحمد بن حنبل ما تقول قال كلام الله قال ا مخلوق هو قال هو كلام الله لا ازيد ثم قال لعلى بن ابي مقاتل ما تقول قال القرآن كلام الله و ان امرنا امير المومين بشتي سمعنا و اطعنا ثم امتحن الباقين و كتب بحوابهم و ولى بشر القضاء سعداد مي الحانبين فسعى به رجل و قال انه لا يقول القرآن مخلوق فامر به المستعصم ال يحلس في منزله فجلس و وكل ببابه و نهي ان يفتي الناس بشتي فلما ولي جعفر بن ابي اسحاق الخلافة امر باطلاقه و ان يفتي الناس و يحدثهم فبقي حتى كبر سنه. 

سألت الدار قطني عن بشر بن الوليد فقال ثقة.

(١٤٦) بشربن يحيى المروزي:

قال نصير بن يحيى سئل بشر بن يحيى المروزى عن ماء وقعت فيه نحاسة فارة او نحوها و الماء قليل فعض به و خبر قال بيعونه من النصارى ولا اراهم ياكلونه ان علموا دائك ثم قال يبيعونه من المحوسى ولا اراهم ياكلونه ان علموا ذالك ثم قال يبيعونه من هؤلاء الذين يقولون الماء طاهر لا ينحسه شئى \_ كذا في حيرة الفقهاء

(۱٤۷) بشر بن ابي الازهر النيسابوري:

تفقه على ابى يوسف له ذكر فى اول البدائع سمع ابن المبارك و ابن عينه و ابا يوسف و شريكا و ابن وهب فى آخرين روى عنه الامام على المديني وغيره و قد روى بشر بن ابى الازهر عن ابى يوسف انه يلزهم حميع مانوى بتحريمة واحدة ولونوى مائة ركعة اعتبارا بالنذور و ظاهر الرواية انه لا يحب بالتحريمة الاولى الا ركعتين \_

(١٤٨) بكاربن الحسن الاصبهاني:

حدث عن ابيه و ابن السبارات و استعيل بن حماد بن ابي حنيفة و امتحن في ايام الواثق قلم يحب الى ما يريدون و قال عيون الناس ممدودة الى فانا احشى ان يحيبوا فيكفروا فتحهز ليخرج فوكل به و عزم حيان ابن بشر القاضى على نفيه في اصبهان فحاء البريد بموت الواثق فطرد الاعوان عن داره فقال الناس ذهب بكار بن الحسن بالدست و حرى حيار في الطست مات سنة ثمان و ثلاثين و مائين ـ

(۱٤۹) بكار بن قيتبه بن اسد بن ابي بردعة بن ابي عبيداللهبن بشر ابي عبدالله بن ابي بكره نفيع بن الحارث الصحابيالثقفي البكراوي البصري:

و ابوبكره مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكره السروجي

في الغاية. و بكار هذا مولده بالبصرة سنة اثنتين و تمانين و مائة فيما نقله الطحاوي في تاريخه تفقه بالبصرة على هلال بن يحيى بن مسلم المعروف بهلال الرازي وهو من اصحاب ابي يوسف و زفر ابن الهذيل و اخذ عنه علم الشروط و ايضا سمع ابا داود الطيالسي و يزيد بن هارون. روى عنه الطحاوي فاكثر و به التفع و تخرج و روى عنه ايضا ابو عوانه في صحيحه و ابو بكر بن خزيمة اماه الائمة كان له اتساع في الفقه و كان من افقه اهل زمانه صنف الشروط و كتاب السجلات و المحاضر و كتاب الوثائق و العهود وهو كبير و صنف كتابا جليلا نقض فيه على الشافعي وده على ابي حنيفة و سبب تصنيف لهذا الكتاب ما ذكره ابو الحسن ابن زولاق انه نظر في مختصر المزنى فوجد فيه ردا على ابي حنيفة فقال لبعض شهوده اذهبا و اسمعا هذا الكتاب عن ابي ابراهيم المزني فاذا فرغ منه قولا له سمعت الشافعي يقول ذالك و نشهد عليه فمضا و سمعا من ابراهيم المختصر و سالاه انت سمعت الشافعي يقول ذالك قال نعم فعادا الي القاصي بكار و شهدا عنده على المزني انه سمع الشافعي يقول دالك فقال بكار استقام الان ان نقول قال الشافعي ثم رد على الشافعي بهذا الكتاب و قد ذكره السروجي في شر- الهداية في كتاب صفة الصلاة. قال وكان من البكائين والتالين لكتاب الله العزيز و روى انه مر اول الليل وهو في غرفة يصلي و يبكي و يقرأ "كلا ب لظي نزاعة للشوي"(٩٤٩، الف) وهو يرددها و يبكي قال تم مررت سحراله وهو يقرأها و تجاوزها. قال الطحاوي في تاريخه الكبير ما تعرص احد ليكل واللحي مات سنة سبعين و مأثين بمصر و دفن بالقرافة (١٤٩، ب) و قبره مشهور يرار و يتبرك به و يقال أن الدعا عند قبره مستجاب و مائت في الليل فلم يدفي ألى بعد العصر من كثيرة الزحام

(١٥٠) بكترس ابو شجاع الاصولي الملقب نجم الدين التركي

#### الناصري:

مولى الامام الناصر لدين الله امير المومنين. له محتصر في الفقه على مذهب ابي حنيفة نحوا من القدوري اسمه الحاوي وله شرح العقيدة للطحاوي في محلد كبير ضخم فيه فوائد سماه بالنور اللامع و البرهان الساطع سمع منه الحافظ الدمياطي عبدالمؤمن ببغداد و توفى بها بعد الخمسين و ستمائة و دفن الى جانب قبر ابي حنيفة في القبة بالرصافية عرض عليه المستنصر قضاء بغداد فامتنع من ذالك.

(۱۵۱) بكر بن محمد بن على بن الفضل بن الحسين بن

احمد بن ابراهيم بن اسحق بن عثمان بن جعفر بن عبدالله بنجعفر بن جابر بن عبدالله الانصارى الملقب شمس الائمة:

وكان يضرب به المثل في حفظ مذهب ابي حنيفة\_ مات سنة اثنتي عشرة و خمسمائة\_

### (١٥٢) بكر بن محمد العمى:

تفقه على محمد بن سماعة و تفقه عليه القاضي ابو خازم و العمي بطن من تميم و العم اخوالاب.

(۱۵۳) بهلول بن حسان بن سنان:

حدث عن شعبه و حماد و مالك و سفيان قال ابن ابنه بهلول ابن اسخق كان حدى قد طلب الاخبار و اللغة و الشعر و ايام الناس و علوم العرب ثم تزهد الى ان مات بالانبار (٥٣ ا، الف) سنة اربع و مائتين.

### 'حرف التاء'

(۱۰٤) تو به بن سعد بن عثمان:

ادرك ابا حنيفة و صحب ابا يوسف سمع ابن جريح\_ روى عن ثوبه انه كان

يقول قال لى ابو حنيفة لا تسالني عن امر الدين و انا ماش ولا تسالني و انا قائم ولا تسالني و انا متكنى فان هذه اماكنةلا يحتمع فيها عقل الرجل. قال فحرج يوما في حاجة فتبعته فجعلت من حرصى اسأله و معى دفته وهو يمنى في الفريق و كلما حلوت به عقلت ما يقول فلما كان من الغدو و اجتمع اليه اصحابه سألته عن تلك المسائل فغير الحواب فاعلمته عن ذالك فقال الم انهك عن السوال و عن المشاهدات في دين الله الا في وقت اجتماع العقول.

(٥٥١) توبه بن حرمل بن تغلب الحضرمي:

جمع له القضاء و انقبض و انغمض بمصر حدث عنه الليث بن سعد و ابن هيعة و رجا ابن عطا و كانت له عبادة و فضل و مات سنة مالة و عشرين

احرف الحيم

(١٥٦) الحارود بن يزيد النيسابوري:

صاحب الامام.

(۱۵۷) جامع الكسائي:

روی عن ابی حنیفة فیما اذا قال له علی كذا و كذا درهما یلزمه احد عشر كما اذا قال له علی كذا كذا بغیر عطف ذكره فی الروضة من ذكره فی كتب اصحابنا\_

### (١٥٨) الجامع:

لقب ابي عصمة المروزي الخراساني و نوح بن ابي مريم ولقب ۱۷ هـ اول من جمع فقه ابي حنيفة و قبل لانه كان جامعا بين العلوم. كان له اور محالس محلس للاثر و مجلس لاقاويل ابي حنيفة ومجلس للنحو و مجلس للشعر. روى عن الزهري و مقاتل بن حيان. مات سنة ثلاث و سبعين و ماتة و كان على قضاء مرو في خلافة

المنصور و امتدت حياته و لما استقضى على مروكتب اليه ابو حنيفة يعظه اخذ الفقه عن ابى حنيفة و ابن ابى ليلى و الحديث عن الحجاج بن ارطاة و من كان فى زمانه و التفسير من الكلبى و مقاتل و المغازى عن ابى اسخق قيل و به لقب بالجامع و كان مع ذالك عالما بامور الدنيا وى عنه سعيد بن حجاج و روى عنه نعيم بن حماد شيخ البخارى فى آخرين قال احمد بن حنبا كان شديدا على الجهمية

(٩٥٩) جبار بن المغلس الحماني الكوفي:

روی عنه ابن ماجة\_ مات سنة احدی و اربعین و مائتین\_

(١٦٠) جرير بن عبدالحميد بن فرط الرازي:

ولد باصبهان و نشأ بالكوفة و احد الفقه عن ابي حنيفة في مسائل منها مسئلة جناية المدبر على سيده و سمع مالكا و الثوري و الاعمش روى عنه ابن المهايئي مات سنة ثمانين و مائة روى له الشيخان.

( ۱ ٦ ۱ ) جعفر بن عبدالوهاب بن محمد بن كامل البغدادي:

حدث عن محمد بن الحسن

(١٦٢) جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك ابو الفضل:

وزير هارون الرشيد. كان ابوه يحيى ضمه الى ابى يوسف حتى علمه و فقهه. قال ابن عساكر وقع ليلة بحضرة الرشيد على نيف و الف توقيع ولم يخرج فى شئى منها عن موجب الفقه. و كان سمح الاخلاق طلق الوجه و اما خوده و سخائه و عطائه فاشهر من ان يذكر و لما بلغ سفيان بن عيبته خبر البرامكة و قتل جعفر حول وجهه الى الكعبة فقال اللهم انه قد كفالى موته الدنيا فاكفه موته الآخرة. مات سنة صبع و ثمانين و مائة.

### 'حرف الحاء المهملة'

### (١٦٣) حاتم بن اسمعيل:

قال الواقدي كتب كتب ابي حنيفة عن حاتم بن اسمعيل عنه.

(١٦٤) حاتم بن علوان بن يوسف الزاهد الاصم:

من اهل بلغ صحب شقيقا البلخى له فى التوكل شان عجب كنيته ابو محمد و المحد عنه علماء هذا الطريق و ممن التفع به النخشبي و كان بينه و بين عصام بن يوسف البلخي الامام مناظرات و مباحث و صحبة اهدى عصام مرة شيئا فقبله فقيل له لم قبلته فقال وجدت فى الحدة ذلى و عزه و فى رده عزى و ذله فاحترت عزه على عزى و ذلى على ذله يقال ان سبب صممه ان امرأة حضرت عنده تساله عن شتى فخرج منها ريح له صوت فتصامم الشيخ لذالك فقال لها اعيدى على مسألتك فاعادت فقال ارفعى صوتك فقالت الحمد لله الذى لم يسمع الشيخ من ذالك الحدث اذ هو اصم فتصامم بعد ذالك الى ان مات سنة سبع و ثلاثين و مائتين.

### (١٦٥) حاتم بن ابي المظفر ابو قرة:

قال انشدنا والدي انشدنا غمي ابو نصر

عسى و عسى يثنى الزمان عنانه بعثرة دهرى و الزمان عنور فتدرك آمالى و تحوى رغائب و يحدث من بعد الامور امر (١٦٦) حامد بن محمد القمغاني:

انشد شعرا للقاضي ابي زيد الدبوسي وهو:

مضیت والحاسد المغبون تبعنی ان المنیة کاس کلنا حاس لو کان للناس ضیق فی مزاحمتی فالموت قد و سع الدنیا علی اناس

(۱۶۷) حباد بن علی: ۱۳۷

من اصحاب الامام و كذا اخوه مندل\_ وكان جبان فصيحا بليغا وله في مرثية اخيه: شعر

عجبا یا عمرو من غفلتیا و البنایا مقبلات عنقا . قاصدات نحونا مسرعة یتخللن البنا الطرقا فاذا ذکر فقدان اندی انقلب فی فراشی ارقا و اخی ای اخ مثل اندی قد حری فی کل حین سبقا (۱۹۸) حبیب بن عمر الفرغانی:

له الموحز في الفقه ذكر العقيلي في كتاب المنهاج له في الفقه انه صنف المنهاج و هذبه لما راى الموجز لحبيب و معتصر الطحاوى. (١٦٩) حسان بن سنان بن عوفي بن عوف التنوخي:

عمر حسان ماية و عشرين سنة و روى الخطيب بمسنده عن اسبخق بن بهلول قال سمعت حدى حسان بن سنان يقول قدمت واسط متظلما و عاملها بالانبار فرائت انس بن مالك رضى الله عنه فى ديوان الحجاج بن يوسف و سمعته يقول مروا بالمعروف و انهوا عن المنكر قال اسخق بن يهلول دخلت فى دعوة النبى صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن رآنى و من رأى من رآنى و من رأى من رآنى و من رأى من رآنى قال ابو الحسن الازرق هذا الحديث مستقبض بين اهلنا قلت هذا الحديث رواه عبد بن حميد عن ابى سعيد و ابن عساكر عن وائله و روى الطيراني و الحاكم عن عبدالله بن بشر و لفظه طوبى لمن رأنى و امن بى و طوبى لهم و روى احمد بن البخارى فى تاريخه و ابن حبان و الحاكم عن ابى المهم و احمد عن ابى المه و احمد عن ابن طوبى لمن آمن بى ولم يرنى سبع مرات مات سنة ثمانين و مائة و ولد بالانبار سنة سبن من الهجرة على النصرانية و كانت دين آبائه ثم اسلم فحسن اسلامه

#### فصل

(١٧٠) الحسن بن احمد بن عبدالغفار ابو على الفارسي:

مصنف كتاب الايضاح و التكمله في النحو و مصنف كتاب الحجة في القرآت السبعة و في الشاذات.

(١٧١) الحسن بن احمد بن هبة الله ابو محمد محد الدين عرف بامين الدولة:

فقیه فرضی محدث شرح مقدمة الامام سراج الدین شرحا حسنا\_ مات سنة ثمان و خمسین و ماتتین\_ و انشد لنفسه:

كان البدر حين يلوح طورا و طورا يختفي تحت السحاب

فتاة كلما سفرت لحل توارت حوف واش بالحجاب

(١٧٢) الحسن بن احمد ابو عبدالله الزعفراني:

مرتب مسائل الجامع الصغير

(١٧٣) الحسن بن اسحاق النبيل النيسابوري:

سمع بمصر من النسائي و الطحاوي. له كتاب الرد على الشافعي فيما خالف فيه القرآن.

(١٧٤) الحسن بن ايوب النيسابوري:

احد من تفقه عند ابي يوسف القاضي\_ سمع ابن عبينه وغيرد\_

(١٧٥) الحسن بن حرب:

من اصحاب محمد بن الحسن و ممن تفقه عليه.

(١٧٦) الحسن بن الحسين البخارى:

له كتاب معانى لادوات و الحروف و مسائل الفقه و اعراب الابات.

#### (١٧٧) الحسن بن حماد الحضرمي المعروف بسحاده:

من اصحاب محمد بن الحسن تفقه عليه\_ قال الحسن سمعت محمد بن الحسن يقول في رجل ينبش بعد ما دفن قال اقول لابنه اتق الله و وار اباك ولا اجبره على ذالك.

#### (١٧٨) الحسن بن حي: .

ذكره صاحب الدور و الفور في كتابه في باب صلاة المسافر و نقلت عنه مسئلة افتتحها المسافر بنية الاربع اعاد حتى تفتحها بنية ركعتين.

#### (۱۷۹) الحسن بن رشيد:

من اصحاب الامام\_ روى عن ابى حنيفة عن عكرمة عن ابن عباس سيد الشهداء يوم القيامة حمزه بن عبدالمطلب و رحل قام الى امام حائر فامره و نهاه \* فقتله\_

### (١٨٠) الحسن بن زياد اللؤلؤى:

صاحب الامام ولى القضاء ثم استعفىٰ عنه و كان محبا للسنة و اتباعها حتى لقد كان يكسو مماليكه كما يكسو نفسه اتباعا لقوله عليه السلام البسوهم مما تلبسون توفى سنة اربع و ماتين و قد عد ممن جدد لهذه الامة دينها على راس الماتين كذا فى مختصر غريب احاديث الكتب السنة لابن الاثير وعد فيها من ولاة الامرا لمامون بن رشيد و من الفقهاء الشافعى و من اصحاب ذالك و اشهب بن عبدالعزيز قال و اما احمد فلم يكن حينئذ مشهورا فانه مات احدى و اربعين و ماتين و فى غاية البيان للشيخ قوام الدين الاتقانى فى كتاب النفقات قال شيخنا برهان الدين الزرنوجى الحسن اذا ذكر مطلقا فى كتب الفقه لاصحابنا فالمراد الحسن بن زياد اللؤلؤى وهو من كبار اصحاب ابى حنيفة و اذا ذكر مطلقا فى كتاب النفسير فالمراد الحسن البصرى قلت و كذا اذا ذكر ابن عمر التفسير فالمراد الحسن البصرى قلت و كذا اذكر مطلقا و كذا اذا ذكر ابن عمر

مطلقا فالمراد به عبدالله. قال الحافظ خط عمرو بن مهير في كتابه سمعت الحسن يقول عمرت اربعين عاما قلت و لما تمت الا و الكتاب موضوع على صدرى و في خزانة الاكمل قال نصيراتي بسارق الى امير الكوفة فانكر فبعث الامير الى الحسن بن زياد يساله فقال الحسن سمعت ابن شبرمة يقول لا يتوصل الى العظم الا بقطع اللحم فرجع الرسول فاحذه و امر بضربه فاعترف بالمعمر بالمسروق فندم الحسن على ما قال فركب الى الامير فوخد السارق قد امر ورد ورد السرقة.

### (١٨١) الحسن بن صالح:

سمع عبدالله بن دينار و ابا اسخق السبيعي و محمد بن اسحاق و روى عنه اخوه على بن صالح و هما توأمان و ابن المبارك و وكيع في آخرين روى له الشيخان\_مات سنة سبع و ستين و مائة\_

### (١٨٢) الحسن بن عبدالله بن سينا ابو على الرئيس:

احد فلاسفة المسلمين كان ابوه من اهل بلخ و انتقل منها الى بخارى و ولد ولده بها ثم انتقل بعد ذالك فى البلاد و اشتغل بالعلوم و حصل الفنون و كان نادرة عصره فى علمه و ذكائه صنف الشفا وغيره و تلمذ للامام ابى بكر احمد بن الامام ابى عبدالله محمد الزاهد و تفقه عليه و انتفع به قال ابن ماكولا عن الامام ابى بكر الزاهد له كرامات مشهورة وله شعر جيد و رايت ديوان شعره و اكثره بخط تلميذه و ولابن سينا القصيدة المشهورة الطنانة فى النفس اولها: شعر

هبطت اليك من المحل الارفع ورقاء ذات تعزز و تمنع

و ولع الناس بشرحها وهي ستة عشر بيتا. و مات بهمدان (١٨٢ الم) سنة ثمان و عشرين و اربعمائة. و ذكر صاحب سر السرور انه كان على الحراج ببخارى، اعنى امام على بن سينا، ثم تراست به الاحوال الى ان الم باصبهان و زور بها لعلامة الدولة

و انشدله: شعر

اسأله التغمد للخطابا شكر المذابا يثرب في الغايا و العشايا من المدح الكرايم و الصفايا يكون له المشايا كالحنايا لا بلغ من زيادته منايا فما ال بعده احشى المنايا

اتوب الى الذى علم الخفايا فحمدا ثم حمداً لمن يعطى و تبليغا تحياتي الي مسن سلام من مشوق يهدى اليه سيحدث لي بعون الله مسير ولا الوى و ال بعدت نوابا و ذالك المسئول ان ابلغه يوما (١٨٣) الحسين بن عبدالله المرزبان السيراني النحوي المعروف بالقاضي:

مات سنة احدى و سبعين و ثلاثمائة ـ سكن بغداد و كان من اعلم الناس بنحو البصرئيين. و شرح كتاب يسبويه في اثني عشر محلدا فاحاد فيه و قرأ القرآن على ابي بكر بن مجاهد و اللغة على ابن دريد و النحو على ابي بكر بن السراج و كان الناس يشتغلون عليه بعدة فنون علم القرآن و النحو و اللغة و الفقه و الفرائض و الحساب و الكلام و الشعر و العروض و القوافي وكان معتزليا ولم يظهر منه شئي وكان لا ياكل الا منْ كسب يده\_ ينسخ و ياكل و كان لا يحلس للقضا ولا للاشتغال حتى ينسخ كراسته ياخذ اجرته عشرة درأهم. افتى في جامع المنصور خمسين سنة و درس اربعين سنة و كان ابوه محوسيا و اسمه بهزاد فاسلم فسماه ابنه ابو سعيد\_ و السيرا في بكسر السين و سكون التحية نسبة الى مدينة سيراف (١٨٣٠) الف) و هي من بلاد فارس على ساحل البحر ممايلي كرمان وكان كثيرا ما ينشد في

ذهب الزمان و انت منفرد اسكن الى سكن تسير ترجو غدا و غد كحاملة في الحي لا يدرن ماتلد و الف اخبار النحاة و الوقف و صناعة الشعر و البلاغة و شرح مقصورة ابن دريد و المدخل الى كتاب سيبويه والقاب القطع و الوصل والامتناع في النحو و كمله ولده و كان ابو حيان التوحيدي يعظمه غاية حتى ملاً تصانيفه بذكره و حكى عنه انه قال حضرت مجلس ابي بكر بن دريد ولم اكن قبل ذالك رائته فجلست في ذيل المجلس فانشد احد الحاضرين بيتين يغريان الى آدم عليه السلام قالهما لما قتل ابنه قابيل انحاه بهابيل وهما:

تغيرت البلاد و من عليها فوجد الارض مغير قبيح تغير كل ذى حسن و طيب و قال بشاشة الوجه المليح فقال ابوبكر هذا شعر قد قبل في صدر الدنيا و خالف فيه الافواه فقلت ال لها وجها يخرجه عن الافواه فقال ما هو قلت 'بشاشة' و حذف التنوين منها لالنفاء الساكنين فيكون بهذا التقدير نكرة منتصبة على النميز ثم رفع 'الوجه' و صفته باسناد قلاليه فيصير اللفظ و قل بشاشة الوجه المليح فقال ارتفع فرفعني حتى اقعدني الى جنبه و قد وجد بخط الامام كمال الدين الاميرى في بعض مجاميعه بعد ذكره و قال اعلم ال الافواه وقع في كلامهم كثير فمن ذالك قول القاتل:

لا مرحبا یغدو ولا اهلا به اذا کان ترحال الاحبة فی غد زعم ان النوابغ ان رحلتنا غدا و بذالك اخبرنا الغراب الاسود وقال عبدالله بن سلم بن جندب الهذلی من شعراء الاسلامیین:

تعالوا اعينونى على الليل انه على كل عين لاتنام طويل ولا تخذلنى فى البكا فاننى لكم عند طول الحيد غير حذول ثم قال فيها:

فویلی دعولی فرجوا بعض کبری والا فانی میت و علیل

و قال آخر:

احب ابا مردان من اجل تمره و اعلم ان التمر بالمرء ارفق و و الله لولا تمره فاحيبته ولا كان ارنى من بعيد و مشرق وقد ذكرواما شاع عن عبدالله بن عباس في تحويز نكاح المتعة ان شاعرا قال في عصره: قالت و قد طفت سبعا حول كعتنها يا صاح هل لك في قول ابن عباس يقول هل لك في بيضاء ممكنة يكون سواك حتى يصدر الناس و اعلم ان ابا المعرى قال في رسالته التي سماها رسالة العصر ان قد انكر على ابن دريد انشاد البيت السابق على الاقواه و ذكر ان الرواية الصحيحة و عورفي الشرى الوجه المليح.

(۱۸٤)الحسن بن عثمان بن حماد الزيادى:

كان من وجوه فقهاء اصحابنا من غلمان ابى يوسف سمع وكيع بن المحراح وغيره و ولا تاريخ حسن و كان من اصحاب الحديث تقلد بالقضاء قديما ثم تعطل فلزم مسجده يفتى و يدرس الفقه مات سنة اثنتين و اربعين و مائتين قال اسخق الحربى حدثنى ابو حسان الزيادى انه رأى رب العزة فى النوم حل جلاله فقال رائت نورا عظيما لاحدس اصفه و رائت فيه شخصا حيل الى انه صلى الله عليه وسلم و كانه يشفع الى ربه فى رجل من امته و سمعت قاتلا يقول الم يكفك انى انزلت عليك فى سورة الرعد ان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ثم انتهت

(١٨٥) الحسن بن على بن الجعد:

ستل عنه احمد فقال كان معروفا عند الناس بانه جهمي ثم بلغني عنه الأن انه رجع عن ذالك\_ مات سنة اثنتين و اربعين و ماتتين\_

(١٨٦) الحسن بن على بن عبدالعزيز المرغيناني:

روى عنه صاحب الهداية كتاب الترمذي بالاجازة بسنده المتصل الى

الترمذى بثلاثة و سائطـ قيل هو خال صاحب المخلاصة و ولد صاحب الفتاوى الظهرية و من انشاده: شعر

> الحاهلون فموتی قبل موتهم و العالمون و ان ماتوا فاحیا،

(١٨٧) الحسن بن محمد بن الحسن العمري الصغاني المجتهد:

لاهوري المولد بغدادي الوفاة المكي المتحد المحدث اللغوي\_ سمع منه الدمياطي و صنف عدة كتب في اللغة و غيرها منها: كتاب المضارة في الاسماء المعادة و كتاب في اسماء الاسد و كتاب في اسماء الذئب و كتاب في اسماء الضعفاء و شرح ابيات المفصل و نظم عدداي القرآن و صنف محمع البحرين في اثني عشر سفرا جمع فيه بين صحاح الحوهري و التكملة و الذيل له و الصلة من تاليفه و صنف العباب و مات قبل ان يكلمه ثلاثة احرف او اكثر و صنف الشوارق في اللغات و كتاب الاضداد و كتاب العروض و كتاب مشارق الانوار النبوية و مصباح الدحي و الشمس المنيره في الحديث و شرح البخاري في محلد و درالسحابة في وفيات الصحابة و كتاب الفرائض و غير ذالك. و توفي سنة خمسين و ستمانة. قال مجد الدين في طبقاته مات فجأة ببغداد و اوصى ان يحمل الى مكة فحمل و دفن بمكة بعد ان تعوف في الطريق سنة و ان الحجاج رجعوا فاودعوا تابوته عند العرب الي قائل نم نقل الى مكة حرسها الله و دفن بها. قال الذهبي دفن قريبا من الفضيل بن عياض قال مِ قد كان قال لي قد اوصيت ان يحملوني بعد موتى الي مكة بخمسين ديمارا قرأت عبيه عدة من تصانيفه في اللغة و كتبت بعضها و كنت أخر من قرأ عليه و سمع ممد قال الصغاني في العباب في مادة مسلسل قد سمعت من الاحاديث المسلسلة بمكة و الهيد واليمن و بغداد ما نيف على اربعمائة حديث ولم يبلغني ان احدا اجتمع له هذا القدر من المسلسلات. الحمد لله حمدا دائما ابدا اعطاني الله مالم يعطه احدا و قد انشد

الفيروز آبادي لبعض علماء دمشق:

ان الصغانی الذی حاز العلوم و الحکم ر کان قصاری امره أن انتهی الی بکم

(۱۸۸) الحسن بن محمد الغزنوي:

كان يقول غم الدنيا اربع البنات و ان كانت واحدة 'والدين' و ان كان درهما و الغربة و ان كانت يوما و السوال و ان كان حبة و قال بعضهم السوال ذلة و ان كان ابن الطريق و في الحديث لاهم الاهم الدين و نعلمه لما ورد من ان الدين شر الدين.

(١٨٩) الحسن بن ابي مالك:

تفقه على ابي يوسف القاضي و تفقه عليه محمد بن شحاع.

(١٩٠) الحسن بن منصور الاوزجندي الفرغاني المعروف بقاضي خان:

له الفتاوي اربعة اسفار كبار و شرح الحامع الصفير في محلدين و له شرح الزيادات محلدمات سنة اثنتين و تسعين و خمسمائة.

(١٩١) الحسن بن ناصر الكاغدي السمرقندي:

احد مشائخ المحبوبي وكان رفيقا لصاحب الهداية

(١٩٢) الحسن بن نصر بن ابراهيم الكاشاني:

قال سمعت احمد بن عثمان بن عبدالرحيم الخطيب يقول لما بلغ الامام الحكيم والدعثمان بن عبدالرحيم قول ابي الفتح البستي خذوا يدى هذا الغلام فانه رماني سهمي مقينة على عمد ولا تقتلوه انما انا عبده ولم ارحرا قط يقتل بالعبد وانشدعلي نقيضها:

خذوا بدمی من رام قتلی بلحظة ولم یخشی بطشا انه قاتلی عمد

وقودوا به جهرا و ان كنت عبده ليعلم ان الحر يقتل بالعبد (١٩٣) الحسن بن نصر بن عثمان بن زيد بن زيد: كتب عن ابي حنيفة النعمان و زفر و كان يتفقه

فصل

(١٩٤) الحسين بن ابراهيم الملقب اشكاب:

لزم ابا يوسف و تفقه عليه و سمع الحديث من حماد بن زيد وغيره و روى له البخاري مقرونا بغيره\_ مات سنة عشر و مائتين\_

(١٩٥) الحسين بن احمد بن خالويه الهمداني النحوي اللغوي:

صاحب التصانيف الحليلة منها كتاب البديع في القرآت الشاذة و الحجة و كتاب الانتصار لايمة الابصار في تعليل القرات. اخذ عن ابي بكر بن محاهد و ابو بكر بن الانباري في القرات و العلوم و التفسير.

(١٩٦) الحسين بن الحسن بن عطية العوفي الكوفي:

رجل جليل من اصحاب ابي حنيفة ولى ببغداد قضاء الشرقية بعد حفص بن غياث ثم نقل الى قضاء عسكر المهدى و حدث عن ابيه و عن الاعمش اتنه امراة و معهاصبى و رجل فقالت هذا زوجى و هذا ابنى منه فقال له القاضى هذه امرائث قال نعم قال و هذا الولد منك قال اصلح الله القاضى انا خصى قال فالزمه الولد و احد الصبى و وضعه على عنقه و انصرف فاستقبله صديق له حصى فقال له لس هذا الصبى معك قال القاضى يفرق او لاد الزنا على الناس - هكذا حكاه الحصيب و صلى المغرب مرة مع المهدى فلما قضى الصلاة قعد فى قبلته فقال المهدى يتنف فقال المعامدي عدى شعد وصح عدى

فامرته بردها فمنع فقال المهدى نصبح ان شاء الله تعالى فقال لا الا الساعة فامر المهدى بردها تلك الساعة و كان العوفى طويل اللحبة جدا كانت تبلغ الى ركبته و كان سليما فقامت اليه امراة و قالت عظمت يلحيتك فافسدت عليك وما رائت ميتا يحكم بين الاحياء قال فتريدين ماذا قالت لحيتك ماتدعك ان تفهم عنى فقال بلحية هكذا ثم قال تكلمني رحمك الله مات سنة احدى ماتين ببغداد معزولا

(١٩٧) الحسين بن خفص بن الفضل الهمداني الاصبهاني:

تفقه على ابى يوسف القاضى وهو الذين نقل فقه ابى حنيفة الى اصفهان وافتى بمذهبه و روى عن السفيانين وغيرها وى له مسلم فى صحيحه قال ابو نعيم كان دخله كل سنة مائة الف درهم فما وجبت عليه زكاة قط وكانت حوائزه على المحدثين والفقهاء و اهل الفضل مات سنة اثنى عشرة و مائين

(١٩٨) الحسين بن على الملقب حسام الدين السغناقي:

شرح الهداية و له شرح التمهيد و الموصل شرح المفصل وله رسائل حمة في الرد على المبتدعة وله الكافى في شرح اصول الفقه لفخر الاسلام ابي الغرا بزدوى وهو من تلامذة حافظ الدين الكبير وهو ابو البركات النسفى و كلما ذكر في شرحه للهداية من لفظ الشيخ فالمراد به حافظ الدين و ما ذكر من لفظ الاستاذ فالمراد به فحرالدين المايمرغي كذا صرح به في الشرح و ابنه الامام علاء الدين شرح تلخيص المفتاح و قرأ عليه شرحه سعدالدين التفتازاني مات سنة عشر و سبعمائة بخوارزم.

(١٩٩) الحسين بن على الصمري:

روی عن هلال الرازی و ابی حفص بن شاهین وغیرهما و کان یقول حضرت عند ابی الحسن الدارقطنی و سمعت منه اجزاء من کتاب السنن الذی صنفه مات سنة ثلاثین و اربعمائة له کتاب مجلد ضخم فی اخبار ابی حنیفة و

صحابه\_ •

### (٢٠٠) الحسين بن محمد الدامغاني:

له كتاب الوجوه و النظائر في القرآن العزيز و كذا لمقاتل بن سليمان و ابن الحوزي\_

### (٢٠١) الحسين بن محمد بن اسعد المعروف بالنجم:

له تصانیف فی الفقه منها الحامع الصغیر لحمد بن الحسین فرع من تصنیفه بمکة شرفها الله وله الفتاوی و الواقعات. و حکی حکایة طویلة عنه فی حضوره عند نورالدین الشهید و قد ساله عن لبس خاتم فی یده و کان فیه لوزات من ذهب فقال له تتحرز من هذا و تحمل الی خزاینك من المال الحرام كل یوم كذا و كذا و ان نورالدین امر بتطبیل ذالك.

(٢٠٢) الحسين بن محمد بن خسرو البلخي المعروف بابن القرى:

وهو جامع المسند لابي حنيفة و ذكر ان له مسندين كبيرا و صغيرا\_ مات سُنةٌ اثنتين و عشرين و حمسمائة\_

### (٢٠٣) الحسين بن نظام المعروف بنور الهدى:

نظر في نقابة العباسين و الطالبين مدة ثم استعفى وما حمل دينارا قط ولا ادخر و حج سنة ثمان و خمسين و اربعمانة و سمع في مجاورته الصحيح على كريمة بنت احمد. مات سنة النتي عشرة و خمسمائة و دفن عندابي حنيفة.

#### فصل

(٢٠٤) حفص بن عبدالرحمن البلخي المعروف بالنيسابوري:

و كان من افقه اصحاب ابي حنيفة الخراسانيين. روى عن الثوري و عاصم الاحول و ابي حنيفة و حماعة. قال الحاكم في تاريخ نيسابور ولي القضاء بها ثم

قدم على ذالك و اقبل على العبادة. و كان ابن المبارك اذا اقام بنيسابور لا يدع زيارته. و ذكره المزى في التهذيب و قال روى له ابو داؤد في القدر و النسائي. مات سنة تسع و تسعين و ماتين.

(٢٠٥) حفص بن غياث بن طلق المعروف بالنجعي القاضي الكوفي:

صاحب الامام احمد من قال فيه الامام في جماعة انتم مسار قلبي و خلاء حزني ـ روى عنه احمد و ابن معين و ابن المدنى و يحيى القطان و روى عن الاعمش و ابن جريح وغيرهما و روى له الجماعة ـ مات سنة ست و تسعين و مائة ـ

(٢٠٦) حفص المعروف بالفرد:

من اصحاب ابي يوسف.

(۲۰۷) الحكم بن زهير:

خليفة ابي يوسيف و كان يجلس مع ابي يوسف و ينظر في كتابه و يصححه بالقلم وقت الخطبة قاله عالم بن العلافي فتاويه\_

(۲۰۸) الحكم بن معبد ابو عبدالله الاديب:

صاحب كتاب السنة رواه عنه الحافظان ابو الشيخ و ابو نعيم

(۲۰۹) حكيم القاضي ابوالقاسم:

ذكر في القنية ان المفتصدليس في حكم المستحاضة و ان كان موضع الفصد مفتوحا لان الدم في موضعه ثم قال وقال القاضي حكيم هو في حكم السمتحاضة كمن منع الدم من السيلان بقطنة و اطال في القنية الكلام في هذا المرام و كان يقول من غزا في هذا الزمان غزوة واحدة ففاتنه صلاة واحدة عن وقتها يحتاج الى مائة غزوة ليكون كفارة لما فاتنه من الصلاة و حكيم هذا له مختصر في الحيض وله شرحه ايضا

(۲۱۰) حماد بن ابراهيم بن اسمعيل بن الصفار:

انشدليلا لابي حنيفة:

من طلب العلم للمعاد فاز بفضل من الرشاد فيا للمعاد فيا لخسران طالبيه لنيل فضل من العباد و كان يؤم الناس يوم الجمعة في الصلاة و يخطب غيره و كذا عادة اهل بخارى لا يصلى بهم الخطيب لامن هو اعلم منه مات سنه ست و سبعين و حمسمائة بسموقند قد اجاز لمن ادرك حياته عامال

(۲۱۱) حماد بن زید:

اخذ الفقه عن ابي حنيفة وهو الراوي عنه ان الوتر فريضة اي عملا\_

(۲۱۲) حماد بن دليل:

قاضى المدائن احد الاثنى عشر من اصحاب الامام الذين اشار اليهم انهم يصلون للقضاء وهم ابو يوسف و محمد واسد بن عمرو البحلي و الحسن بن زياد ونوح بن ابي مريم و نوح بن دراج و عافيه و على بن ظبيان و على بن حرملة و حماد هذا و القاسم بن معن و يحيى بن ابي زائده، حدث عن ابي حنيفة و عن سفيان الثوري و عن احمد وغيره و روى له ابوداؤد حديثا واحداً

(۲۱۳) حماد بن سلمة:

مات سنة و ستين و مائة\_ روى له مسلم وغيره منهم اصحاب السنن الاربعة\_ (٢١٤) حماد بن سليمان النيسابوري:

تفقه على كبر السن عند محمد بن الحسن و روى عن النوري و شعبة و يلقب قيراط.

(٢١٥) حماد بن مسلم بن ابي سليمان الكوفي:

احد المة الفقهاء\_ سمع انس بن مالك و تفقه بابراهيم النحمي و روى عمه سفيان و شعبه و ابو حنيفه و به تفقه و عليه تخرج و انتفع و اخذ حماد بعد ذالك عمه و مات في حياته سنة عشرين و ماثة و قال مغيره حج حماد بن ابي سلبمان فلما قدم

اتيناه فقال ابشروايا اهل الكوفة رائت عطاء و طاوسا و مجاهدا قصبيانكم بل صبيان صبيانكم افقه منهم و كان له لسان سؤول و قلب غقول. روى له مسلم و اصحاب السنن.

(٢١٦) حماد بن النعمان الامام بن الامام:

تفقه على ابيه وافتى في زمنه وهو في طبقة ابي يوسف و محمد و زفر و . الحسن بن زياد و كان الغالب عليه الورع و سبقت ترجمته\_

(۲۱۷) حمدون بن حمزه ابو الطيب:

له محتصر في الفقه نحوا من نصف القدوري.

(۲۱۸) حمزة الزيات الكوفي:

احد القراء السبعة كان من إصحاب ابى حنيفة تفقه عليه و روى الحديث عن جماعة من اهل زمانه و روى عنه إبن المبارك و خلق و كان من خيار عباد الله عبادة و فضلا و ورعا وكان راسا في القرآت و الفرائض وكان يجلب الزيت من الكوفة الى حلوان (٢١٨، الف) و يجلب الخبز و الجوز من حلوان الى الكوفة وله سنة ثمانين و اصله من شئى فارس قال ابو حنيفة غلب حمزة الناس بالقرأت و الفرائض و قرأ حمزه القرآن على حمران بن ايمن و طلحه بن مصرف و ابى اسختى السبعى و ابن ابى ليلى و الاعمش وكان الاعمش يعظمه و يوقره و اذا راه مقبلا قال "و بشرالمحسنين" هذا خبر القرآن وقرأ عليه خلق كثير منهم الكسائى و اسختى الازرق و حسين الجعفى و سليم بن عيسى و الحسن بن عطية و شعيب بن حرب قال سفيان ما قرأ حمزه حرفا و احدا الا باثر ذكره الفيروز آبادى.

(٢١٩) حمزه بن ابراهيم بن حمزه الصوفى:

من مشائخ اصحاب الامام و قد انشد لبعضهم: شعر

سارع الى الخير و بادر به فان قلت قدامك ما نعلم

و قدم المال لك امرأ على الذي قدمه يقدم (٢٢٠) حيدره بن بشر بن المخارق:

تفقه على ابي يوسف القاضي\_ مات سنة ثمان و ثلاثين و مائتين\_

(۲۲۱) حيدره بن عمر بن الحسن الصغاني:

كان من اعيان الفقهاء على مذهب داؤد وله مختصر في مذهب داؤد. ثم ولع بكتب محمد بن الحسين و بكلامه و وضع على الحامع الصغير كتابا و كان يعظم محمدا\_

حرف الخاء المعجمة

(٢٢٢) خالد بن سليمان البلخي:

احد من عده الامام للفتوى لما سئل عن يصلح للفتوى\_ مات سنة تسع و تسعين و مائة\_

(۲۲۳) خالد بن صبيح المروزي:

روى عنه هشام بن عبدالله الرازى عن ابى حنيفة في اليتيمه يزوجها القاصي ثم تبلغ انه لا خيار لها كما لا خيار لها في الاب اذا زوجها وهي صغيرة.

(۲۲٤) خالد بن يزيد الزيات:

من اصحاب الامام قال سمعته يقول من ابغضني جعله الله منتيا اي حتى يرى قدرى او احتياجه الى اميرى و قال ابو حنيفة الفتيا ثلاث: من اصب حسس نفسه و من افتى بغير علم ولا قياس هلك و الثالث جاهل يريد العلو ولم عمه ولم يقس قال خالد قيل لابى حنيفة عند ذالك هل عبدت التنسس الا بالسفايس قال غفرالله لك الفهم ثم القياس على العلم و نسأل الله النوفيق للحق

(٢٢٥) خالد بن يوسف بن حالد السمتي:

اوردله ابن عدى حديثا منكرا متنه ما من احد الاعليه عمرة و حجة واحمال

#### (٢٢٦) الخطاب بن ابي القاسم القره حصارى:

له شرح المنظومة في مجلدين. فرغ منه في صفر سنة سبع عشرة و .

سبعمائة

### (۲۲۷) خلف بن ايوب:

من اصحاب محمد و زفر له مسائل منها مسئلة الصدقة على السائل في المستحد قال لا اقبل شهادة من يتصدق عليه مات سنة خمس و ماتين و تفقه على ابى يوسف ايضا واخذ الزهد عن ابراهيم بن ادهم و صحبه مدة و روى عنه احمد وغيره و روى له ابى عيسى الترمذي حديثا واحدا عن ابى كريب محمد بن العلاء ثم قال هذا غريب و لا نعرف هذا الا من حديث الشيخ هذا خلف بن ايوب ولم او احدا يروى عنه غير محمد بن العلاء و لا اذرى، كيف هو و قبل و متن الحديث خصلتان ألا يحتمعان في منافق حسن سمت و فقه في الدين قال في القنية ورد خلف بن ايوب شاهدا لا شعفاله بالنسخ حالة الاذان .

### (٢٢٨) خلف بن سليمان القرشي الحوارزمي:

قرأ الفقه بحلب على علاء الدين بن مسعود الكاشاني صاحب البديع و تفقه في بلاد العجم،على حماعة منهم الصفى الاصفهاني صاحب الطريق. مات بحلب سنة ثمان و ثلاثين و ستمائة.

#### (٢٢٩) خلف بن احمد بن الخليل الشحرى:

صاحب كتاب الدعوات والاداب والمواعظ مات بسمرقند سنة ثمان و ستين و ثلاثماته وله:

رضيت من الدينا بقوت يتيمنى ولا ابتغى من بعده ابدا فضلا و لست اروم القوت الا لانه يعين على علم ارد به جهلا ومن شعره ايضا:

الشيب ابهى من الثياب فلا تخفه بالخضاب هذا غراب و ذالك باز و الباز خير من الغراب وله ايضا: شعر

شرح العمدة للشيخ حافظ الدين النسفي شرحا مطولا

(۲۳۱) خمير الوبري:

له كتاب الاضحية:

(۲۳۲) خواهر زاده:

هذه اللفظة كلمة اعجمية معناها ولد الاخت فقال الجماعة من العلماء كانوا اولاد اخت عالم و المشهور بهذه النسبة عند الاطلاق اثنان متقدم في الزمن و متاخر عنه قالمقدم ابو بكر محمد بن الحسين البخارى ابن اخت القاضى ابى ثابت محمد بن احمد البخارى و قد تكرر ذكره بلقبه هكذا في الهدايه وهو مراد صاحب الهداية مات سنة ثلاث و ثمانين و اربعمائة والمتاخر بدرالدين محمد بن محمود الكردرى ابن اخت الشيخ شمس الدين الكردرى شمس الاثمة تفقه على خاله و الكردرى ابن اخت الشيخ شمس الدين الكردرى شمس الاثمة تفقه على خاله و الكردرى ابن اخت الشيخ شمس الدين الكردرى شمس الاثمة و فتح مات سنة احدى و خمسين و ستمائة ضبطها السمعاني بضم الخاء المعجمة و فتح الواو و الهاء بينهما الف و بعد الهاء رأ ساكنة و زاى مفتوحة و بعدها الف و دال

### حرف الدال

(۲۳۳) داود بن رشید:

بالتصغيرـ له نوادر عن محمد\_ نقل منها عالم بن العلا في فتاويه وهو من

اصحاب حفص بن غياث و من اصحاب محمد بن الحسن اصله خوارزمی سكن بغداد روی عنه مسلم و ابو داود و ابن ماجه و روی له البخاری والنسائی مات سنة تسع و ثلاثين قال داود بن رشيد قمت ليلة فاخذنی البرد فبكيت لما انا فيه العری فنمت فرائت كان قائلاً يقول لی يا داؤد انمناهم و اقمناك فتبكی علينا فما نام داود بعدها و روی هو و هشام عن محمد انه اذا عزل السلطان القاضی انعزل نائيبه بخلاف ما اذا مات القاضی حيث لا ينعزل و ينبغی ان لا يعزل و عليه كثير من المشائخ ذكره عالم بن العلاعن صاحب المحيط

(٢٣٤) داو د بن عليك بن على الرومي عرف بالبدر الطويل:

له معرفة الاصلين. مات سنة خمس عشر و سبعمائة.

(۲۳٥) داو د بن محمد بن موسى الاودى:

له كتب منها كتاب ذكر الصالحين و كتاب احداث الزمان و كتاب احراراً البهائم و كتاب فضائل القرآن...

(۲۳٦) داو د بن المحبر البصري:

صاحب كتاب العقل قال الذهبى و ليته لم يصنفه وي عبدالغنى بن سعيد عن الدارقطنى قال كتاب العقل و ضعه ميسره و سرقه عبدالعزيز بن ابى رجاء ثم سرقه سليمان بن عيسى السحزى او كما قال ثم روى الذهبى بسنده الى ابن ماجه حديثاً اسمعيل بن ابى الحارث قال سألت داود بن المحبر عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشى عن انس رضى الله عنه مرفوعا مستفتح مدينة يقال لها قزوين(٢٣٦، الف) من رابط فيها اربعين ليلة كان له فى الحنة عمود من ذهب و زمردة خضراء على ياقوته حمراء لها سبعون الف مصراع من ذهب كل باب فيها زوجة من الحور العين قال الذهبى لقد شان ابن ماجة سننه بادخاله هذا الحديث الموضوع فيها مات سنة ست و مائتين

### (۲۳۷) داود بن نصير الطائي الكوفي الامام الرباني:

كان ممن روى الفقه وغيره من العلوم على الامام ثم اختار بعد ذالك العزلة عن الامام و كان سبب انقطاعه عن الناس انه مر يوما بامراة عند المقابر تقول يا يحيى ليت شعرى:

بای خدیك تبدی البلا و ای عینبك اذا سایله

مات سنة خمس و ستين و مائة\_ سمع الاعمش و ابن ابي ليلي و روى عنه ابن عيينه و ابن عيله و روى له النسائي. قال الطحاوي حدثنا ابن ابي عمران حدثنا محمد بن مروان الخفاف قال سمعت اسمعيل بن حماد بن ابي حنيفة يقول قال محمد بن الحسن كنت آتي داود الطائي في بيته و اسأله عن المسئلة فان وقع في قلبه انها احتاج اليه لامر ديني احابني و ان وقع في قلبه انها مما احتاج اليه لامر ديني اجابني و ان وقع في قلبه انها من مسائلنا هذه تبسم في وجهي و قال ان لنا شغلا\_ و قال بعضهم لا يقال انه حنفي لانه امام محتهد ولانه كتب عن ابي حنيفة شيئا كثيرا ثم اغرقها و انما يذكره بتبركاته كذا ذكره مجدالدين الفيروزآبادي في طبقات الحنيفة وفيه انه لا شك ان ابنه من اصحاب ابي حنيفة و من ملازمي محالسه الشريفة و لعل سبب اغراقه بعض المسائل الفرعية دون دلائل الشرعية هو استغراقة في الحذبة للالهية الموجبة لدخوله في طريقة الصوفية و ذالك كما قال الامام حجة الاسلام ضيعت قطعة من العمر العزيز في تصنيف البسيط و الوسيط و الوجيز اد من المعلوم ان ادلة الكتاب و السنة ان يكون في تحصيله تضييع ولا في محافظتها امر بديع و حكم شنيع\_

٢٣٨) داود بن الهيثم بن اسحاق التنوخي:

صنف كتابا في اللغة و النحو وله كتاب كبير في خلق الإنسان مات سنة ست عشر و ثلاثمائة \_

### حرف الراء

(٢٣٩) ربيعة بن عبدالله ابو المعالى:

تفقه على ابي الحسن على البلخي و حدث عنه باماليه التي املاها بحلب\_ ( ٢٤٠) ربيعه بن اسد بن احمد الهروي:

قاضي كرخ. فاضل معروف من اهل هراة.

حرف الزاي

(٢٤١) زائده بن قدامة الثقفي الكوفي:

روى عنه ابن المبارك و السفيانانــ مات بارض الروم غازيا سنة ستين و مائةــ روى له الشيخانــ

(٢٤٢) زفر بن الهذيل بن قيس الغنبرى البصرى:

روی غن الشعبی و روی عنه الثوری و شعبة\_ مات سنة سبع و اربعین و مائة\_ روی له الشبخان\_

(۲٤٤) زكريا بن يحيى بن الحارث النيسابورى:

سمع اسخق بن راهويه\_ قال الحاكم في تاريخ نيسابور حدثنا عنه وله تصانيف كثيرة في الحديث مات سنة ثمان و تسعين و مائتين

(٢٤٥) زهير بن معاويه، ابو حيثمه الكوفي:

من اصحاب الامام\_ سمع الاعمش و طبقته\_ روى عنه القطان وغيره\_

مات سنة سبع واربعين و مائة\_ روى له الشيخان\_

(۲٤٦) زياد بن الياس:

تلميذ الامام ابي الحسن البزدوي و من مشائخ صاحب الهداية.

(٢٤٧) زياد بن على بن الموفق عرف بزين الحرمين:

من اهل هراق مات سنة ثمان و اربعين و خمسمائة.

(۲٤۸) زيد بن اسامة:

كان يروى الحامع الكبير لمحمد بن الحسن عن ابي سليمان الجورجاني عن محمد بن الحسن.

(۲٤٩) زيد بن نعيم:

من اصحاب محمد بن الحسن\_

حرف السين

(۲۵۰) سعيد بن عبدالله الغزنوي:

له كتاب الغرائب و الغوامض و الملتقطات.

(۲۵۱) سعد بن معاذ المروزي ابو عصمة:

له ذكر في فتاوي قاضي حان و في المستصفى للشيخ حافظ الدين النسفي في شرح المنظومة\_

(٢٥٢) سعد بن على القاسم ابو المعالى الكتبي الخطيري:

و كان اولاد آل الكتب و صحب ابا منصور الجواليقي و ابر الحشبات وغيرهما حتى برغ في الادب و تفقه على مذهب ابى حنيفه و طاف البلاد و رحع الى بغداد و من تصانيفه كتاب ملح اللمح جمع ما وقع فيه بغيره من الحناس بتلما و نثرا و كتاب الاعجاز في الاحاجى و الغاز و كتاب صفوة وهو نظم كله و كتاب

زينة الدهر ذيله على دومة القصرى وله ديوان شعر و شعره كله مصنوع يقرأ القصيدة منه على عدة وجوه..

(۲۵۳) سعد بن اوس الانصاري ابو زيد:

من اصحاب الامام قال سمعت ابا حنيفة يقول فيمن اسقط اربع سجدات لم يذكر ذالك الا في آخر صلاته فقال الامام يتم صلاته فاذا جلس سجد اربع سجدات ثم يتشهد و يسلم ثم يسجد سجدتي السهو بعد السلام كذا ذكره ابن ابي القوام وله تصانيف مات سنة خمس عشرة و مائتين و روى له ابو داود

(٤٥٢) سعيد بن محمد بن ابي طالب البردعي:

من اصحاب الطحاوي\_

(٥٥) سعيد بن المطهر الباخرزي الملقب سيف الدين:

تفقه على شمس الايمة الكردوي. مات سنة تسع و خمسين و ستماثة.

(۲۰٦) سفیان بن سحبان:

له من الكتب كتاب العلل\_

(۲۵۷) سفيان بن سعيد ألثوري:

ذكر الصيمرى عن غلى بن مسهر ان سفيان بن سعيد احد عنه علم ابى حنيفة و نسخ منه كتبه فقول مجدالدين اذ ذكر في طبقات الحنفية وهم وهم فان من حفظ على حجة على من لم يحفظ و المشيت مقدم على الناس لاسيما ولا مانع لا من جهة النقل ولا من جهةالعقل قال عبدالرزاق بعث ابو جعفر الخشابين حين خرج الى مكة فقال ان رائتم سفيان الثورى فاصلبوه فجاء النجارون فنصبوا الخشب و نودى سفيان فاذا راسه في حجر الفضيل بن عياض و رجله في حجر ابن عيينه قال فقالوا يا عبدالله اتق الله ولا تشمت بنا الاعداء قال فتقدم الى الاستار فاحذها و قال برئت منه ان دخلها ابو جعفر قال فمات قبل ان يدخل مكة قال قتيبه وائت الثورى في

المنام فقلت ما فعل الله بك فقال:

نظرت الى ربى كفاحا فقال لى هنيئا رضاًى عنك يا ابن سعد لقد كنت تواما اذا اظلم الدجى بعبرة مشتاق و قلب عميد فدونك فاختراى قصر اردته و زرنى فانى منك غير بعيد مات سنة ستين و مائتين. روى له الشيخان وقال الذهبى في التهذيب روى عنه سفيان الثورى اكثر من عشرين الفائقله عن ابن الحوزى و ذكر عنه ان نقل اخباره في محلد مفرد و كان الثورى يقول ان استطعت ان لاتحك راسك الا باثر فافعل و قال احمد اذا قيل له انه روى له منام يقول انا اعرف بنفسى من اهل المناجات و قال سفيان و وددت انى انقلب من هذا الامر يعنى العلم لاعلى ولالى و قال الحارث بن منصور كلمتان لم يدعهما الثورى في مجلس سلم سلم عفوك عفوك. و كان ينهض منصور كلمتان لم يدعهما الثورى في مجلس سلم سلم عفوك عفوك. و كان ينهض في الليل مرعوبا ينادى النار النار شغلنى ذكر النار عن النوم و الشهوات و قال على بن الفضيل بن عياض رائت سفيان ساجدا حول الكعبة قطعت سبعة اسابع قبل ان يرفع

### (۲۵۸)سفيان بن عيينه الهلالي:

كان يقول اول من اقعد في الحديث ابو حنيفة قال يعقوب بن ابي شببه قلت لعلى بن المديني كلام رقبة بن مسلمه الذي يحدثه سفيان بن عبينه عن ابي حنيفة قال يعقوب فقرله على بن المديني و قال لم احده عني قال العربي دخلت على سفيان بن عبينه و بين يديه قرصان من شعير فقال يا موسى انهما صعامي منذ ار بعس سنة و كان ينشد:

حلت الديار فسدت غير مسود و من الشقاء تعردى بالسودد مات سنة ثمان و تسعين و مائة و قال الشافعي وحدث احاديث الاحكام كلها عندابي عيبنه سوى سنة احاديث قال و ما رائت احدا فيه آلة العلم ما ، ائت في سفيان

و مارائت احدا اكف عن الفتوى منه و حديثه نحو سبعة آلاف و لم يكن كتب قال ابن عبينه العلم اذا لم ينفعك احرك و من كلامه من زيد في عقلته نقص من رزقه و عنه العالم من يعرف الخير فيقبعه و الشر فيجتبه اى و يدفعه و كان الشافعي يقول لولا مالك و سفيان بن عيينه لذهب علم الحجاز روى انه لما اختصر بكتب ابنه فاقبل عليها و قال يا بنيه ما يبكيك به الله عند ابيك ان عمره في الاسلام سبعين سنة.

(٩٥٩) سليمان بن شعيب الكيساني:

من اصحاب محمد له النوادر عنه و روى عنه الحافظ ابو جعفر الطحاوى.

(١٦٠) سليمن بن ابي الغر:

صاحب التصانيف المفيدة وهو اول من تولى قضاء القضاة من الحنفية بالديار الشامية و العسكر الاسلامية <sub>- ع</sub>

(٢٦١) سهل بن عمار بن عبدالله العتكي النيسابوري:

کان قاضی هراة وهو من اصحاب ابی حنیفة وحدث عن یزید بن هارون وغیره\_مات سنة سبع و تسعین و مائتین\_

(٢٦٢) سهل الصعلوكي الخراساني الحنفي:

ممن جمع رياسة الدين و الدنيا خرج عليه يوما وهو في موكبه من مستوقد همام يهودي في المستوقد همام يهودي في الطمار رثة من دكانه فقال الستم تروون عن نبيكم ان الدنيا سحن المومن و جنة الكافر و انا عبد كافر و ترى حالي و انت مومن و نرى حالك فقال له الحمد لله اذا صرت غدا الى عذاب الله كانت هذه حنتك و اذا صرت انا الى نعيم الله و رضوانه كان هذا سحني و فعجب الحلق من سرعة فهم هذه الترجمة ذكر القرطبي في كتاب قمع الحرص و بهذا يندفع قول مجدالدين هو مذكور في كتب الحنفية و ليس يخفى المذهب انها هو من بني حنيفة وهو شيخ الشافعية و

رئيسهم و قدوتهم و عنه الحذ فقهاء خراسان\_ قلت لا منع من ان يحمع بانه تحنف او تشفع او كان عالما بالمذهبين\_

# (٢٦٣) سليمن بن الحسن الوزاني:

من اصحاب محمد بن الحسن. روى عنه سيبويه و ذكره ابوالحسن على القفطى فى اخبار النحاة و قال ممن ادركته حرفة الادب و اخرجته الحاجة الى الارتزاق بالتفقه فى مذهب ابى حنيفة النعمان و ابتلى مع ذالك بمدرس يمتحنه فى المحافل بالقاء مشكلات المسائل و يمتحنه الالوا و التغافل. و كانت وفاته بسنجار فى حدود سنة ست و ستمائة.

### حرف الشين المعجمة

(۲7٤) شاذان بن ابراهيم:

من اختباره ان الغسل يحب بخروج المني كيف ما كان ولم يعتبر الدفق و الشهوة\_

#### (۲۲۰) شاذان:

ذكره الخاصى فى فتاويه و ذكر عنه ان المرأة اذا ارتدت لم تبن من زوجها و ذكر عنه فى القنية فى مجوسى اسلم و تحته اخته لا تبين\_ قال و كذا عن ابى نصر الدبوسى و لعله الذي قتله\_

## (٢٦٦) شداد بن حكيم:

من اصحاب زفر بعثت اليه امراة بسحور على يدى خادم و اعلاً الحادم مى الرجوع فاتهمته المراقد فقال شداد لم يكن بيننا شيى و آل الكلام بينهما الى ان قال لها شداد تعلمين الغيب فقالت نعم فوقع فى قلب شداد من هذا شيى فكتب الى محمد بن الحسن فاجاب محمد بن الحسن ان جدد النكاح فانها كمرت قال

الخاصى و ذكرت هذه الواقعة فى الحامع الاصغر عن خلف بن ايوب لا عن شداد و هما معاصران و ذكر فى الذخيرة قال و حكى ان امرأة شداد او امرأة خلف هكذا على الشك و كان شداد اذا اشترى امة تزوجها و يقول لعلها حرة او حرى كلام على لسان اربابها.. مات سنة عشر و مائين..

### (٢٦٧) شريك بن عبدالله القاضي الكوفي:

من اصحاب الامام و اخذ عنه و كان يقول ابو حنيفة كثير العقل و سمع الاعمش و روى عنه ابن المبارك و يحيى بن سعيد القطان\_ مات بالكوفة سنة سبع و سبعين و مائة\_ روى له البخارى و روى له مسلم متابعة\_

#### (۲٦٨) شعيب بن ابراهيم النسفى:

حدث بمشهد ابی حنیفة بباب الطاق بمناقب ابی حنیفة عن مصنفه ابی عبدالله الحسین بن محمد بن الخسرو الملخی سنة ست و ستین و خمسمائة و روی عنه محمد بن خسرو ایضا کتاب مسند ابی حنیفة الکبیر من تجریح محمد بن خسرو البلخی بسماعة له من مصنفه.

### (٢٦٩) شعيب بن اسحاق بن عبدالرحمن القرشي الدمشقى:

من اصحاب ابی حنیفة عده انسائی من الثقات من اصحابه و قال احمد حالس ابا حنیفة و ذکره ابن حزم فی باب الفقهاء بالشام بعد الصحابة فی طبقة الاوزاعی و ابن حریح فی خلق روی عنه اللیث بن سعد فی حمیع مات سنة ثمان و تسعین و مائة . (۲۷۰) شعیب بن ایوب بن زریق:

تفقه على ابى حازم و روى عنه عيسى بن ابان مات سنة احدى و ستين و مائتين وي له ابوداود حديثا و احداله ترجمة واسعة

(۲۷۱) شعيب بن سليمن بن سليم الكيساني:

من اصحاب محمد و ابي يوسف. قال شعيب املا علينا محمد بن الحسن

قال قال احد قضاتنا القامم بن معين اذا اختلف الزوجان في متاع ابيت فجميع ما في البيت بينهما نصفات و روى عنه ابنه انه قال املا علينا ابو يوسف قال قال ابو حنيفة لا ينبغي للرجل ان يحدث من الحديث الا بما يحفظه من يوم سمعه الى يوم الحديث به مات سنة اربع و مائتين ـ

### (۲۷۲) شقيق بن ابراهيم ابو على البلخي:

صحب ابا يوسف قرأ عليه كتاب الصلاة ـ دكره ابو اللبث في المقدمة وهو استاذ حاتم الاصم و صحب ايضا ابراهيم بن ادهم و اسند عن ابي هاشم الهذلي عن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اخذ من الدنيا الحلال حاسبه الله و من اخذ الحرام عذبه الله اف للدنيا و ما فيها من البلايا حلالها حساب و حرامها عقاب مات قتيلا في غزوة كولار(٢٧٢، الف) سنة اربع و تسعين و مائة ـ

#### حرف الصاد المهمله

(۲۷۳) صاعد بن احمد الرازى:

له كتاب جوامع الفقه وله كتاب الاحساب والانساب.

(٢٧٤) صاعد بن اسعد بن اسحق بن اميرك المرغيناني:

قرأ عليه صاحب الهداية كتاب الجامع للترمذي بسنده المتصل الى المصنف و من انشاده:

اذا ضاق لى ظل الكرام ولم احد معول صدق و كان فضلى معرنى تحولت عن تلك الديار و اهلها و آثرت قول الشاعر المتمتن اذا كنت فى دار يهينك اهلها ولم تك مقبولا لها فتحولى (٢٧٥) صاعد بن سيار بن عبدالله:

من اهل هراق سمع من ابي اسمعيل عبدالله بن محمد الانصاري وغيره و

قدم بغداد حاجا في سنة تسع و خمسمائة و حدث بها بكتاب الترمذي وغيره واملا بحامع الفقه\_ مات سنة عشرين و خمسمائة\_

(٢٧٦) صاعد بن محمد بن ابراهيم القزويني:

قال ابن النجار قرأت بخطه في محموع له هذين البيتين:

حضرت فما كان الوصول اليكم فانتم بشوتى والفواد لديكم و انى و ان شطت ديارى عنكم لسانى رطب بالثناء عليكم (۲۷۷) صاعد بن محمد بن احمد الاستوائى:

بضم الهمزة التاء و بفتح له كتاب سماه الاعتقاد ذكر فيه عن عبدالملك بن ابى الشوارب انه اشار الى قصرهم العتيق بالبصرة و قال قد حرج من هذه الدار سبعون قاضيا على مذهب ابى حنيفة كلهم كانوا يرون اثبات القدر و ان الله حالق الخير والشر و يروون ذالك من ابى حكيفة و ابى يوسف و محمد و زفر مات سنة اثنيتين و ثلاثين و اربع مائة ـ

(۲۷۸) صاعد بن منصور بن على الكرماني:

صاحب كتاب الاجناس\_

(٢٧٩) صالح بن عبدالله بن جعفر بن الصباع الكوفي الحنفي:

كان اوحد وقته في علم التفسير و الفقه والفرائض و علوم الادب نادرة العراق مع كمال زهد و ورع و فضل به اهل عصره و طلب غير مرة للتدريس في المدرسة المستنصرية فامتنع و بما كان عليه من عمش الاخبار اكتفى واقتنع القراءة للكشاف للزمخشرى من صدره ثمان مرات مع استفاء بحوث و تحقيقات تحاكى غرزها بياض النهار ذكره محد الدين و مات بالكوفة سنة سبع و عشرين و سبعمائة و قال الذهبي الحنفي الاسدى الكوفي ذكره انه شيخ الامامية قلت و بعد قرأة جماعة منهم عليه .

#### حرف الضاد المعجمة

#### (۲۸۰) الضحاك بن مخلد:

من اصحاب الامام. والضحاك هذا هو المعروف بالنبيل و اختلف في سبب تسميته بذائك و من لقبه به فقيل سماد ابن جريح بسبب ان الفيل قدم البصرة فذهب الناس ينظرون اليه فقال ابن جريح مالك لا تنظر فقال لا اجد منك عوضا فقال انت نبيل و قيل لقبه به شعبه حلف ان لا يحدث اصحاب الحديث شهرا فبلغ ذالك ابا عاصم فقصده فدخل عليه محلسه فلما سمع منه هذا الكلام قام و قال حدث و غلامي العطار حرلوجه الله عن يمينك فاعجبه ذالك و قال انت نبيل و قيل لانه كان يلبث الخزو حيد الثياب و قيل لقبه بذالك جارية لزفر\_ قال الطحاوي حدثنا يزيد بن سنان قال كنا عند ابي عاصم فتحدثنا ساعة و قال بعضنا لبعض لم سمر ابو عاصم النبيل فسمع بذالك فسألنا عما نحن فيه و كان اذا عزم على شئي لم يقدر على محلافه فذكرنا له ذالك فقال نعم كنا نختلف الي زفر و كان معنا رجل من بني سعد يقال له عاصم و كان ضعيف الحال و كان ياتي زفر بثياب رثة و كنت اتيته على دابة جنية بثياب سرية فاستأذنت يوما فاجابتني جارية عنده و فيها عجمة يقال لها زهرة فقالت من هذا فقلت ابو عاصم فدخلت على مولاها فقال لها من بالباب فقالت له ذالك النبيل ثم اذنت لي فدخلت عليه وهو يضحك فقلت له و مما يضحكث اصلحك الله فقال هذه الحارية لقبتك بالنبيل وهو لقب لا اراه يفارقك الدا مي حياتك ولا بعدك ثم اخبرني خبرها فسميت يوميئذ النبيل قال المحاري سمعت ابا عاصم يقول منذ عقلت ال الغيبة حرام ما اغتبت احداً مات بالبصرة سنة التي عشرة و مائتين روى له الشيخان\_

#### حرف الطاء المهمله

(۲۸۱) طاهر بن احمد البخاري:

صاحب الواقعات و كتاب النصاب ثم احتصره و سماه خلاصة الفتاوي الذي املاها حافظ الدين الملقب افتخار الدين\_

(۲۸۲) طاهر بن على:

له الفتاوي\_

(٢٨٣) طاهر بن اسلام بن قاسم الانصاري الخوارزمي:

له كتاب مشتمل على عشرة ابواب الاول في اثبات الصانع و الثانى في الطهارة و الثالث في نواقض الوضؤ و الرابع في الاغتسال و الخامس في صفة الصلاة و السادس في القراة و سجدة التلاوة السابع في صلاة الجمعه و العيدين و الحنائز الثأمن في بيان السفر و الصوم و التيمم التاسع في فوائد متفرقة العاشر في آداب السالكين من اهل الطريقة و اسم الكتاب الجواهر وهو ماحوذ من مائة كتاب من كتب الفقه الكبار المعتمد عليها في المذهب من الفروع و الاصرل.

(٢٨٤) طاهر بن محمد الحقصى:

له الفصول من علم الاصول.

(٢٨٥) طاهر بن محمود صدر الاسلام:

له فوائد نقل منها العمادي في فصوله.

(۲۸٦) طاهر بن يحيى بن قبيصة:

قال السمعاني كان من كبار المحدثين لاصحاب الرأي\_

#### حرف العين المهملة

(۲۸۷) عافية بن يزيد الاودى:

من اصحاب ابی حنیفة و قد سبق ترجمته(۲۸۷، الف)\_ روی عن الاعمش و هشام و ابن ابی لیلی و روی عنه حماعة\_

(۲۸۸) عباد بن العباس:

كان وزير المويد الدولة وهو والد اسمعيل المعروف بابن عباد المشهور بالروايات و العلم والاملى روى عنه ولده اسمعيل انه قال قال رحل لابي انت على مذهب ابى حنيفة ولا تشرب البنيذ قال تركته لله احلالا و للناس حمالا\_

(٢٨٩) عباس بن حمدان ابو الفضل الاصبهاني:

احد عباد الله الصالم إلا يخلو من الصلاة و التلاوة روى عنه ابو القاسم الطبراني و ابو الشيخ ذكره ابن حبان في تاريخ اصبهان فقال صنف المسند

(۲۹۰) عبدالله بن احمد بن بهلول:

حدث بالوحادة عن كتاب جده اسمعيل بن حماد بن ابي حنيفة قال فقرأت فيه حدثني الحسن بن ثابت قال سمعت عمر بن ذريقول لو كان داود الطائي في الصحابة لبرز عليهم اي يغلب في الزهد و الرياضة

(۲۹۱) عبدالله بن احمد بن محمود حافظ الدين ابو البركات النسفى:

احد الزهاد المتاخرين صاحب التصانيف المفيدة في الفقه والاصول. له المصفى في شرح المنظومة وله شرح النافع سماه بالمنافع وله الكافى في شرح الوافى والوافى تصنيفه ايضا وله كنز الدقائق وله المنار في اصول الفقه جمع فيه بين اصول فحر الاسلام ابى العسر البزدوى و بين اصول اخيه ابى اليسر البزدوى و

شرحان اسم احدهما الكشف و الاعر الطف منه سماه بالمنور وله المدارك في تفسير القرآن العظيم وله المستصفى ليصفوبه قلب كل طالب عند تقصية المطالب وقال في آخر المنافع لما فرغت من جميع الشرح النافع و املايه وهو المستوفى من المستوفى وله شرحان على الاخسيكتي المنتخب وله المنار في اصول الدين اعتنى جماعة من العلماء فشرحها المصنف شرحا سماه الاعتماد في الاعتقاد و شرحها الاقشهرى و الشيخ عمر البخارى شرحا واسعا ضخما كبيرا و شرحها القرنوى شرحا سماه الزيده في شرح العمدة. تفقه على شمس الائمة الكردرى و روى الزيادات عن احمد بن محمد العتابي سمع منه الصغاني. مات سنة احدى و سبعمائة.

(۲۹۲) عبدالله بن احمد بن مجمود البلحى:

صاحب التصانيف في علم الكالام مات سنة تسع عشرة و ثلاثماثة. (٢٩٣) عبدالله بن ادريس بن يزيد الاودي الكوفي:

سمع اباه و يحيى بن سعيد الانصارى والاعمش و مالكا و ابن جريح والثورى و شعبه و روى عنه مالك و ابن المبارك و احمد روى عن ابى حنيفة مسئلة الوصى يتجر في مال اليتيم ان شاء اخذه مضاربة و قاسمه الربح قال عبدالله بن ادريس سألت مالكا و ابن ابى زياد عن رجل قال لامرأته انت طالق ثلاثا قالا هن ثلاث تطليقات قال ابن ادريس و قال ابو حنيفة هى واحدة قال يحيى و بقول ابى حنيفة ناخذ الاترى ان الله تعالى قال الطلاق مرتان فلا يكون الطلاق الا باللسان لا يكون بالنية وكان بينه و بين مالك صداقة و قد قيل ان جميع ما يرويه مالك فى يكون بالنية عن على فيرسلها انه سمعها من ابن ادريس مات سنة أثنين و تسعين و مائة قال عبدالله بن احمد سمعت ابى يقول عبدالله بن ادريس نسيج وحده ولما نزل به الموت بكت بنته فقال لاتبكى فقد ختمت القرآن في هذا البيت

اربعة آلاف ختمة\_

(٤ ٩٤) عبدالله بن اسحق بن يعقوب البصري:

من اصحاب ابی حنیفة۔

(۲۹۵) عبدالله بن جعفر الرازي:

من اصحاب محمد بن سماعة روى عنه ابي يوسف و سبق ذكره

٢٩٦) عبدالله بن الحسين ابو محمد الناصحي:

ولى القضاء للسلطان الكبير محمود بن سبكتگين ببخارى له مجلس التدريس و الفتوى و التصنيف مات سنة سبع و اربعين و اربعمائة وله مختصر فى الوقوف و ذكر انه اختصره من كتاب الخصاف وهلال بن يحيى

(۲۹۷) عبدالله بن داو د بن عامر بن الربيع:

سمع الثوري والاوزاعي و روى عنه محمد بن بشار و محمد بن المثني و روى عنه انه قال ما كذبت قط الامرة في صغرى قال لى ابى ذهبت بالكتاب فقلت بلى ولم اكن ذهبت\_ مات سنة ثلاث عشرة و مائتين\_

(٢٩٨) عبدالله بن سليمان بن الحسين الحلواني:

قال انشدنی ابو القاسم النیسابوری ببغداد سمعت واعظا بنیسابور یعظ الناس وهو پنشد:

> ایا شابا من الشبان عاصی سعیر فی جهنم ذو ثبور فان تصبر علی النیران فاعص و مهما قد کسبت من الخطایا

اقدری ما جزاء ذوی المعاصی فویل یوم یوخذ بالنواصی والاکن عن العصیات قاصی دهنت النفس فاجهد فی الحلاصی

(٩٩٦) عبدالله بن فروخ الخراساني:

تفقه على ابي حنيفة و حمل عنه المسائل ثم دخل ديار مصر. قال عبدالم

بن وهب قدم علينا بعد موت الليث بن سعد فرجونا ان يكون خلفا منه و كان اعتماده في الفقه على مذهب ابي حنيفة و قيل كان الناس يتبركون بابن فروخ و يحلسون له على طريقه ليدعولهم و كان يقول بشرب البنيذ و تحليله و يروى احاديث في ذالك و كان يرى الخروج على اهل الحور ـ مات سنة خمس و سبعين و مائة بعد انصرافه من الحجر روى له ابوداود في سننه .

#### (٣٠٠) عبدالله بن الفضل الخيز اخزى (٣٠٠) الف):

من قرى بخارى . ذكره السروجى فى الغاية فى مسئلة المسبوق يتابع الامام فى التشهد الى قوله 'عبده و رسوله' بلا خلاف اى ال قال و روى البلخى عن ابى حنيفة انه ياتى بالدعوات وبه كان يفتى عبدالله بن الفضل الخيزاخزى و ذكره فى القنية فى الصلاة و ذكر قاضى خال فى الجامع الصغير فى الصوم و فى التاتارخانيه ان له اختيارات فى المذهب منها فى بياف وقت الكراهة عند طلوع الشمس فقال مادامت الشمس مجمرة او مصفرة على رؤس الحيطان و الحيال فهى فى الطلوع فلا يحل الصلاة فاذا ابيضت فقد طلعت وحلت الصلاة و ذكره السمناني فى النهاية فى كتاب الاجازة ناقلا عنه من زوجته المرتد وليس كان شيخا عبدالله الخيزاخزى يقول فى زماننا يحوز الإمام و المودت والعلم اخذ الاجرة .

#### (۳۰۱) عبدالله بن ابي الفتح الخانقاهي:

من اهل مرغبنان(۳۰۱، الف). روى عنه صاحب الهداية في معجم شيوخه و قال كان شيخا زاهدا واعظا من المشتغلين بالعبادة المنقطعين الى الله. صاحب كرامات ظاهرة عمر حتى بلغ مائة و نيفا سمعته ينشد:

جلعت هدیتی منکم سواکا ولم اوثر به احدا سواکا بعثت الیك عودا من اراك رجاء ان اعود و ان اراکا

#### (٣٠٢) عبدالله بن المبارك:

وقد تقدم ترجمته ولكم ننزل باعادتها لما قيل اعد ذكر نعمان لنا ان ذكره لي هو المسك ما كروته يتضوع. هو الامام الرباني و الزاهد الصمداني. سمع الامام والسفيانين و روى عنه محمد بن الحسن و ابن مهدى وغيرهما وقد اجتمع جماعة من اصحابه فقالوا تعالوا لغد خصال من ابواب الخير فقالوا جمع الفقه والادب والنحو الزهد و الشعر و الفصاحة و الورع و الانصاف و قيام الليل و العبادة و السلامة في رايه و قلة الكلام فيما لا يعينه و قلة الخلاف على الاصحاب و كان كثيرا ما يتمثل: شعر و اذا صاحبت فاصحب صاحبا ﴿ ذَا حَيَاءَ وَ عَفَافَ وَ كُرُمُ قوله للشي لا ان قلت لا . و لا قلت نعم قال نعم روي له الجماعة. قال ابو عمرو بن عبدالبر لا اعلم احدا من الفقهاء سلم ان يقال فيه شئي الاعبدالله بن المبارك مات بهيت بعد متصرفه من الغزو سنة احدي و ثمانين و ماثة وله ثلاث و ستون سنة و صنف الكتب الكثيرة و كانت كتبه التي حدث بها عشرين الفا او اكثر. قال الطحاوي حدثنا ابو حامد احمد بن على النيسابوري قال سمعت على بن حسين الرازي حدثنا ابو سليمن سمعت ابن المبارك يقول سألت ابا حنيفة عن الرجل يبعث بزكاة ماله من بلد الى بلد آخر فقال لا بأس بان يبعثها من بلد الى بلد آخر لذي قرابته فحدثت بيذا محمد بن الحسن فقال هذا حسن وهذا قول ابي حنيفة وليس لنا في هذا سماع عن ابي حنيفة فقال ابو سليمن فكتبه عني محمد بن الحسن عن ابن المبارك عن ابي حنيفة. قال ابن وهب سئل ابن المبارك عن اكل لحم العقعق فقال كرهه ابو حنيفة و سئل عن وقت العشاء الأحرة فدكر عن الي حنيفة حتى يصبح. قال و كان ابو حنيفة يكره بيع المنصف. قال ابن المبارك و سمعت ابا حنيفة يقول قدم ايوب بن ابي تميمة السختياني و انا بالمدينة فقلت لانظرن ما يصنع فجعل ظهره ممايلي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم و بكي

غير متباك فقام رجل فقيه و قال ابن المبارك ذكر بعض الحكماء من كان منطقه في غير الله تعالى فقد لغى و من كان نظره في غير اعتبار فقد سئى و من كان صمته في غير نكر فقد بها و قال ابن المبارك دخل سفيان الثورى الحمام فدخل عليه غلام صبيح فقال اخرجوه فاتى ارئ مع كل امراة شيطانا و مع كل غلام نصف عشر شيطان و عن ابن المبارك ليس جودة الحديث قرب الاسناد و انما جودة الحديث صحة الرجال و كان يكتب طول عمره فقيل له كم تكتب قال لعل الكلمة التى فيها لم تقع الى .

(٣٠٣) عبدالله بن محمد بن ابي العوام السعدى:

له كتاب في فضائل ابي حنيفة و اخباره و اخبار من روى عنه و في العناية بمعرفة احاديث الهداية وي الحافظ ابن ابي العوام في فضائل ابي حنيفة من جهة اسامة عن ابي حنيفة عن قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب عن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاعمال العج الشج فاما العج فالعجيج بالتلبية وهو دفع الصوت بها و اما الشج فحرالبدن

(٢٠٤) عبدالله بن محمد بن الحسن المعروف بالبندار الشاعر:

له مصنفات ملاح متها الحمان في متشابهات القرآن وله ملح الكتابة في . الرسائل وله شرح الفصيح\_مات سنة خمس و ثمانين و اربعمائة.

> (٣٠٥) عبدالله بن محمد بن الفضل الصاعدى الفراوى ابو البركات الملقب صفى الدين:

شيخ صاحب الهدايه ذكره في مشيخته و اجازه اجازة مطلقة مشافهة بنيسابور نم روى عنه حديثا عن ابي مالك الاشجعى عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله و كفر الله بما يعبد من دونه حرم ماله و دينه و حسابه على الله قال صاحب الهداية انشدنا الامام ابو البركات لغيره:

انا على الدنيا و لذاتها لذور و الموت علينا يدور نحن بنو الارض و سكانها منها خلقنا و اليها نحور اى نرجع و منه قوله تعالى "انه ظن ال لن يحور" (٢٠٥، الف) يلى و مضمول البيتين مقتس من قول تعالى "منها خلقناكم و فيها نعيد كم" الآية (٢٠٥، ب)

(٣٠٦)عبدالله بن محمد بن يعقوب المعروف بالاستاذ السنبذموني:

روی عنه ابن مندة و اكثر وله تصانیف منها كتاب كشف الآثار و مناقب ابی حنیفة و صنف مسند ابی حنیفة و لما املی مناقب ابی حنیفة كان یستملی علیه اربع مائه مستملی مات سنة ثمان و خمسین و مائتین

(۳۰۷) عبدالله بن محمود بن مودود الملقب محدالدين:

سمع من والده اخلاق جملة القرآن للاجرى و من الشيخ شهاب الدين السهروردى و من الشيخ شهاب الدين السهروردى و من ابى المظفر الكرابيسى رياضة المتعلمين و عمل اليوم واللبلة لابن السمتى سمع منه الحافظ الدمياطي و مات سنة ثلاث و ثمانين و ستمائة و من تصانيفه المختار للفتوى و كتاب الاختيار لتعليل المختار و كتاب مشتمل على مسائل المختصر و قرأ على ابن الحالب و محى الدين ابن العربي \_

(٣٠٨) عبدالله بن نمير ابو هاشم الخارفي الكوفي:

سمع الاعمش و الثورى و الاوزاعى و حكى عن ابى حنيفة و روى عنه مسئلة اللعان تطليقه باثنة و حكاه حماد بن ابراهيم روى عنه البه احمد و ابن معين و ابن المثنى و ابو بكر و عثمان ابن ابى شيبة مات سنة تسع و تسعين و مائة ـ

#### (٣٠٩) عبدالله الفلاس:

كذا ذكره في القنية و قال الدم الذي ليس بمسفوح طاهر

#### (۱۰) عبدالباقي بن قانع:

اکثر ابو بکر الرازی فی الروایة عنه فی احکام القرآنـ مات سنة احدی و خمسین و ثلاثمائة\_

#### . (٣١١) عبدالحبار بن احمند الملقب زين الدين:

مفتى مازندران و له كتاب الخلاصة فى الفراغ مجلد ضخم ابدع فيه قال سألت ببغداد اماما عن معنى قول الفرضى فى مسئلة بنت و بنت ابن البنت للبنت النصف و لبنت الابن السدس تكملة الثلثين ما معنى تكملة الثلثين قال لاجل لفظ الخبر وهو ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن بنت و بنت ابن فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم فرض البنتين قالوا الثلثان فقال كم فرض البنت، الواحدة قالوا النصف فقال عليه السلام فاجعلوا لبنت الابن فضل بينهما تكملة الثلين و هكذا عن ابن مسعود هذا الخبه.

#### (۲۱۲) عبدالحبار:

حكى عنه فى القينة لوزنى بامراة يحرم عليه بنتها من الرضاع وهى منصوصة\_

(٣١٣) عبدالحميد بن عبدالزحمن الكوفي الحماني و حمان من تميم:

سمع ابى حنيفة والاعمش و الثورى قال عبدالحميد سمعت ابا حنيفة يحكى عن حماد قال بشرت ابراهيم النحعى بموت الحجاج فسجد قال ما كنت ارى احدا يبكى من الفرح حتى رائت ابراهيم يبكى من الفرح مات سنة عشرين و ماتين و روى له البحارى \_

### (٢١٤) عبدالحميد بن عبدالعاصي ابو حازم بالحاء المعجمة و الزاي:

ذكره صاحب الهداية في الرهن تفقه عليه ابو جعفر الطحاوى و لقيه ابو الحسن الكرحى و حضر مجلسه له كتب المحاضر و السجلات و كتاب ادب

القاضي وكتاب الفرائض و ذكر الامام مجدالدين بن احمد بن هبةالله الحلبي المعروف بابن الدولة الحنفي في شرح الفرائض السراجبة ان الصحابة الذين يقولون بتوريث ذوي الارحام على و ابن مسعود و ابن عباس في اشهر الروايتين عنه و معاذ بن جبل و ابي الدرداء و ابي عبيده بن الحراح و الخلفاء الاربعة. هل ما حكم عن القاضي ابي خازم انه لم يكن في بيت مال الخلفاء الراشدين وهم الخلفاء الاربعة شئي من اموال الاموات الذين لهم ذوى الارحام من بيت المال محتجا باجماع الصحابة على ذالك غير زيد بن ثابت. فامر المعتضد بردها. وفي طبقات محدالدين الفيروزآبادي قال ابو الحسين و بلغ ابو حازم في شدته في الحكم ان المعتضد وجه اليه بطريق المحلدي و قال له ان على الصيفي بيع، كان للمعتضد و لغيره مالا و قد بلغني ان غرماه اثبتوا عندك و قد بسطت لهم من ماله فاجعلنا كاحدهم فقال نه ابو خازم قل لامير المومنين الحال الله تعالى لقاه اني ذاكر وقت ما قلدني قد اخرج الامر من عنقه و جعله في عنقي ولا يحوز لي ان احكم في مال رحل ليدع الا بنيته فرجع اليه طريف فاخبره فقال له قل فلان و فلان يشهدان يعني رجلين جليلين كانا في ذالك الوقت فقال يشهدان عندي و اسأل عنها فان زكيا قبلت شهادتهما والامضيت ما ثبت عِندي فامتنع اولئك من الشهادة فزعا فلم يدفع الى المعتضد شيئا. و قال وكيع القاضي كنت اتقلد لابي خازم و توفاني ايام المعتضد منها وقوف الحسن بن سهل فلما استنكر المعتضد من عمارة القصر الحسيني ادخل عليه بعض وقوف الحسن بن سهل التي كانت مجاورة القصر فحبست مال الوقف الا ذاك محبئت الى ابن خازم و عزمته باجتماع مالا لسنة و استاذنته في قسمته فقال لي فهل جئت ما على امير المومنين فقلت له ومن يتحر على مطالبة الخليفة فقال والله لا قسمت المال حتى ناخذ ما عليه و والله ان لم ترح للغلة لادليت لي على عمل ابدا ثم قال امض اليه الساعة و طالبه فقلت و من يوصلني اليه قال امض الى صافي الحرمي و قال

له انك رسولي لله افقدتك في مهم فاذا ذملت فوقه ما قلت فجئته فاوصلني و كان آخر النهار فلما مثلت بين يدى الخليفة ظن ان امرا عظيما قد حدث فقال لى قال كانه يتشوق فقصصت عليه القصة الى آخرها قال فسكت ساعة مفكرا ثم قال أصاب عبدالحميد يا صافي هات الصندوق فاحضر صندوقا لطيفا فقال كم تحيب لك قلت اربعمائة دينار فانصرفت بها الى ابى خازم فقال اصفها الى ما اجتمع و فرقها في سبيله ولا تو خرها قال الفيروز آبادى و روينا عن ابى خازم ان خصمين ارتفعا اليه في مجلس حكم بالشرقية فاجترا احدهما عليه بحضرته ما يوجب التاديب فامر بتاديبه فادب فمات في كتب الى المعتضد من المجلس يعلم ان امير المومنين اطال الله بقائه ان خصمين حضراني و احتبرا احدهما على ما وجب عليه التاديب عندى فامرت بتاديبه فادب فمات في الادب و الهدية واحبة في بيت مال المسلمين فان رأى امير المومنين ان يامر بتحمل الدية فاخملها الى ورثته ففعل فعاد الحواب انا قد امرنا يحمل ذالك اليك و حمل اليه عشرة آلاف درهم فاخضر ورثته المته في فلغمها اليهم مات سنة اثنتين و تسعين و مائتين.

(٣١٥) عبدالخالق بن اسد بن ثابت الدمشقى:

من اشعارة:

قل العواذل ما اسم من اضنی فوادك قلت احمد قالوا اتحمده وقد اضنی فوادك قلت احمد (٣١٦) عبد الرب بن منصو ر الغزفوى:

كانت وفاته في حدود الخمسمائة. شرح مختصر القدوري في مجلدين سماه ملتمس الإخوان.

> (٣١٧) عبدالرحمٰن بن الحسن بن احمد ابو حنيفة الروزاني: كتب اربعمائة مصحف كل مصحف بخمسين مثقالا

#### (۱۸) عبدالرحمن بن حالد النيسابوري:

روى عنه ابنه عبدالحميد القاضى ـ قال الحاكم سمعت عبدالحميد يقول كثيرا ما كنت اسمع ابي يقول: شعر

ما خطأ و اجر مع الدهر كما يجرى

واخطا مع الدهر اذا ما خطأ مات سنة تسعو ثلاثمائة.

### (٣١٩) عبدالرحمن ابو القاسم:

ذكره صاحب الهداية في مشيخته قال و من مسموعاته كتاب الحامع الصحيح للبخاري و صحيح مسلم و كتاب الوجيز للواحدي قال و اوصاني عند و داعى له فقال اوصيك بما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حين بعثه الى اليمن فقال اتق الله حيث ما كنت واتبع السنة الحسنة بمحبتها و خالق الناس بخلق حسن.

### (٣٢٠)عبدالرحمن بن علقمه السعدى المروزي:

احد اصحاب محمد بن الحسن\_ اخذ عنه نوح بن ابى مريم الحامع و شريك بن عبدالله القاضى و حماد بن زيد\_ قال الخطيب قدم بغدادا و حدث بها فروى عنه احمد بن حنبل و ابو بكر بن ابى شيبه و ابو اسخق راهويه و كان اكره على قضاء سرخس (٣٢٠ الف) و خرج مكرها فلما دخلها اقام بها اياما يحكم ته هرب منها ولم يظهر\_

### (٣٢١) عبدالرحمن بن محمد بن اميرويه الكرماني:

مات سنة ثلاث و اربعین و خمسماتة بمرو ومن تصانیفه: الحامع الكبر و التحرید فى الفقه فى محلد و شرحه فى ثلاث محلدات و شرحه ایضا محلدات و سماه المعیده والمحرید ایضا المعید والمزید فى شرح التحرید

(٣٢٢) عبدالرحمن بن محمد بن حسكا الغزى:

مات سنة اربع و سبعين و ثلاثمائة و من تصانيفه الحامع الصغير.

(٣٢٣) عبدالرحمن بن محمد بن السرحسي:

تفقه بابى الحسن القدوري. مات سنة تسع و ثلاثين و اربعمائة. من تصانيفه تكملة التجريد و كتاب مختصر المختصرين في مجلد.

(٣٢٤) عبدالرحمن بن مسهر:

من اصحاب ابى يوسف و كان فيه خفة. قال ولابى يوسف قضاء جبل فانحدر الرشيد الى البصرة فسألت اهل جبل (٢٣٤ الف) ان يثنوا على فوعدونى ان يفعلوا فلما قرب تفرقوا و ايست منهم فسرحت لحيتى و خرجت فوافيت ابا يوسف مع الرشيد في الحراقة فقلت يا امير المومنين نعم القاضي قاضى جبل قد عدل فينا و فعل وجعلت اثنى على نفسى فطأطأ إيو ابو يوسف رأسه و ضحك فقال له هارون لم ضحك فاخبره فضحك حتى فحص برجليه الارض ثم قال هذا شيخ سخيف العقل فاعزله فعزلني فلما رجع جعلت اختلف اليه و اسأله قضاء ناحية فلم يفعل فحدثت الناس عن مجالد عن الشعبي ان كنية الدجال ابو يوسف فبلغه ذالك فقال هذه بتلك فحسبك تصير الى حتى اولئك ناحية ففعل فامسكت عنه. و كان ابن معين يقول ليس بشئى و قال البخارى فيه نظر و قد نقم عليه حديث الهندباء من الحنة و حديث ليس بشئى و قال البخارى فيه نظر و قد نقم عليه حديث الهندباء من الحنة و حديث تعمدوا فان ترك العشاء مهرمة. قال ابن عدى لعل هذا انما اتى من قبل عبدالرحمن بن عتبه شيخ عتبة بن مسهرو نقم عليه حديث خوات بن جبير قال كنت اصلى فمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خفف فان بنا اليك حاجة.

(٣٢٥) عبدالرحيم بن عبدالعزيز السديدي الزوزني المعروف بعماد الاسلام:

سبط الامام وجده لابيه محمد الزوزني وهو صاحب ملتقي البحار

(٣٢٦) عبدالرحيم الجويني:

احد من عزى اليه صاحب القنية\_

(٣٢٧) عبدالرحيم الحسني:

ذكره في القنية\_

(٣٢٨) عبدالرشيد بن ابي حنيفة بن الرزاق الولوالحي (٣٨٢، الف):

بالفتح بلدة من توابع بلخ\_ ولد بها سنة سبع و ستين و اربعمائة و مات بها تقريبا بعد الاربعين و خمسمائة\_

(٣٢٩) عبدالسلام بن محمد بن يوسف بن بندار ابو يوسف:

من اهل قزوين ذكره ابن النحار فاطيب و قال حنفى و معتزلى قال القاضى عياض اباعلى بن سكره يقول ابو يوسف القزوينى له تفسير القرآن ثلاثمائة محلد سبعة منها فى الفاتحة و حصل كتبا لم يملك احد مثلها حصلها من مصر وغيرها و ببعت كتبه فى سنين زادت على اربعين الف مجلد و ذكره ابن الاثير و قال مصنف حدالق ذات بهجة فى تفسير القرآن و مات سنة ثمان و ثمانين و اربعمائة مصنف حدالق ذات بهجة فى تفسير القرآن و مات سنة ثمان و ثمانين و اربعمائة .

كان من اصحاب ابى الوفا بن فضيل ثم انتقل الى مذهب ابى حنيفة و كان يذهب الى مذهب الاعتذال و كان شيخا يعرف علم الكلام و صنف فيه مصنفات و قد انشد ليعضهم:

من اراد الملك والراحة من هم طويل و يداوى مرض الناس و يرضى النقبس و يروى ان قليلا نافعا غير قليل و يداوى مرض الوحدة بالعسر الحميل اى عيش لامر يصبح فى حال ذليل اف من معرفة الناس على كل سبب و ممالمات ثقيل اف من معرفة الناس على كل سبب و تمام المرء لا يعرف سمحا من بخيل فاذا انحمل هذا كان في ملك حنيه

#### (٣٣١) عبدالسيد الخطيبي:

سئل عمن علق الطلاق الثلاث بتروجها فقيل له لا يحنث على قول الشافعي فاختاره، على انه مجتهد يعتد به فهل يسعه المقام معها فقال على قول مشائخنا العراقيين نعم و على قول الخراسانيين لا\_ ذكره هكذا في القنية في باب الانتقال من مذهب من كراهية القنية\_

#### (٣٣٢) عبدالعزيز بن احمد بن محمد البخارى:

تفقه على عمه الامام محمد المايمرغي. من تصانيفه شرح اصول الفقه للبزدوى اسمه كشف الاسرار و شرح اصول الاخسيكتي باسم الشرح التحقيق و وضع كتابا على الهداية بسؤال قوام الدين السكاكي له حين اجتمع به ببرمك و تفقه عليه على ماياتي في ترجمة قوام الدين وصل فيه النكاح و اختر منه المنية.

### (٣٣٣) عبدالعزيز شمس الائمة الحلواني الحنفي:

حدث عن ابى شعب صالح بن محمد بن صالح بن شيعب ذى الكرامات. ومن تصانيفه المبسوط و له كتاب النوادر نقل منها في الفتاوى الصغرى و المفهوم من كلام قوام الدين انه صاحب المحيط مات سنة ثمان و اربعين و اربعمائة.

### (٣٣٤) عبدالعزيز بن خالد الترمذي:

من اصحاب الامام اخذ عنه الفقه من اقران نوح بن ابى مريم. حكاه صاحب التعليم. روى عبدالعزيز هذا عن الامام انه اذا نذر نذرا و سماه و علقه بشرط لا يريد كونه انه مخير بين الوفاء بما سماه فى نذره بين كفارة يمين حتى لو قال لله على صوم سنة ان فعلت كذا ثم فعله وهو معمر خير بين صوم ثلاثة ايام و ان ابا حنيفة رجع الى القول الاول بالتاخير قبل موته بثلاثة ايام او سبعة وهو قول محمد و اختار شمس الاثمة السرخسى و برهان الائمة و اسمعيل بن الحسين بن على الزاهد الفقيه

و مشائخ و بتحاری و کان مذهبه او لا انه یلزمه الوفا بما سمی سواء کان نذرا مرسلا اور معلقا بشرط یرید کونه او بشرط لا یرید کونه\_

(٣٣٥) عبدالعزيز بن عبدالجبار الكوفي الفرضي الملقب فخرالدين

(٣٣٦) عبدالعزيز بن عثمان الفضلي:

امام الدنيا في وقته من اهل الكوفة يعرف بالقاضي النسفي ومن تصانيفه المنقذ من الزلل في مسائل الجدل في مجلد و كفاية الفحول في علم الاصول في مجلد و تعليق الخلاف في اربع مجلدات مات سنة ثلاث و ثلاثين و خمسمائة

(٣٣٧) عبدالعزيز بن عبدالسيد البارعاني الحوارزمي:

قال ابو العلا في معجمه حدث لنا بكتابه زاد الائمة في فضائل خصيصة الامة سماعا من مصنفه ابي الرجا مختار بن محمود الفريني الحنفي\_ مات في القدس(٣٣٧،الف)سنة اربع و ثمانين و ستمائة\_

(٣٣٨) عبدالغفار بن لقمان الكردري:

و كردر(٣٣٨، ب) قرية بخوارزم. مات سنه اثنين و سنين و خمسمائة. له تصنيف في اصول الفقه و كتاب في شرح التجريد و سماه بالسفيد الجزيد و التجريد لشيخه كما سبق و له شرح الحامع الصغير تحافيه نحو شرح الحامع الكبير يذكر لكل باب اصلا ثم يخرج عليه المسائل وله كتاب في بيان الفاظ تحرى على السنة العوام فيكفرون بها لطيف نفيس و ذكر فيه قال ابو حنيفة لا يدخل النار الا ممومن قبل له واين الكافر قال يومنون يومئذ لكن لا ينفعهم ايمانهم قال الله تعالى "فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راؤا باسنا" (٣٨، ب).

#### (٣٣٩) عبدالغفار:

سئل عن رجل حلف بطلاق امراته ان لا يشرب مسكرا مع فلان و تزوح الحرى قبل وجود الشرط ثم وجد الشرط على ايهما يقع الطلاق فقال لا ابرالله قسمه

ولا سعى قدمه فقد حنث في الاولى\_ هكذا اطلق في الطبقات و لعله من ذكر اولا او المراد به\_

(٣٤٠) عبدالغفار الفرساني علم بالاعلم الهمداني الملقب سراج الدين:

امام فقيه تفقه على العقيلي.

( ١ ٤ ٣) عبدالكريم بن عبدالحليل الدهلوي:

مصنف كتاب شرح الهداية لابي الفضائل سعد الدين و شرح كتاب خاصة الانوار في شرح المنار في اصول الفقه و له نسخة قريب الالف و شرح قطعة صالحة وهي معظمها من صحيح البخاري في عدة مجلدات، له شرح النيرة لعبدالغني شرحا جيداً في مجلدين انتقل منه علما للحديث وله تخريج في الاحكام و عمل تاريخا كبيرا لمصره بيض بعضه و عمل اربعين تهاعيات و اربعين ثمانيات و اربعين بلدانيات و احتصر الالمام لابن دقيق العبد و سماه الاهتمام بتلخيص كتاب الالمام

(٣٤٢) عبدالكريم بن دهقان بن عمر الخوارزمي:

مولف كتاب عمدة الابرار لواقعات الاسفار يشتمل على ثلاثة انواع: الاول فى السفر و متعلقاته كالتيمم والمسح وغيره و الثاني فى الصيد و الذبائح و الثالث فى الكراهية.

(٣٤٣) عبدالكريم بن موسى بن عيسي البزدوي:

تفقه على الامام ابي منصور الماتريدي. مات سنة تسعين و ثلاثمائة.

(٤٤٤) عبدالكريم بن ابي حنيفة الاندقى:

تفقه على شمس الاثمة الحلواني و مات سنة احدى و ثمانين و اربعمائة

(٥٤٥) عبدالمحيد بن اسمعيل بن محمد القيسي الهروى:

قاضي بلاد الروم له مصنفات في الفروع والاصول.

#### (٣٤٦) عبدالمطلب بن الفضل الحلبي:

سمع و حدث و صنف شرح المجامع الكبير مات سنة ست عشرة و ستمائة.

(٣٤٧) عبدالملك بن ابراهيم الهمداني:

والدمحمد صاحب الطبقات طبقات الحنفية و الشافعية.

(٣٤٨) عبدالملك النسفى:

ذكره في القنية هكذا و نقل عنه فيمن اشترى حمارا تعلوه الحمران طاوع فعيب. (٣٤٩) عبدالمومن بن رمضان بن محمد الكابي:

له كتاب في الفتاوى سماه بنية الغنية و اختصر المنية و سماه غينة المعنى\_

(۳۵۰) عبدالواحد بن على بن برهان بفتح الموحده العكبرى النحوى:

من اصحاب ابي الحسين القدوري. قال ابن ماكولا ذهب بموته علم العربية من بغداد. مات سنة ست و خمسين و اربعمائة.

#### (۲۵۱) عبدالواحد:

فى القنية قال عبدالواحد فى نية صلاته اذا علم اى صلاة يصلى قال محمد بن سلام هذا القدر يكفى منه و كذا فى الصوم والاصح انه لا يكون نية لان انية عير العلم بها الا ترى ان من علم الكفر لا يكفر و من نواه يكفر و المسافر ادا علم الدنمة لا يصير مقيما ولو نواها يصير مقيما وقلت ليس مراده ان مجرد كون علم الصلاة اى صلاة والا يلزم منه صحة شروع كل من علم دخول وقت الصلاة او اى صلاة جماعة بل مراده انه اذا علم اى صلاة يشرع فيها من ظهر او عصر ادا او قصاء صحب نبته و شروعه فان النية باللسان ليس شرطا بالاجماع بل بدعة غايتها انها حد .

للاستظهار و يدل على ما ذكرنا قوله يصلى لانه بمعنى يريد ان يصلى بقرينة انه في مقام النية ثم العلم يتعين اي صلاة يصلى انما هوشرط في الفروض دون النفل كما هو ظاهر عند ارباب النقل و اصحاب العقل.

(٢٥٢) عبدالوهاب بن احمد بن سحنون الحنفي:

الخطيب الفاضل و الطبيب الكامل و الادب المفاضل. كانت له مشاركة في كل فن وله شعر حسن و منه شعر:

فوالله ما هجرى لابل مودتي بلالا و لكنى سكنت الى العجز وما كان بى عنهم عنى غير اننى قنعت و حسبى بالقناعة من كبير و اعرضت عنهم لاملالا و انما رائت مقام الذل فى منزل الغر داد:

لا تجرعن فما طول الحياة سوى م روح تردد في سجن من البدن ولا يهولنك امر الموت تكرهه فاتما موتنا عود الى الوطن (٣٥٣) عبداله هاب بريوسف الدمشق المعروف بالبدر برالمجرد:

(٣٥٣) عبدالوهاب بن يوسف الدمشقى المعروف بالبدر بن المحن: سمع مسند ابي حنيفة لابن حسرو البلخي عن رجل عنه\_

( ٤ ° ٣) عبيدالله بن ابراهيم المحبوبي المعروف بابي حنيفة الثاني: مات سنه ثمانين و ستمائة

(٣٥٥) عبيدالله بن احمد:

تکلم معه الطائع ان يتولى وزارته فلم يفعل و مات سنة احدى و ثمانين و ثلاثمائة تفقه على قاضى حان

(٣٥٦) عبيدالله بن الحسين بن دلال بن دلهم:

و عنه احذ ابو بكر الرازي و على بن محمد التنوخي و ابو على الشاشي و ابو عبدالله الدامغاني و ابوالحسن القدوري و كان كثير الصوم الصلاة صبورا على

الفقر و الحاجة هو لما اصابه الفالج آخر عمره كتب اصحابه الى سيف الدولة بن حمدان بما ينفق عليه فعلم ذالك فبكى و قال اللهم لا تجعل رزقى الا من حيث عودتنى فمات قبل ان يصل اليه صلة سيف الدولة وهى عشرة آلاف درهم وكان ممن تولى القضاء من اصحابه معجزة مات ليلة النصف من شعبان سنة اربعين و ثلاثمائة وله الحامع الكبير و الجامع الصغير و مختصره فى الفقه او ثق عروة بتمسك بها اثمة الدين و صدور المتعنين و فى كتاب بر السرور انه حكى بعض اصحابه ان المنحمة حكت بطوفان فى بعض السنين لاجتماع الكواكب فى بعض البروج المانية فلم يظهر لهم اثر اصابته فقال الشيخ ابوالحسن: شعر

حكتم بطوفان فلم يكن طوفان فقولكم افك و زور و بهتان فان يصنع مصنع بعد ذا النجم فللاصم في البلاد و عميان قلت و يظهر ما حكى ان المنجمين حكوا في ليلة انه يحبى فيها ربح شديد يرين الاشجار الكثيرة و يهدم المفازة الكبيرة فوضع مومن سراجا فوق المنارة فلم يأت هواً في تلك الليلة قدرما يطفئ ناره فصدق الله كلام رسوله في كذب المنجمين و قال بعضهم و حدت على ظهر بعض الدفاتر منسوبا الى الشيخ ابي الحسن:

الصهر محبوب و لكنه يصلح للفائق و المايق ففائق يرفعه علمه ومايق يعمى عن العايق قلت و لعله مقتبس من حديث كل الناس بغدو فبائع نفسه فيوبقه او يعتقه او كما قال عليه السلام

### (٣٥٧) عبيدالله بن زياد الكوفي:

قال كان ابو حنيفة اذا جلس في المسجد جاء سفيان بن سعيد النوري فقام الى جانب الحلقة و غطى راسه و سمع ما يدور من المسائل فاعلم ابو حنيفة مدالك فقال حدثنا ابو هذا القائم سعيد الثوري فلم يعد سفيان بعد دالك الى هماك.

#### (٣٥٨) عبيدالله بن سعيد السحزى:

صاحب التصانيف والتخاريج\_ مات بعد الاربعين و اربعمائة\_\_

(٣٥٩) عبيدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي بضم الموحدةمخففة و مشددة ابو زيد:

صاحب كتاب الاسرار و تقويم الادلة\_ اول من وضع علم النحلاف وابرزه للوجود روى انه ناظر بعض الفقهاء و كان كلما الزمه ابو زيد تبسم وضحك فانشد ابوزيد:

مالى اذا الزمته حجة قابلنى بالضحك و القهقهه ان كان ضحك المرء من فقهه فالذنب فى الصحراء ما افقهه قال السمعانى كان من كبار الحنفية الفقها عمن يضرب به المثل مات بين بخارى و سمرقند

(٣٦٠) عبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعة لقبه صدر الشريعة:

شرح كتاب الوقاية تاليف جده برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة وله التنقيح و شرحه التوضيح و للشيخ سعدالدين التفتازاني حواشي على شرحه سماه التلويح وله كتاب تعديل العلوم وله شرحه ايضا\_ مات في نيف و ثمانين و ستمائة\_

(٣٦١) عبيداله البلخي الاصولي:

من المتقدمين له ذكر في تاريخ المعقول من كتب الاصول.

(٣٦٢) عبيدالله بن محمد بن عبدالعزيز السمرقندي:

كان ورده كل يوم مائة ركعة\_ له كتاب نفيس في الاصول\_ قال ابن عيثمه النيسابوري القاضي كتب اليه بعض الشعرا من الظرفا:

> عاشق خاطر حتى سلب المعشوق قبله افتنا لازالت المفتى ايبح السلب قتله

#### فاجاب القاضي:

ابها السائل عمالا يبح الشرع جهله قبله قبله العاشق لا توجب قبله (٣٦٣) عتيق بن داو د اليماني:

صاحب الرسالة المشهورة في فضل ابي حنيفة\_ مات سنة ستين و اربعمائة\_

### (٣٦٤) عثمان بن على فخرالدين الزيلعي:

مات بقرافة مصر سنة ثلاث و اربعين و سبعمائة ـ شرح كنز الدقائق للامام حافظ الدين النسفى وهو فى خمس محلدات فاجاد فيه و انتقد و حرر و صحح ما اعتمد و شرحه هذا صار عمدة عند الافتاء له كتاب بركة الكلام على احاديث الاحكام المذكوره فى كتاب الهداية و سائر كتب الحنفية ـ

#### (٣٦٥) عزيز بن سعيد:

ذكر في القنية عن جماعة ان المدعى اذا اقام البينة على ان هذه الضيعة التى في يده و طالبه القاضى بالحواب فاستمهله المدعى عليه فامهله القاضى خمسة اشهر و سلم الضيعة الى المدعى حتى ياتى بالدفع ثم اتى بدفع غير مسموع و مات القاضى قبل ان يقول حكمت فذالك التسليم حكم منه و ليس للمدعى عليه ان يمنعه من التصرف و ان يطالبه باعاده الدعوى ثم قال و قال عزيز امر القاضى بتسليم بعص المدعى او كله بعد اقامة البينة العادلة حكم منه بان الضيعة للمدعى\_

#### (٣٦٦) عصام بن يوسف ابو عصمة البلخي:

و روی عن ابن المبارك و الثوری و شعبه مات سنة عشر و ماتنین و كان صاحب حدیث رفع بدیه عند الركوع و رفع الراس قال عصام كست می مانم و قد اجتمع فیه اربعة من اصحاب ابی حنیفة زفر و ابو بوسف و عافیة و اخر ماحسعه ا

على انه لا يحل لاحد ان يفتى لقولنا حتى يعلم من اين قلناه مات ببلخ سنة حمس عشرة و مائتين و فى خلاصة الفتاوى عن عصام بن يوسف انه دخل على حبان بن حيلة كان اميرا فاتى بسارق فقال الامير يجب عليه اليمين و على المدعى البينة فقال الامير هاتوا السوط و العقابين فاضرب عشرة اسواط حتى اقرواتى بالسرقة قال عصام سبحان الله ما رائت ظلما اشبه بالعدل من هذا ...

#### (٣٦٧) عصمة:

كذا هو مذكور في كتب الاصحاب يقولون قال عصمة في الفتاوي.

(۳٦۸) عطا بن حمزه:

قال الصلح عن الاموال على دعوى فاسدة لا يصح ولا بدلصحة الصلاح من الانكار من صحة الدعوى ذكره حافظ الدين النسفى في الكافى في كتاب الاكراه في سبيله بيع الوفاء ذكره في التعية في كتاب الصلح..

#### (٣٦٩) عفان بن سيارة:

من اصحاب ابى حنيفة\_ قال سمعت الامام يقول يقال انه من كان طويل اللحية كان ضعيف العقل و قد رائت علقمه بن مرئد و كان طويل اللحية حسن العقل قلت لعل القضية غالية اكثرية\_

تزهد عنه و تركه لولده و كان حفظ القرآن فى اقل مدة حتى صلى به التراويح فى ثلاث ساعات و ثلثى ساعة بحضور جماعة من الاعيان\_ مات سنة اثنتين و ثلاثين و سبعمائة\_

#### (٣٧١) على بن احمد الدامغاني ابو الحسن القاضي:

(٣٧٠) على بن احمد الطرسوسي القاضي بدمشق:

لما عزل لزم منزله منعكفا على الاشتغال بالعلم و كان يقول انا على ولايتي وكل القضاة نوابي لان القاضي اذا لم يظهر فسقه لا يجوز عزله قلت و لعله مجهول

على ما اذا ابدا و روى انه ينبغى ان يعزل القاضى بعد ثلاث سنين ليلا يرجع جاهل ابعد ان يكون عالما عاملا..

### (٣٧٢) على بن احمد بن محمد بن سلامة الطحاوي:

روى عن ابيه و تفقه عليه ووى انه بنى عبدالله بن الحارث جامعا بالجيزة بامر الامير على بن الاخشيد فقدم كافور الحارث بنيابته و احتاجوا الى عمد الجامع فمضى الحارث بالليل الى كنية باعمال الجيزة(٣٧٢، الف) فقطع عمدها و نصب بدلها اركانا و حمل العمد الى الجامع فترك ابوالحسن الطحاوى الصلاة فيه اذ ذاك تورعا.

# (٣٧٣) على بن احمد بن مكى الرازى:

له تصانیف منها سلوة الهموم و جمعه و قد مات له ولد و وضع كتابا نفیسا على مختصر القدوری سماه خلاصة الدلائل و تصحیح المسائل قال صاحب طبقات الحنفية المسماة بالحواهر المضية للشيخ عبدالقادر القرشي الحنفي هو كتابي الذي حفظته في الفقه و خرجت احادیثه في محلد ضخم و وضعت علیه شرحا وصلت فیه الى كتاب الشركة حین كتابتي لهذه الترجمة في يوم الجمعة سنة تسع و خمسین بعني و ستمائة او سبعمائة.

### (۳۷٤) على بن احمد الغوري:

له كتاب جمع فيه مكروهات المذهب سماد المفيد للمستفيد وله كنز العباد في شرح الاوراد. قال العلامة حمال الدين المرشدي وفي هذا الكنز احاديث جمعه موضوعة لا يحل سماعها.

(۳۷۰) على بن اسماعيل بن اسحق بن سالم بن اسمعيل بن عبدالله بن موسى بن بلال بن ابي برده بن عامر بن ابي موسى الاشعرى:

صاحب الاصول الامام الكبير و اليه تنسب الطائفة الاشعرية و ابوبكر الباقلاني ناصر مذهبه قال مسعود بن شيبه في كتاب التعليم كان حنفي السدهب

معتزلي الكلام لانه كال ربيب ابي على الحبائي وهو الذي علمه الكلام. ولد بالبصرة و مات ببغداد سنة اربع و عشرين و ثلاثمائة و قال محدالدين في طبقاته: على بن اسمعيل الامام العلم الفرد استاذ الاستاذين و الدأب لعلمه و لسانه عن حوزة الدين ابوالحسن الاشعري. ذكره الشافعية في طبقاتهم. قال الامام ابو المعالي الجويني كان شافعيا تفقه على ابي اسخق المروزي و قال مسعود بن شيبه في كتاب التعليم كان حنفي المذهب معتزلي الكلام و الظاهر انه لاذا او لاذا و انتهي كلام المحد قال ابن الضيا و ذكره القاضي عياض في المدارك انه مالكي المذهب و بالحملة فقد تنازعه الطويلة انتهى و اقول الظاهر انه قرأ على بعض العلماء في زمانه من اصحاب كل مذهب مع علو شانه فنسبه كل صاحب مذهب بعده الى اقرانه و هذا ما كان معتمد الامام و اما لم يكن مفيدا كما اشار اليه الفيروزآبادي بقوله لاذا او لاذا بل كان اماما مجتهدا او مبحتارا لما يكون اصح عنده و اقوى و احوط و اتقى كما هو طريقة الصوفية الصفية المضيئة ولا يبعد انه لما احتج بكلامه في الاصول اصحاب المذاهب المختلفة في الفروع ظن بعض المتاخرين من كل مذهب انه على مذهبه و الاظهر انه كان حنفيا في الفروع كما هو شان غالب المعتزلة و ان كانوا ابا حنيفة في الاصول هذا و كان خطر بالبال انه لعله كان اولا على مذهب الاعتزال ثم صاراحر الامر من ارباب الاكمال بحسب الاقوال الافعال و ابنه اعلم بحقيقة الاحوال ثم رائت ابا القاسم بن عساكر الحافظ صنف في مناقب ابي الحسن الاشعرى محلدا قال و كان معتزليا ثم تاب ورقى كرسيا في جامع البصرة في يوم الحمعة و نادى باعلى صوته من عرفني فقد عرفني و من لم يعرفني فانا اعرفه بنفسي انا فلان ابن فلان كنت اقول بخلق القرآن و ان الله لا يرى بالابصار و انبي افعل الشر انا افعلها و انا تائب مقلع معتقد الرد على المعتزلة\_ يخرج لقضائهم و مغاشهم قال و فيه دعابة و مزح كثير. له من الكتب اللمع الموجز و ايضاح الرهان والتبيين عن اصول الدين،

الشرح و التفصيل في الرد على اهل الاقل و التضليل و رد على الملاحدة والمعتزلة و الجهمية و الرافضة و الحوارج و سائر اصناف المبتدعة. قال ابوبكر الصير في كانت المعتزلة قد رفعوا روسهم حتى اظهر الله تعالى الاشعرى فحجرهم في اقماع السمسم. قال ابن حزم له من التصانيف خمسة و خمسون و قال الخطيب كان ياكل من غلة صنعه و قفها حده بلال على عقبه و نفقته كل يوم سبعة عشر درهما. ذكره ابن خلكان و انا اختصرته و قال كان يجلس ايام الحمع في حلقه ابي اسخق المروزي الفقيه الشافعي في حامع المنصور ببغداد و ذكر ابن خلكان في ترجمة ابر على محمد بن عبدالوهاب بن سلام قوني عثمان بن عفان المعروف بالجبائي المعتزلي يقال ان ابا الحسن يعني الاشعري سال استاذه ابا على الحبائر عن ثلاثة الحوة احدهم كان مومنا برا تقيا و الثاني كان كافرا فاسقا شقيا والثالث كان صغيرا فماتوا فكيف كان حالهم فقال الحبائي اما الزاهد ففي الدرجات و اما الكافر ففي الدركات و اما الصغير فمن اهل السلامة فقال الاشعرى ال اراد الصغير ال يذهب الي درجات الزاهد هل يوذن له فقال الحبائي لا لانه يقال له ان اخاك انما وصل الي هذه الدرجات بسبب طاعته الكثيرة و ليس لك تلك الطاعات قال فان قال ذالك الصغير ليس من التقصير فانك ما ابقيتني ولا اقدرتني فقال الحبائي يقول الباري جل و علا كنت اعلم انك لو بقيت لعصيت و صرف مستحقا للعقاب الاليم فراعيت مصلحتك فقال الاشعرى فلو قال الاشعرى فلو قال الكافر عن الاخ يا اله العالمين كما علمت حالى فلم راعيت مصلحته و وفي فانقطع الحبائي. وهذه المناظرة دالة على ان الله تعالى خص من شاء برحمته و خص آخر نقمة و ان افعاله غير مقيدة مشني من الاغراض و العلل ولا يسال عما يفعل و في الحديث القدسي والكلام الانسي خلقت هولاء للحنة ولا ابالي و خلقت هولاء للنار ولا ابالي و حين ثبت له الانتقال من الاعتزال ولم ينقل انه صار شافعيا او مالكيا و الغالب في المعتزلي ان يكون في

الفروع حنفيا ينبغي ان يذكر في طبقات الحنفية على ان ابا حنفية لا يفتخر بتقلده بل هـ مفتخرا بتقليده\_

(٣٧٦) على بن بلباذ بن عبدالله الفارسي:

تفقه على السروجي و نحوه مات سنة تسع و ثلاثين و سبعمائة و رتب التقاسيم و الانواع لابن حبان و رتب الطبراني ترتيبا حسنا على ابواب الفقه و الق سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم و كتابا في المناسك جامعا لفروع كثيرة للمناسك . (٣٧٧) على بن الجعد:

من اصحاب ابي يوسف راي الامام وهو صغير و حضر جنازته و روي عنه قال ما روی بابی اکثر من يوم مات ابو حنيفة و روی النوادرعن ابي يوسف. قال الشيخ قوام الدين في غاية البيان في الدخول و السكني و نقل صاحب الاجناس عن نوادر ابي يوسف رواية على بن الجعلان ترك فيها ابرة اور مسئلة حيث قال الذهبي و سمعت منه مسلم حملة لكن لم تخرج عنه في صحيحه شيئا مع انه اكبر شيخ لقي و ذالك لانه فيه بدعة قال توبه من قال القرآن مخلوق لم اعنفه. قال اسخق بن اسرائيل في جنازة على بن الجعد اخبرني انه قعد سبعين سنة اور ستين يصوم يوما و يفطر يوما\_ مات سنة ثلاثين و مائتين ببغداد وله ست و تسعون سنة. روى عنه البخاري و ابوداود و قال عبدوس كان عند على بن الجعد عن شعبة نحوه من الف و مائيتي حديثا و روى على بن الجعد عن ابي يوسف سالت ابا حنيفة عن المحرم يحضر في الحرم فقال لا يكون محصرا فقلت أليس ان النبي صلى الله عليه وسلم احصر في الحديبية وهي من الحرم فقال ان مكة كانت يومئذ دارالحرب فهي الأن دارالاسلام فلا يتحقق الحصر فيها قال على بن المعهد قال ابو يوسف و اما انا فاقول اذا غلب العدو على مكة حتى حالوا بينه و بين البيت فهو محصر انتهى وهذا محهول على القول بان الا حصار انما يكون من الكفار كما هو مذهبه الشافعي و لعله كان هذا

القول حينئذ هو المختار و اما في مذهبنا المذهب الآن يكون من كافر او مسلم غايته انه بشرط ان يكون الحاج ممنوعا من البيت و الوقوف معا اما اذا كان منع من احدهما فلا يكون محصرا ثم الحديبية بعضها حل ولذا شرط ان يذبح المهر في الحرم و ان ذبحه عليه السلام في مال احصاره كان في الحرم لقوله تعالى هديا مانع الكعبة ولقوله تعالى "لا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدى محله" (٣٧٧، الف).

(۳۷۸) على بن حر ملة الكوفي:

من اصحاب ابي حنيفة و ابي يوسف.

(٣٧٩) على بن الحسن الصندلي النيسابوري:

له يد في الكلام على مذهب المعتزلة وله نصف تفسير القرآن العظيم و كان يعظ على عادة اهل حراسان و ورد مع السلطان طغريل الى بغداد و لما رجع الى نيسابور انقطع و تزهد فلم يدخل على السلطان ملك شاه في جامع نيسابور لم لا تحثى الى فقال اردت ان تكون خير الملوك حيث تزور العلماء ولا اكون من شر العلماء حيث ازور الملوك. وكان الصندلي مستعمل السنة في ملابسه و يسعى ماشيا الى الجمعة و يسلم على كل من اجتاز به و كان بينه و بين ابي محمد الجويني امام الشافعية و ابنه ابي المغالي بعده مخالفة في الاصول و الفروع و لكل واحد منهما طائفة\_ فتناظرا فيما اذا قال رجل لعبده وهو اكبر سنا منه انت ابني فاستدل ابو محمد الحويني و قال لا يثبت النسب فلا يثبت العتق فاعترض عليه الصندلي و قال يبطل هذا الكلام بمشهور النسب فانه يعتق عليه ولا يلحقه نسبه فقال الجويني لا اسلم فانه يلحقه النسب ايضا فقال الصندلي فابو المعالى الجويني احرق اصحابه الكرسي الذي كان يدرس عليه فقال الصندلي حقيق بكرسي يذكر عليه كذا اربعين سنة ان يحرق. فقال اصحاب ابي المعالي لو علمنا ان هذه الكلمة تصير نادرة بين العوام ما احرقناه و قيل للصندلي يوما ان السمعاني صار شافعيا قال ان السمعاني لا يصير

شافعيا. و قال ابو المعالي يوما النكاح بغير ولي لا يصح و في هذه المسئلة خلاف بين ابي حنيفة و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه عليه السلام قال ا يما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل و قال ابو حنيفة بل نكاحها صحيح فصارت هذه عن ابي المعالي فحضر مغ الصندلي و سئل عن التسمية على الذبيحة هل هي واجبة ام لا فقال الصندلي هذه المسئلة خلاف بين الشافعي و بين الله سبحانه فان الله تعالى يقول "لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه" (٣٧٩، الف) والشافعي قال و كلوا\_ و بلغه انهم شنعوا على ابي حنيفة بانه قال ولورماه بابو قبيس ما اقدته به و ال احد اصحابه احتج بحجة على ذالك بحجة العرب و ذهبت عن حفظي كذا ذكره القزويني في طبقاته و الحجة ان الكنية تبقى على ما اشتهربه و منه قرأة بعضهم شاذة "تبت يدا ابي لهب"(٣٧٩، ب) و وجد بخط على كرم الله وجهه كنية على بن ابي طالب والله اعلم بحقيقته المُطالب و برتبة المراتب\_ و قد صنف ابو المعالى رسالة في الطعن على مذهب ابي حنيفة و سماها مغيث الخلق في اتباع الحق و اورد فيها كلمات غربية و اعتراضات عجيبة و دفعها باشارات لطيفة و عبارات ظريفة في رسالة سمها تشنيع الفقهاء الحنفية في تشنيع السفهاء الشافعية. و قد درس الصندلي يوما ان التحريم بالرضاع عن ابني حنيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة من المجاعة يعنى ماسد الحوعة فقالوا و دليل اصحاب الشافعي ما هو قال كان لهم دليل فاكلته الشاة قالوا و كيف قال لان اصحابه يروون عن عائشة كان تحريم الرضاع في صحيفة فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بغسله فدخل داجن الحي البيت فاكلها و هذا اعتراض يعترض به اصحاب ابي حنيفة و يقولون لو كان قرآنا لكان محروسا قال الله تعالى "انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون"(الف) و احاب اصحاب الشافعي انا اثبتنا ذالك من القرآن حكما لا تلاوة و رسماـ و الاحكام تثبت باخبار الاحاد سواء اضيفت الى السنة اوالى القرآن كما

اثبتو بقرأة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات حكم التتابع و ان لم يثبتوا تلاوته و احابوا بان الذي اكله داحن الحي رضاع الكبير و حكمه منسوخ\_ مات سنة اربع و ثمانين و اربعمائة

(٣٨٠) على بن الحسين بن عبدالله الغزنوي:

احذ عن ابي عبدالله الحسين بن محمد بن حسرو البلخي الحنفي ثم البغدادي مصنف المسند من حديث الامام ابي حنيفة عن مشائحه

(٣٨١) على بن الحسين الخوارزمي المعروف والده بالسغناقي:

وهو الذي صنف كتاب النهاية في شرح الهداية\_ مات سنة اثنتين و ستين و سبعمائة\_

(٣٨٢) على بن الحسين السغدى:

مات سنة احدي و ستين و اربعمائة و من تصانيفه النتف و شرح السير الكبير و الحامع الكبير و روى عنه شمس الانمة السرخسي السير الكبير.

(٣٨٣) على بن خليل الدمشقى:

انشد لنفسه:

وما احد غيرى لذالك واحد

تطلبت في الدنيا خليلا فلم اجد فكم مضمر بغضا يريك محبة

في الزند نار وهو في اللمس بارد

(٣٨٤) على بن سنجر السباك:

عالم بغداد له ارجوزة في الفقه و شرح الجامع الكبير وهو القايل:

هل ارى الفراق آخر عهد ان عمر الفراق غبر طويل

طال حتى كانت مااجتمعنا وكان التقائنا مستحيل

(۳۸۰) على بن سعيد الرستغفني:

من كبار مشائخ سمرقند له كتاب ارشاد المهتدي و كتاب الزواند و

الفوائد في انواع العلوم وهو من اصحاب الماتريدي الكبار و العلاف بينه و بين الماتريدي في مسئلة المحتهد اذا اخطأ في اصابة الحق و يكون مخطأ في الاجتهاد عند ابي منصور و عند ابي الحسن مصيب في الاجتهاد على كل حال اصاب الحق او لم يصب و قد روى عن ابي حنيفة انه قال كل محتهد مصيب و الحق عندالله واحد و معناه انه مصيب في الطلب و ان اخطأ المطلوب قال ابوالحسن رائت امام الهدى ابا منصور الماتريدي في المنام فقال يا ابا الحسن الم تر ان الله غفر لامراة لم تصل قط فقلت بماذا قال باستماع الاذان واجابة الموذن

(٣٨٦) على بن صالح الهمداني:

روي عنه و كيع و انفرد به مسلم ً

(٣٨٧) على بن ظبيان العبسى: .

روی عنه محُمد بن العلاء ؤ الشافعی فی خلق و سمع منه ایضا ابن معین. روی له ابن ماجه فی سننه\_

(۳۸۸)على بن عاصم:

قال سمعت ابا حنيفة سئل عن النبيذ فقال انظر في ثمن النبيذ من اين هو\_

(٣٨٩) على بن عبدالعزيز المرغيناني، ظهيرالدين:

مات سنة ست و خمسمائة وهو استاذ العلامة فخرالدين قاضى خان صاحب الفتاوى الظهيرية و اما الفوائد الظهيرية فلظهيرالدين محمد بن احمد بن عمر المرغبناني وهي غير كاملة والموجود منها الثلثان و للحنفية فتاوى ظهيرية احرى يسمى الظهيرية الولواجية تاليف ظهيرالدين اسحاق الولوالجي \_

( ٩٠٠) على بن عبيدالله الخطيبي:

من اهل ماوراء النهر\_ تفقه على احمد بن عبدالعزيز الحلواني\_ كان اذا سمع قاريا بقرأ فاضت دمرعه و بقى سبعة عشر سنة يقوم الليل ولا يضع جنبه على

لارض\_

(٣٩١) على بن عثمان المارديني المعروف بابن التركماني:

اختصر كتاب الهداية و سماد الكفاية في مختصر الهداية ولم يكمله وشرع جمال الدين ولدد من حيث انتهى والدد و اختصر كتاب ابن الصلاح مي علوم الحديث و وضع على الكتاب الكبير للبيهقى كتابا نفيسا نحوا من جلدين اسمه الدرائنقى في الرد على البيهقى مات سنة خمسون و سبعمائة و من تصانيفه ايضا بهجة الاديب بما في الكتاب العزيز من الغريب و كتاب الموتلف المختلف و كتاب في الضعفاء شرع في كتب كثيرة

### (٣٩٢) على بن عثمان الاوشى الفرغاني:

من فقهاء ما وراء النهر له القصيدة المشهورة في اصول الدين ستة و ستون بيتا اولها:

يقول العبد في بدء الامالي لتوحيـــد بنــظم كــاللألي

وقد شرحتها وسميته ضوء المعالى\_

(۳۹۳) على بن عيسى البصرى:

قال الامام سراج الدين الفرضي في مختصره في الفضل في النصف الثاني الاهم بالميراث اقربهم الى المبيت من اي جهة كان و عند الاستواء فمن كان يدس لوارث فهو اولى عند ابي سهل الفرضي و ابي الفضل الحفاف ف على م حسس البصري.

#### (٤٩٤) على بن قاسم بن تميم الدهستاني:

سمع من شيخ الشيوخ ابي المعالي الباخرزي و بمكة المتنوفة من ابي اليمن بن عساكر و مات ببغداد سنة اربع و ثمانين و ستمالة و دفن بمشهد اس حنيفة\_

#### (٣٩٥) على بن محمد السمناني عين القضاة:

له كتاب روضة القضاة و طريق النجاة له تصانيف في الفقه و الشروط مات سنة ثلاث تسعين و اربعمائة قيل انه ما روى قط انه حلف خصما و لا حكم بملك احد لاحد ولا قال قط ثبت عندى كذا و كذا و صح لدى بل يقول شهد بذاك في مجلس الحكم و مشهد بعد لان بذالك و هذه شهادة المعدلين و خطوطهم وقوبل الاصل الذى في شهادة الشهود وما قال قط صح عندى ان هذا الملك لفلان و قد حكمت به لفلان و اوجبت على فلان الخروج منه و كان يقضى في داره و ربما سمع الشهادة على الطريق و في المسغية اذا عبرو على باب الديوان وما روى انه عقد مجلس حكم في الجامع ولا في المسجد

(٣٩٦) على بن محمد الاسبيجابي السمرقندي المعروف بشيخ الاسلام:

قال صاحب الهداية في مشيخته اختلفت اليه مدة مديدة و حصلت من فوالده نصيبا وافيا و تلقيت من فتاويه في الزيادات و بعض السبسوط و بعض الحامع و شرفني بالاطلاق في الافتاء و كتب لي بذالك كتابا بالغ فيه و اطنب. (٣٩٧) على بن مجمد بن الخسن بن كاس النخعي الكاسي:

وله الاركان الخمس. مات سنه اربع و عشرين و ثلاثمائة و في المفيد و المزيد لابي المفاحر الكردري في باب تطهير النجاسات في الارض التي تنجست و طهرت بالحفاف قال ولو خيم بها خار في رواية ابن كاس من اصحابنا و في ظاهر الرواية لا يحوز لان النجاسة ما زالت بالكلية انما زال الاكثر و بقى القليل فلا يمنع جواز الصلاة و يمنع جواز الطهارة انتهى. وفي هذا التعليل نظر و الاظهر ان يقال انها اطهرت بالجفاف فتجوز الصلاة عليها لكونها طاهرة و انما لم يجز التيمم عليها لابست طهورا.

(٣٩٨) على بن محمد بن الحسين ابوالحسن المعروف بفخر الاسلام:

وهو بو انعسر الخو ابواليسر البزدوى الفقيه الكبير بما وراء النهر و بزده(٣٩٨، الف) قرية بنسف ومن تصانيفه المبسوط احد عشر مجلدا و شرح الجامع الصغير وله في اصول الفقه كتاب مشهور مفيد مات منة احدى و ثمانين و اربعمائة و حمل تابوته الى سمرقند و دفن على باب المسجد

(٣٩٩) على بن محمد الرجى يعرف بابن السمناني:

له تصانيف في الفقه والشروط\_ مات سنة ثلاث و تسعين و اربعمائة\_

#### (٠٠٠) على بن محمد التنوخي:

من اصحاب ابى المحن الكرخى و تولى الحكم فهجره ابوالحسن عن عادته و قطع مكاتبته و كان يدخل الى بغداد فلا يمكنه الدخول عليه فاذا سئل عنه يقول كان معاشرى على الفقر و العافية و بلغنى الآن انه ينفق على ما يديه كل يوم دينار من وما علمته ورث ميراثا ولا اتجر ربح وما اعرف بهذد النفقة وجها\_

#### (۲۰۱) علی بن مردان شاه:

صاحب اختیار و تصحیح فی المذهب ذکره الامام عسر بن عبدالعزیز اس مازه فی الواقعات فقال قبل لرجل هذه المطلقة امراتك ثم قبل له اخلف شلات طلقات انه لم یكن لك امراة سوی هنده و تلك امراقاجنبیة قال ابو نصر لا تشنن و قال ابوالقاسم تطلق قال ابن مردان شاه جواب ابی نصر علی مدهب اس به سف و جواب ابی القاسم علی مذهب محمد و قال مذهب محمد اصح هكدا دكروا المحتار للفتوی انها تطلق فی الحكم لا فی الدیانة

#### (٤٠٢) على بن مسهر:

من اصحاب ابي حنيفة سمع الاعمش و هشام بن عروة. روي عنه الوحر

بن ابي شيبه و روى له الشيخان و كان ممن جمع بين الفقه و الحديث. مات سنة تسع و مائة.

(٤٠٣) على بن مقاتل الرازى:

له كتاب السجلات وله ذكر في المحيط وغيره.

(٤٠٤) على بن موسى بن نصر:

استاذ ابي سعيد البردعي (الف)\_

(٤٠٥) على بن موسى القمى:

صاحب احكام القرآن. امام الحنفية في عصره. مات سنة خمس و ثلاثمائة وله كتب في الرد على اصحاب الشافعي. له ترجمة واسعة.

(٤٠٦) على بن نصر المشهور بابن السوسى:

جمع كتابا في الفقّه وصل فهه الى اثناء النكاح\_ مات سنه خمس و تسعين و ستمائة\_

(۲۰۷) على بن الهيثم:

من اصحاب على بن منصور الرازى حدث عنه ووى عنه البخارى في . محمحه

(۸۰۸) على بن يزيد الصدائي:

قال الامام احمد كتبت عنه و كان يروى عن ابى حنيفة و ذكره الذهبي في الميزان فقال صاحب الاكفان حدث ببغداد عن الاعمش و مالك بن مغول و ذكر تضعيفه عن جماعة و ذكر له حديثا باطلامن صام يوما من رجب كتب له صوم الف سنة.

(٤٠٩) على بن يونس البلخي

احد زهاد بلخ كانت اليه الفتوي في وقته ببلخ ـ قال في الفتاوي الظهيرية

سالته ابنته عن القئ وجدته في حلقها هل تعيد الوضؤ فقال لها اعبدى الوضؤ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لا يا على حتى يكون ملا الفم فعلمت ان ما نفتى به يعرض على وسول الله صلى الله عليه وسلم فآليت على نفسي ان لا افتى ابدا.

( ٤ ١ ٤ ) عمر بن احمد بن هبة الله:

من اولاد ابى جرادة صاحب امير المومنين على كرم الله وجهه مات سنة ستين و ستمائة صنف الكتب فى التاريخ و الحديث والفقه والادب و جمع تاريخا بحلب فى نحو ثلاثين مجلدا ولو كمل لنيف على اربعين مجلدا لكنه احتصره و سماه زبدة الحلب من تاريخ حلب يسمى ابن القديم و ابن جرادة قال مجدالدين فى ترجمته كان اماما متبحرا منتصفا فى العلوم جامعا لها اوحد الرؤساء المشهورين و له من الإبيات:

حلال و قد اضحی علی محرما و لذته مع انی لم اذقها فوا عجبا من ايقه وهو طاهر هو الخمر ولكن اين للخمر طعمه ( ( ( ( ) ) عمر بن بدر الموصلي:

مات سنة اثنتين و عشرين و ستمائة بدمشق و له عدة مصنفات في علو م الحديث وغيره منها العقيدة الصحيحة في الموضوعات الصريحة و استنباط السعين من العلل والتاريخ لابن معين.

# (۲۱۲) عمر بن اسخق بن محمود الغزنوي سراج الهندي:

وله ميل كثير الى جانب المتصوفة له شرح المنار و شرح المحتار و شرح العقيدة الثانية الفارضيه و غير ذالك وله شرح المفتى للشيخ حلال الدين الحصارى و التوشيح شرح الهداية وله ريح الانوار في الرد على من انكر على العارفين، لطائف الاسرار و رد فيها على من انكر على الشيخ عبدالله بن اسد النافعي:

تجلى باوصاف الحمال فشاهدت في عيون قلوب بانه حارد و الفكر في البلة فيها السعادة والمنى لقد صغرت في حسنها لبلة القدر وله عدة الناسك في الناسك كراستان او قريب و الشامل فو شرفي عقيدة الطحاوى و شرح البديع لابن الساعاتي و القوة المنيفة في تصحيح مذهب ابي حنيفة والشامل في الفقه و اللوامع في شرح جمع الجوامع و شرح الزيادات و مولده تقريبا سنة اربع و سبعمائة.

(۱۳) عمر بن حبيب العدوي:

اسند عن هشام بن عروة و خالد الحذاء و في طبقات مجدالدين قال حضرت محلس هارون الرشيد فجرت مسئلة فتنازعها الحضوم وارتفعت اصواتهم و احتج بعضهم بحديث رواه ابوهريرة فرد بعضهم الحديث و قال ا بوهريرة منهم في روایته و صرحوا بتکدیبه و هارون الرشیُّد مال الی قوله و نصره\_ قال ابن حبیب فقلت اما الحديث فصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابوهريرة صدوق فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر الى الرشيد نظرا مغضبا و قاموا فقمت فما بلغت الى المنزل الاو صاحب البريد بالباب فقال اجب امير المومنين احابة مقتول قال فقلت اللهم انك تعلم اني دافعت عن نبيك صلى الله عليه وسلم و احللتُ ان طعن على اصحابه فسلمي منه فتحفظت و تكفنت تم ادخلت عليه وهو جالس على كرنسي جاسرا عن ذراعيه و بيده السيف و بين يديه النطع فلما راني قال يها عمر بن حبيب ما يبقاني احد بمثل ما بقيتني من الرد والدفع قال فقلت يا اميرالمومنين ان الذي قلته و حاولته عنه فيه اورآء على رسول الله صلى الله عليه وسلم و على ما جابه اذا كان اصحابه كذابين فالشريعة باطلة والاحكام و الحدود مردودة قال فرجع الى نفسه ثم فكر و قال اجبني يا عمر بن حبيب هذا هو الذي استعدى اليه رجل عُلى عبدالصمد بن على بن العباس عم

المنصور فلم يحضر مجلس الحكم الا ماشيا و كان عبدالصمد شيخا كبيرا فبسطت له اللبود و حضر مجلس الحكم و قص عليه عمر بن حبيب و كان حاكما بالعدل لا تأخذه في الله لومة لائم ولاه الرشيد قضاء البصرة و كان اميرها محمد بن سليمن فقال عمر بن حبيب بعثتموني الى خيار الامة يعني محمد بن سليمن فبعثوا معه مائة فارس فكان اذا جلس للقضاء قام خمسون عن يمينه و خمسون عن يساره سماطين فلم يكن قاض ارهب منه و كان لا يتكلم في الطريق ابدا مات سنة سبع و مائتين بالبصرة و قبل ببغداد و ذكره الخطيب

(٤١٤) عمر بن حبيب المكي:

جد صاحب الهداية على شمس الائمة السرحسى قال صاحب الهداية على جدى هذا الامى في مسائل الاسرار على القاضى احمد بن عبدالعزيز الزوزني و كان من اكابر اصحابه قال و تلقيت منه مسائل الخلاف قال و لقيني حديثا و انا صغير فحفظته عنه ما نسبته ذكره عن الامام الناطفي و كان صاحب حديث انه روى باسناده وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى الى عالم خطوتين و جلس عنده ساعتين و سمع منه كلمتين اوجب الله له جنتين عمل بها اولم يعمل قال صاحب الهداية في مشيخته لما ذكر هذا الحديث شرط جواز روايته الحديث عن ابى حنيفة ان الراوى لم ينس الحديث من حين حفظه الى وقت الرواية فعلى هذا يحوز لى رواية هذا الحديث على وافادني جدى: شعر

تعلم یا بنی ا لعلم و افقه و کن فی الفقه ذا جهد و رأی ولاتك مثل حبال تراه علی مر الزمان الی ورأی

كذا ذكره القرشى في طبقاته و قال مجدالدين في طبقاته و كان يرفع حديثا لا يحفى على بالمحدث بهرحته والظاهر انه اراد الحديث الذي فقدم والله سبحانه اعلم

#### (۱۵) عمر بن حفص بن غياث:

سمع اباه و ابابكر بن عباس في آخرين. روى عنه ابوزرعة وابو حاتم و البخارى و مسلم و روى البخارى عن رجل عنه و ابو داود و النسائي و الترمذي. مات سنة خمس و عشرين و مائتين.

#### (١٦) عمر بن حماد بن ابي حنيفة:

روى عن اخيه اسمعيل بقوله اخبرنا اسمعيل بن حماد بن ابى حنيفة النعمان بن ثابت بن المرزبان من ملوك فارس والله ما وقع علينا رقاقط\_ ذكره الخطيب باسناده عنه\_ تفقه على ابيه حماد\_

(٤١٧) عمر بن عبدالعزيز المعروف بحسام الشهيد و بالصدر الشهيد:

تفقه على ابيه وله الفتاوى الصغرى والفتاوى الكبرى ومن تصانيفه المحامع الصغير، المطول و له ثلاث شروح على ألحامع الصغير مطول و وسط و معتصر له الواقعات وله المنتقى وهو استاذ صاحب المحيط الرضوى استرشد بسم قند و نقل الى بخارى بعد سنة ست و ثلاثين و خمسمائة و ذكر صاحب الهداية فى معجم شيوخه و قد سئل الامام حسام الدين الصدر الشهيد انت مجتهد فاجاب بان الاجتهاد انقطع و قال الامام عالم بن العلا المفتدى فى الفتاوى التاتارخانيه و فى الواجبه و سمعت الصدر الشهيد حسام الدين حين سأله و احد من الفقهاء انت الولواجبه و سمعت الصدر الشهيد حسام الدين حين سأله و احد من الفقهاء انت فتواهم بلا غلط ولا نسيان و سهو و حسبان لوجب على من شكر مواهب الله تعالى فتواهم بلا غلط ولا نسيان و سهو و حسبان لوجب على من شكر مواهب الله تعالى و اياديه مالا اخرج عن عنده مدة حياتي فان الاجتهاد اشرف مقام العلماء و افضل مراتب الفقهاء و قد عنده مدة حياتي فان الاجتهاد اشرف مقام العلماء و افضل مراتب الفقهاء و قد عنده مدة حياتي فان الاجتهاد اشرف مقام العلماء و افضل مراتب الفقهاء و قد عنده من الفتاوى.

(٤١٨) عمر بن عبدالعزيز بن عمر امام الحرمين ابوالمعالى بن برهان الحنفى:

له كتاب حيرة الفقهاء مولف لطيف مختصر في اربع كراريس مفيدا جدا. (١٩) عمر بن عبد المؤمن ابو حفص المنعوت صفى الدين:

قاله صاحب الهداية انشدني منظوما في الاجازة للشيخ الامام نجم الدين عمر بن محمد النسفي:

و مسموعی و محموعی بشرطه وکاتبه ابو حفص بخطه اجزت لهم روایة مستحازی فلا یدعو دعائی بعد موتی (۲۰)عمر بن علی ابو حفص:

ولد صاحب الهداية\_ تفقه على والده حتى برع في الفقه وافتى\_ (٢١) عمر بن عمرو العسقلاني:

عن سفيان الثورى وغيره وهو ابو حفص الطحان قال ابن عدى حدث بالبواطيل عن الثقات و من ملاياه عن سفيان عن الاعمش عن ابى هريرة لا يخالوا اننا الاغنياء فان فتنتهم اشد من العذارى قال ابن عدى و هذا موضوع على سفيان بن محمد بن احمد نحم الدين النسفى صاحب المنظومة للامام الزاهد ابو حفص مات سنة سبع و ثلاثين و خمسمائة بسمرقند حكى انه اراد ان يزور جار الله العلامة الزمخشرى فى مكة فلما وصل الى داره دق البال ليفتحوه فقال الشيخ من ذاالذى فقال عمر فقال جار الله انصرف فقال عسر لا ينصرف فقال اذا نكر ينصرف و له كتاب طلبة الطلبة فى الغة على الالماط كتب اصحابنا قال السمعانى و صنف التصانيف فى الفقه و الحديث و بطم الحمام الصغير و طالعت مجموعاته فى الحديث و رائت فيها من العلط و تعبر الاسماء و اسقاط بعضها شيئا كثيرا و اراها غير محصورة ولكن كان مرء و ما فى

الحمع و التصنيف انتهى و ذكره ابن النجار فاطال و قال كان فقيها فاضلا محدثًا مفسرا ادبيا مفتيا و قد صنف كتابا فى التفسير والحديث و الشروط انتهى وهو احد مشائخ صاحب الهداية و صدر مشيخته التى جمعها لنفسه بذكره و ذكر بعده ابنه ابوالليث احمد بن عمر قال صاحب الهداية و قرأت عليه بعض تصانيفه و سمعت منه كتاب المسندات للحضات ومن نظم نحم الدين عمر النسفى ما ذكره عنه قوام الدين فى نظمه كتاب الزيادات بيتين مشتملين على معنى المهر و الختن فقال:

اصهار من يوصى اقارب عرسه و يزول ذاك تباين و حرام اختانه ازواج كل محارم و محارم الازواج بالارحام

و في نجم الرياح في شرح المنهاج وما احسن قول عمر بن محمد النسفى اننى بالذي استقرضت.حظاً و اشهد معشرا قد شاهدوا وان الله خلاق البرايا عنه ظلال معييته الوجوه يقول "اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه" (٢١، ١٤ الف) وله كتاب في الخطا الذي يقع لمن يقرأ و من اشعاره:

سكون قلوب العارفين والسهم بادمان ذكر الله حل ثنائه ما كان لولا ذكره العيش طيبا ولا حنة الفردوس لولا لقائه

سكون بالكاف و النون. وله كتاب المسارع. نقل عنه صاحب مشكلات القدوري في كتاب الهبة و من تصانيف الاشعار بالمختار من الاشعار في عشرين مجلدا و قبل في علماء سموقند عشرين مجلدا وله تخاريج بخاري و قبل انه كان يعلم الانس و الحن و لذالك قبل له مفتى الانس والحن.

(٢٢٤) عمر بن محمد بن سعيد الموصلي الحنفي:

له كتاب الانتصار الترجيح للمذهب الصحيح.

(٤٢٣) عمر بن محمد البخاري المعروف بخوش نام اي طيب

#### الاسم:

سمع منه ابو حفص عمر النسفى مات سنة اثتين و عشرين و خمسمانة و كان له ولد فقيه زاهد ركب البوادى على التجريد و جاور بمكة شرفها الله تعالى و كان ياكل بعد ثلاثة ايام شيئا يسيرا

#### (٤٢٤) عمر بن محمد العقيلي:

نسبة الى عقيل بن ابى طالب. مات سنة ست و سبعين و خمسمائة. له كتاب في الفقه سماه المنهاج نقل منه الشيخ قوام الدين في شرحه على الهداية في آخر كتاب السرقه.

#### (٤٢٥) عمر بن محمد الخبازى:

له الحواشي المشهورة على الهداية و المغنى في اصول الفقه وله ايضا حواشي على المغنى\_مات سنة احدى و تسعين و ستمائة\_

#### (٢٦٦) عمر بن محمود القاضى:

احد اصحاب صاحب الهداية قال درم على و واظب في وظائف درسي بالتردد الى ولما اراد الانصراف كتب الى بابيات: شعر

یا ذا الذی فاق الانام بعلمه و حاز اسالیب العلی و المحامد و انت عدیم المثل لا زالت باقیا و انت جمیع الناس فی ثوب واحد و انت الذی علمتنی سور العلی وانت الذی ربتنی مثل والد ارید ارتحالا من ذرائه ضرورة فهل منك اذن یا امام الاماحد

فلا بد يدما ان يكون بعائد

#### (۲۷) عمر بن ميمون و قيل عمرو البلخي:

فان طال الباث الغريب ببلدة

حالس ابا حنیفة وتفقه علیه\_ روی له الترمذی حدیثا واحدا\_ مات سلح سنة احدی و سبعین و ماثة\_

#### (۲۸) عمر بن مسعود سعدالدين التفتازاني: (الف)

له التاليف الدالة على مزيد فطنه و ذكائه و بزيد فهمه و ارتفاعه منها الشرحان الكبير والصغير على تلخيص المفتاح و منها التلويح شرح التوضيح والتوضيح شرح التنقيح كلاهما لصدر الشريعة وله حواشي على المقصد وله حواشي على الكشاف ولم يتم وله العقائد في اصول الدين وله شرح البعريف للزنجاني وهو اول تاليف الفه لابنه وله شرح الشمسية و شرح خطبة الهداية و اداد ان يبدأ في شرحها ولم يكمله وله مختصر شرح الحامع الكبير للشيخ مسعود القحواني و يقال ان بلده من آخر الفراق وراء شيراز

#### (٤٢٩) عمرو بن مهير الحضاف:

روی عن الحسن بن زیاد عن ابی حنیفة اذا ارتشی القاضی فهو معزول و ان لم یعزل ذکره ابن ابی العوام القاضی فی المناقب و روی عنه ابن احمد قال حدثنی ابی عمرو بن مهیر سمعت الحسن قال ابو یوسف اعلم ما یکون بالکلام اجهل ما یکون بالملك العلام.

#### (٤٣٠) عمرو بن الهيثم بن قطن:

قال قال لی ابوحنیفة اقوأ علی و قل حدثنی قال و قال لی مالك بن انس مثل ذالك\_روی عنه احْمد و وثقه و روی له مسلم\_

#### (۲۳۱) عيسى بن ابان بن صدقه القاشاني:

تفقه على محمد بن الحسن وله كتاب الحج و سبب تصنيفه له مشهور. ذكر صاحب البدايع في ترتيب الرابع كان سبب تفقه عيسى بن ابان هذه المسئلة. كان مشغول بطلب الحديث فدخل مكة في اول عشر ذى الحجة مع صاحب لى و عزمت على الاقامة شهرا و جعلت اتم الصلاة فلقبى بعض اصحاب ابى حنيفة فقال اخطات فانك تحرج الى منى و عرفات فلما رجعت من منى بدأ لصاحبى الا يخرج و

عرفت على ان اصاحبه فجعلت اتم الصلاة فقال لى صاحب ابى حنيفة فانث مقيم بمكة مالم تخرج منها لاتصير مسافرا فقلت اخطأت فى المسئلة فى موضعين فرحت الى مجلس محمد بن الحسن واشتغلت بالفقه\_

### (٤٣٢) عيسي بن يونس السبيعي:

سمع الاعمش و مالك بن انس و سمع عليه المامون والامين و امرله الهارون بعشرة الاف الحرى فقال الهارون بعشرة الاف الحرى فقال لا ولا اهليلجة ولا شربة ماء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مات سنة سبع و ثمانين و مائة و قد غزا حمسا و اربعين غزوة و حج حسما و اربعين حجة روى له الشيخان.

# (٤٣٣) عيسى بن ابي بكر بن ايوب الملك المعظم سيف الدين:

الفقيه الفاضل البارع النحوى اللغوى المجاهد في سبيل الله ولد و نشا بالشام و قرأالقرآن و تفقه على مذهب ابى حنيفة فبرع فيه وحفظ المسعودى و اعتنى بالحامع الكبير و شرحه في عدة محلدات و صنف كتابا سماه السهم المصيب في الرد على الخطيب وهو ابوبكر احمد بن على بن ثابت البغدادى فيما تكلم به في حق الامام ابى حنيفة في تاريخ بغداد و حدث و حج ولم يكن في بني ايوب حنفي غيره وتبعه اولاده وكان متغالبا في التعصب لمذهب ابى حنيفة قال له والده يوما كيف اخترت مذهب ابى حنيفة و املك كلهم شافعية فقال أترغبون عن ال يكون فيكم رجل واحد مسلم و كان ملكه بعد ابيه ثمان سنين و سبعة اشهر و تماية ابام و فيكم رجل واحد مسلم و كان ملكه بعد ابيه ثمان سنين و سبعة اشهر و تماية ابام و مات يوم الجمعة سلخ ذى القعدة سنة اربع و عشرين و ستمائة بدمشق و دفن مات يوم الجمعة سلخ ذى القعدة سنة اربع و عشرين و ستمائة بدمشق و دفن بقلعتها ثم نقل الى الصالحية (٣٣٤، الف) و كان قد حافه الملك الكامل فسر سوته قال المحد وسقى سما وقد علن لكل من يحفظ مفصل الزمخشرى مائة دينار و خلعة فحفظ لذالك جماعة و له ديوان شعر وصنف كتابا في العروص و سمع مسد

الامام بن احمد بن حنبل بكماله وقد كان امرالفقهاء ان يجردواً له مذهب ابي حنيفة دون صاحبيه تحريفا فلما جردوا له المذهب و كتب علي كل مجلد انهاه محفظا عيسى بن ابي بكر بن ايوب. وله شعر حسن و منه قوله وقد مرض بالجمي المناوب و ودعت مثالها من زائر و مودع بانني تاتيني كان حبها و مقبلها و تبيتنا في اضلعي قالت و قد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت ان لا ترجعي وله:

اخر البكم ثم اسأل عنكم و ما راكم قلبى فقيم سوالى فان قلت لم ينطق بغيركم فمى و ان نمت كنتم فى المنام خيالى ولما مرض شرف الدين بن عيين كتب الى إلملك المعظم:

انظر الى بعين مولى لم يزل ع يولى الندا و تلاف قبل تلاف انا كالذى احتاج ما يحتاجه فاغنم ثوابى و الثنا الوافى فحاء اليه بنفسه يعوده و معه صرة فيها ثلاثمائة ومثقال ذهب فقال هذه الصلة و انا العائد وله مدرسة بيت المقدس و آثار عظيمة بدهشق.

#### (٤٣٤) عيسى بن ابو موسى الضرير:

حكى قوام الدين فى شرح الهداية عن ابى موسى الضرير ان صلاة العيد فرض كفاية\_

#### حرف الغين

(٤٣٥) غالي بن ابراهيم الغزنوي: ﴿

له تفسير القرآن في مجلدين ضخمين سماه تفسير التفسير\_ مات سنة تسع و تسعين و خمسمائة\_

#### حرف الفاء

#### (٣٦) فرات بن نصر القهندزي الهروي:

تفقه على ابي يوسف و روى عنه و عن محمد بن الحسن. مات سنة ست و ثلاثين و مائتين.

# (٤٣٧) فرج مولي لابي يوسف:

تفقه عليه و روى عنه احمد بن عمران قال الطحاوى حدثنى ابن ابي عمران حدثنا فرج مولى ابي يوسف قال رأيت مولاى ابا يوسف اذا دخل القنوت رفع يديه في الدعا قال الطحاوى قال لنا ابن ابي عمران لم يحدثنا بهذا عن ابي يوسف غير فرج كان ثقة قال الطحاوى حدثنا ابن ابي عمران حدثنا فرج مولى ابي يوسف قال كان ابو يوسف اذا استأذن عليه الرجل و كان يكره دخوله عليه وضع راسه و يعتذر له قال له قد وضع راسه ليظن انه قد نام .

#### (٣٨) فضل الله بن الحسن التوربشتي:

شرح المصابيح في الاحاديث شرحا جيدا اعظم العوائد و كثير الفوائد و بلغني انه اول شراحه وله فيه ابحاث دقيقه ينقلها الطبسي عنه في شرح مشكاة المصابيح وقد نقلناها في شرحنا المرقاة على المشكاة. مات في رمصال سنة احدى و ستين و ستمائة.

#### (٣٩٤) الفضل بن عباس الصاغاني:

قال السمعاني له عدة تصانيف في كل فن الحديث وغيره مات بعداد سنة عشرين و اربعمائة

#### (٤٤٠) الفضل بن غانم:

ذكر في كتاب الكراهية عن ابي يوسف كان ابو حنيفة و ابن ابي ليلي و

شيبان يمزحون مزاحا كثيرا و قال صاحب الفتاوى الصغرى و في نوادر فضل بن غانم عن ابي يوسف انهالا (كذا) تخرج الى زيارة ابويها اذا كان يقدران على اتيانها و ان كان لا يقدران على اتيانها اذن لها في زيارتهما في شهرين و نحوه مرة و في هذه النوادر في موضع آخر تخرج لزيارة الابوين او احدهما ولا تخرج لغير ذالك و في كتاب الكراهية من خلاصة الفتوى قال فضل بن غانم سالت ابا يوسف عن اكل الربا و انا اعلم يدعوني الى طعامه قال اجبه و قال فضل بن غانم سالت ابا يوسف عن الناهغ في الطعام هل يكره قال يكره الاماله

( ١ ٤٤ ) الفضل بن محمد بن ابراهيم الزيادي:

سمع منه الحافظ ابن القاسم بن عساكر و ذكره في معجم شيوخه و قال شيخ اصحاب ابي حنيفة بسرخس قال حدثني الاديب ابوذر عبدالرحفن بن احمد املألنا الفقيه ابو سهل كلاباذي وهو عبدالرحفن بن احمد حدثنا القاضي ابوسعيد وهو التحليل بن احمد السجزي اخبرني ابن منيع حدثنا على بن الجعد اخبرني زهير عن ابي اسخق السبيعي عن فروة بن نوفل عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جأ بك قلت يا رسول الله حتت لتعلمني شيئا اقرؤه عند منامي قال اقرأ "قل يا ايها الكافرون" ( ا ٤٤ ، الف) ثم نم على خاتمتها فانها برآة من الشرك قال ا بو الفتع ناصر العياضي في حقه ألامام الزاهد ابو محمد نحيب عجيب و للفتاوي في الحال محيب مات سنة خمس و خمسين بسرخس و دفن بمدرسة

#### (٤٤٢) الفضل بن موسى السيناني:

يروى عن ابى حنيفة كان من اقران ابن المبارك فى العلم والسن و روى عنه اسحق بن راهويه و كان فيه دعابة و انتقل من سينان لانه لما كثر القاصدون اليه لطلب العلم الذي لديه حسدوه و وضعوا عليه امراة حتى اقرت انه راودها عن نفسها مانتقل عنهم، يبس تلك السنة ذرع سينان قصدوه و سالوه العود اليهم فقال لاحتى

تقروا انكم كذبتم ففعلوا ذالك فقال لا حاجة في مساكنة من يكذب روى له الحماعة و مات سنة احدى و تسعين و مائة

### (٤٤٣) الفضيل بن عياض الامام الرباني والزاهد الصمداني:

احد صلحاء الدنيا و عبادها. اخذ الفقه عن ابي حنيفة و روى عنه الشافعي فاحذعن امام عظيم و احذعته امام عظيم وهو امام عظيم قال السجد فهذه سلسنة عظیمة و روی له امامان عظیمان وهما الشیخان البخاری و مسلم و کذا الاربعة الباقية من اصحاب الكتب الستة و كان يثقل عليه الحديث و كان يقول لو طلب مني الدنانيز كان السير على من التحدث قال له بعض الحاضرين لو حدثتني كان احب الى من تهيني. قال له انك مفتون لو علمت بما سمعت لكان تلك شغلا. مات سنة سبع و ثمانين و مائة و دفن بمكة في المعلى (٤٤٧، الف) و قبره يزار و ينبرك به بمن حوله من الصالحين معه كابن عيينه و اليافعي و روى الحافظ ابو القاسم هبة الله بن الحسين بن منصور اللالكائي بسنده الى عبدالله ابراهيم الهروي قال كنت مع الفضيل بن عياض على ابي قبيس فقال لو ان الرجل صدق في التوكل على الله ثم قال لهذا الحبل اهتز لاهتز قال فوالله لقد رائت الحبل اهتزم و تحرك فقال يا هذا اني لم اعنك رحمك الله قال فسكن و باسناده الى هارون بن سوار قال هلك حمار الفضيل بن عياض و كان له حمار يستقي عليه الماء فياكل من فضله قال فقيل له قد هلك قال فقعد في السحراب قال ثم قال قد احذنا عليه مجامع الطرق قال فجاء الحسار فوقف على باب المسجد و باسناده الى ابي بكر الاعين قال كان الفضيل من عياص حالسا و عنده رجل فقال له الرجل يا ابا على اسمع منك همهسة فمن تنكلم قال عمار دارنا يسألون عن مسئلة من امر دينهم و كان عبدالله ابن المبارك يقول ادا مات الفضيل بن عياض ارتفع الحزن عن الدنيا و حكاية مع الرشيد بمكة معروفة تصحيحه له و اعطابه الدنانير الالف و قوله يا سبحان انا ادلك على النحاة و انت تكافيني بمثل

ثم سكت فلم يكلمه و قول المراة من عباله ترى ضيق حالنا فلو قبلت هذا المال وقوله مثلي و مثلكم كمثل قوم كان لهم بعير ياكلون من كسبه فلما كبر نحروه و اكلوالحمه و قال المجد ترجمته واسعة تحمل مجلدا.

#### حرف القاف

(٤٤٤) القاسم بن حسين الحوارزمي النحوي:

له تصانیف منها شرح المفصل سماه التحمیر ثلاث محلدات. وشرح سقط الزند و التوضیح فی شرح المقامات و الزوایا و الحنایا فی النحو وله بدایع الملح. قتله التتار سنة سبع عشر و ستمائة.

(٥٤٤) القاسم بن الحسين ابو عبيد:

له كتاب النتف في الفقه في محلد

(٢٤٤) القاسم بن الحكم العربي الفقيه:

من اصحاب ابی حنیفة\_ روی عنه و عن ذکریا بن ابی زائده\_قال الذهبی کان احمد قد عزم علی الرحلة الیه\_ و ثقه غیر واحد\_ مات سنة ثمانین و مانتین\_ روی له الترمذی\_

(٧٤٤) القاسم بن زريق:

من تلاميذ ابي مطيع قال دخلت انا و ابو مطيع بغداد فاستقبلنا ابو يوسف فقال يا ابا مطيع كيف قدمت قال ثم نزل عن دابته فدخلا المسجد فاحذا في المناظرات.

(٨٤٤) القاسم بن على الهاشمي الزينبي:

صنف رسالة تتضمن احكام الصيد مات سنة ثلاث و ستين و خمسمائة . (٤٤٩) القاسم بن محمد الجويني:

نقل عنه اذا ترك البسملة في كل ركعة يلزمه السهو و المذهب انه لا

يحب. قلت و يوافقه ما ذكره السيد شارح الهداية في الكفاية من الحلاف. بين الامام و صاحبيه فعنده لا يحب و عندهما يحب لكن المشهور عنهما و كذائك عنه ان البسملة في الصلاة انما هي سنة في كل الركعات و القاعدة المقررة عندهم ان سحود السهو انما يحب بترك واجب والمه اعلم.

# ( • ٥٠) القاسم بن معن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود الكوفي:

ولى القضاء بكوفة بعد شريك بن عبدالله و كان لا ياخذ اجرا وهو احد من قال له ابو حنيفة في نفر انتم مسار قلبي و حلاء حزني مات سنة خمس و سبعين و مائة وي له اصحاب السنن يروى عنه ابن مهدى قال الطحاوى و روى عنه محمد بن الحسن وكان اماما في العربية و امام في الفقه فايهما اوسع فقال والله كتاب واحد من المكاتب لابي حنيفة اكثر من العربية كلها .

#### (١٥١) القاسم بن يوسف بن المديني الحسيني:

له النافع المختصر المبارك في الفقه نفع الله به الخلق الكثير و له كتاب في الفقه يسمى مصابيح السبل في مجلدين.

(٢٥٤) قتيبه بن زياد الخراساني القاضي:

له كتاب الشروط و كتاب المحاضر و المسحلات.

### (٥٣٤) قدير بالتصغير:

اخذعن الامام وله يدفي علم الكلام

٤٥٤) قطبه بن العلاء بن منهال الغنوي الكوفي:

قال المروزي سالت احمد بن حنبل عن قطبه فقال كان حليس سفيان الثوري و يقولون انه جالس ابا حنيفة وهو الذي كان يخبر سفيان بكلام الى حيفة و الذي كان يخبر سفيان مذهب ابي حنيفة به ...

#### (٤٥٥) قيس بن جماد بن ابي حنيفة:

النو اسمعيل و عمر تقلما. روى عن ابيه و روى عن الحيه اسماعيل الدمن ابنا ملوك فارس الاحرار والله ما وقع علينا رق قط

#### حرف اللام

#### (٢٥٦) ليث بن سعد:

امام اهل عصر في الفقه والحديث. قال ابن خلكان في تاريخه والت في بعض السجاميع ان الليث كان حنفي المدهب و قال الشافعي الميث افقه من مالك الا ان اصحابه لم يقوموا به و كان الليث من الكوماء الاجواد قال الذهبي ان مدخله في السنة كان ثمانين الف دينار فما وجبت عليه بزكاة. قال منصور بن عمار اتيت الليث فاعطاني الف دينار و قال حذ بهذه الحكمة التي اتاك الله و اهدى اليه مالك صينية فيها تسر فاعادها مسلوة ذهبا و همان يعمل لاصحاب النالوذ و يصرف فيه الدنانير ليحضر الكل و من اكل كثيرا اكثر من صحبته توفي يوم المحسمين نصف شعبان سنة عمس و سبعين و مائة و دفن يوم الحمعة بمصر بالقرافة (٥٠١ الف) الصغرى و قيره يزار رأيته غير مرة.

#### (٤٥٧) الليث بن مسافر:

ذكر في زلة القارى لو قرأ أيصدر الناس اشتاتا (۷۷ ق.ب) بالسين مكان الصاد في يصدر و بالطاء مكان التاء و جميع ما يحرى على لسان القارى من هدا النوع من الخطأ فان الحواب فيه ان الصلاة فاسدة في قول ابي مطبع البلخي و محمد بن سلام و ابني عبدالله بن ازهر و ابني تصر محمد بن سلام و ابني عبدالله بن ازهر و ابني حفص الكبير و ابني الحسن الكرخي و على النخعي و الحاكم الشبيد ولا يفسد لي قباس قول محمد بن سماعة و جماعة من فقهاء المتاخرين.

#### (٤٥٨) الليث:

قال في خزانة الاكمل قال ابو سليمن الحوزجاني مات ليث المروزي ولم يوص الى احد فباع محمد بن الحسن كتبه و متاعه وهو لم يكن قاضيا يومئذ

# حرف الميم

# (٤٥٩) محمد بن ابراهيم ابو جعفر الرازي:

مات سنة حمس عشرة و ستمائة له كتاب في الفرائض و كتاب في الفقه على مذهب ابي حنيفة و كتاب على وضع التذكرة لابن حمدون وله كتاب النوري في مختصر القدروي.

### (٦٠٤) محمد بن احمد ابو منصور السمرقندي:

صاحب تحفة الفقهاء تفقه عليه ابو بكر الكاشاني صاحب كتاب البدائع. (۲٦١) محمد بن احمد بن حامد ابو جعفر البخاري:

كان عارفا يعلم الكلام على مذهب المعتزلة داعية له و ورد بغداد في ايام المنصور فمنعه من دخولها فلما مات دخلها واستوطئها الى ان مات بها و حدث عن جماعة منهم الرئيس ابو عامر عدنان بن محمد الضبى الهروى قال ابن العديم كان فقيها بسنة اثنتين و ثمانين و اربعمائة حنيفاء قرأ ببلده المبسوط و شرحه و حرى له بمصر مناظرات مع جماعة من المتكلمين منهم المقدم في مذهبه الاسماعيلية ابو نصر هبة الله ورد عليه في كتاب سماه الهدى والارشاد لاهن أحدة والعناد و من تصانيفه الرسالة المسعودية في المباحث النفسية و كتاب نحقيق الرسالة بالوضح الدلالة.

#### (٤٦٢) محمد بن احمد بن حفص:

قال ابن ابي العوام حدثني محمد بن الحسن بن على البخاري سمعت محمد

بن احمد بن حفص فقیه بخاری یحکی عن بعض اصحاب ابن المبارك اخبرنا ابووهب محمد بن مزاحم انا ابو حیان عن ابن المبارك قال لولا ان الله تعالی تداركنی بابی حنیفة و سفیان الثوری لكنت بدعیا قال ابن المبارك و مالزمت سفیان حتی جعلت علم ابی حنیفة هكذا و اشار بقبض یده و .

(٤٦٣) محمد بن احمد والد صاحب القدوري:

حكى عن ابى بكر الشبلى فى جامع المدينة و قد كثر الناس عليه فى الرواق الوسطانى وهو يقول رحمهم الله عبدا و رحم والديه دعا لرجل كانت له بضاعة و قد فقدها وهو يسأل الله تعالى ان يردها و الناس صموت فخرق الحلقة غلام حدث و قال له من هو صاحب البضاعة قال أنا قال فاى شئى كانت بضاعتك قال الصبر و قد فقدته فبكى الناس بكاء عظيما.

(٤٦٤) محمد بن احمد بن سهل اللغوى ابو غالب الواسطى يعرف بابن خالة:

مات سنه اثنتين و ستين و اربعمائة. وله شعر في الزهد:

یا شائدا للقصور مهلا اقصر قصر الفتی الممات لم یحتمع شمل اهل قصر الاقصار اهم الشتات و انما العیش مثل ظل منتقل ماله من ثبات (٤٦٥) محمد بن احمد بن ابی سعید الکعبی الطبری القاضی البخاری حجة الاسلام:

رئيس اصحاب الامام\_ مات بخارى سنة اربع و ستمائة\_ له الملخص في الفتاوى\_

(٤٦٦) محمد بن احمد بن شعيب:

روى عنه الحاكم و مات سنة سبع و خمسين و ثلاثماثة و جمع كتابا في

فضائل ابى حنيفة عشرين جزأ و كتابا فى الزهد فى نيف و اربعين جزأ و هو اعلم مشائخ نيسابور بالشروط\_

(٤٦٧) محمد بن احمد بن النسوى:

روى ابن النجار عنه حديثا متنه سرعة المشي يذهب بها المؤمن.

(٤٦٨) محمد بن احمد بن عبدالله الخطيبي:

قال الزاهد قال صاحب الهدايه رايته و قرأت عليه احاديث و اجازني ذكره في مشيخته ثم ساق له بسنده حديثا متنه من قال بعد ان يصلي الحمعة سبحان الله العظيم و بحمده مائة مرة غفر له مائة ذنب ولوالديه اربعة و عشرين الفا\_

(٤٦٩) محمد بن احمد بن عبدالحبار السمناني و يعرف بالشطب:

تفقه على ابي الفضل الكرماني مات سنة ثلاث و سبعين و خمسماته و من شعره: يا ايها الباحث عن مقصدى ليقتدى فيه بمنهاج منهاجى العقل و قمع الهوى فهل لمنهاجى من هاجى د (٤٧٠) محمد بن احمد بن عبدالعزيز ابو المعالى:

مصنف تتمة الفتاوي\_

(٤٧١) محمد بن احمد بن عبدالعزيز القونوى محتدا الدمشقى مولدا عرف بابن الربوة:

له الدر المنير في حل اشكال الجامع الكبير وله قدس الاسرار في اختصار المنار وله المواهب المكية في شرح فرائض السراجية وله شرح المنار و غير داث. مات سنة اربع و ستين و سبعمائة.

(٤٧٢) محمد بن احمد بن عمر الاربلي:

مات بدمشق سنة سبع و ستين و سبعمائة و من شعره:

طرفی و قلبی ذا یسیل وما وذا دون الوری انت العلیم بقرحه

وهما بحبك شاهدان و انما تعديل كل منهما في حرحه (٤٧٣) محمد بن احمد بن على البخارى الشيخ الامام العلامة ولى الله يقال نظام الدين البدايوني:

كان شيخ وقته علما و حالا و اليه المنتهى فى دعاء الحلق الى الله تعالى و تسليك طريق العبادة و الانقطاع عن علايق الدنيا هذا مع التضلع من العلوم الظاهرة و التبحر فى الفضائل الفاخرة و مكاشفاته والخوارق التى ظهرت على يده و لسانه اكثر من ان يطمع فى احصائه بقلم و لسان و قبره اليوم مقصد جميع اهل تلك البلاد من الحاضرو الباد و قلد المسلمون فى تعظيمه الكفار فيقصدونه لمتكريم و الزيارة مات سنة خمس و عشرين و سبعمائة و دفن بين مدينة دهلى و فيروز آباد و هى مراحل مزارات الديار الهندية ذكره المحد

(٤٧٤) محمد بن احمد بن عمر القاضي البخاري ظهيرالدين:

له فوائد على الحامع الصبغير للحسام وهو القاضى ابوبكر ظهيرالدين صاحب الفوائد الظهيرية وهو غير الفتاوى الظهيرية. مات سنة تسع عشرة و ستمائة.

(٤٧٥) محمد بن احمد بن عمر الصاعدى:

ذكره الامام حُسام الدين الاخسيكتي في شرح الهداية.

(٤٧٦) محمد بن احمد القاضي السمناني:

مات سنة اربع و اربعمائة له تصانيف في الفقه و تعليق.

(٤٧٧) محمد بن احمد بن محمد الامام القدوري:

صاحب المختصر مات سنة اربعين و اربعمائة ـ

(٤٧٨) محمد بن احمد بن محمد السمرقندي:

له اللباب في اصول الفقه\_

#### (٤٧٩) محمد بن احمد بن محمد الدهستاني:

انشد لابي الفتح البستي:

يا غافلا عن حركات الفلك نبيك الدهر فما اغفلك مالث للغير اذا صنته وكلما انفقت منه فلك (٤٨٠) محمد بن احمد بن محمود النسفى:

له تعليقة في الخلاف مشهورة مات سنة اربع عشرة و اربعسانة كان زاهدا ورعا متعففا فقيرا قنوعا يحكي انه بات ليلة مهموما من الضيقة و سوء البال و كثير العيال فوقع في خاطره فرع من فروع مذهبه فاعجب به فقام قائما يرقص في داره و يقول ابن الملوك و ابناء الملوك فسالته زوجته عن ذالث فاحبرها فتعجبت و مما انشد لنفسه

اقبل معاذ یرمن یاتیث معتذرا ان بر عندك فیما قال او فجرا فقد اطاعث من یرضیث ظاهره وقد اجلت من بعصیت مستترا (٤٨١) محمد بن احمد بن موسی بن داود الرازی:

مات سنة احدى و ستين و ثلاثمائة. قال سمعت عمى سمعت ابا سلبسن الحوزجاني سمعت محمد بن الحسن يقول لولم يقاتل معاوية عليا ظلما له متعمديا باغيا كنالا نهتدي لقتال اهل البغي.

#### (٤٨٢) محمد بن احمد بن الوليد:

نقل عنه عين القضاة السسناني في كتابه روضة القضاة في الباب الوابع.

(٤٨٣) محمد بن احمد بن يوسف المرغيناني المنسوب الى اسبيحاب:

استاذ الامام حمال الدين المحبوبي

(٤٨٤) محمد بن احمد بن يوسف بن عتاب السلاوي:

له تصانيف في الفقه. مات سنة عشر و ستمائة.

(٤٨٥) محمد بن احمد ابوبكر الاسكاف:

امام كبير استاذ ابي جعفر الفقيه الهندواني.

(٤٨٦) محمد بن احمد بن ابي سهل ابوبكر السرحسي:

تكرر ذكره في الهداية وهو صاحب المبسوط وغيره. له كتاب في الاصول و اذا اطلق المبسوط فالمراد منه مبسوط لشمس الائمة السرحسم المذكور. ذكره الامام حافظ الدين في المنافع. و اذا اطلق شمس الاثمة فالمراد و كما ذكره القرشي صاحب الطبقات. وقد املأ المبسوط في نحو حمسة عشر محلدا وهو في السحن باوزجند(٤٨٦، الِف) محبوس و عن اسباب الخلاص في الدنيا مايوس بسبب كلمة كان فيهاجهن الناصحين سالكا فيها طريقة الراسخين ليكون له ذخيرة الى يوم الدين و انما يتقبل الله من المتقين وهو يتولى الصالحين ولا يهدي كيد الخائنين ولا يضيع اجر المحسنين. قال في المبسوط عند فراغه من شرح العبادات هذا آخر شرح العبادات باوضح المعاني و اوجز العبارات، املاً المحبوس عن الحمع والحماعات و قال في أحر كتاب الطلاق هذا أحر كتاب الطلاق الموثر من المعاني الدقاق املاً المحبوس عن الاطلاق المبتلي بوحشة الفراق مصليا على صاحب البراق كتبه عبدالبر على السفاق و قال في آخر كتاب العتاق انتهي شرج العتاق من مسائل الخلاف و الوفاق املأه المستقبل للمحن بالاتفاق المحصورفي طرق من الأفاق حامدا للمهيمن الرزاق و مصليا على حبيب الحلاق و مرتجيا الى لقائه بالاشواق و على أله و صحبه خير الصحب و الرفاق و قال في أخر كتاب الاقرار انتهى كتاب الاقرار المشتمل من المعاني ما هو سر الاسرار املأه المحبوس موضع الاسرار مصليا على النبي المختار\_ مات سنة ثمان و ثلاثين و اربعمائة و شرحُ

الغاية وهو من كبار علمائنا بما وراء النهر صاحب الاصول و الفروع وهو تلميذ السخ الاصول و الفروع وهو تلميذ الشيخ الامام عبدالعزيز بن احمد الحلواني وهو تلميذ البي على النسفي وهو تلميذ الأمام محمد بن الفضل البخاري وهو تلميذ الشيخ عبدالله بن يعفوب السيد مولى وهو تلميذ ابيه و شيخه ابو حفص الكبير وهو تلميذ محمد بن الحسن رحمهم الله تعالى اجمعين.

(٤٨٧) محمد بن احمد الامام ابوبكر الاصولى المنعوت علاء الدين:

له في اصول الفقه كتاب سماه ميزان الاصول في نتائج العقول على مذهب ابي حنيفة\_

#### (٤٨٨) محمد بن احمد ابورجاء الجوزجاني:

قاضى نيسابور تفقه على ابى سليمن الحوزجاني صاحب محمد بن الحسن مات بجوزجان (٤٨٨) الف) سنة خمس و ثمانين و مائين د كره الحاكم في تاريخ نيسابور و ذكر ان له ابنة سماها حديجة عاشت اكثر من مائة سنة و كانت تحسن العربية و الكتابة و سمعت من ابى يحيى البزار و مانت سنة اثنتين و تسعين و ثلاثمائة

#### (٤٨٩) محمد بن احمد ابو عبدالله المرطبي:

راي ابا حنيفة و صنف كتابا في الاحكام وما يحب علمه على الحكام. مات سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة.

#### (٩٠) محمد بن آدم بن كمال ابو المظفر الهروي:

تلمذ للاستاذ ابى بكر الخوارزمي. ذكره عبدالغافر في سياق نيسابور و قال من اوثق به ان القاضي الامام صاعد كان يراجعه في المشكلات في اثناء درسه في الاحاثين و كان يقعد للتدريس في التفسير و في النحو و الصرف و شرح الدواوين.

مات سنة اربع عشرة و اربعمائة.

( ٩ ٩ ٤ ) محمد بن اسخق بن ابراهيم البحائي الزوزني:

له بحر القلوب وغيره من التصانيف. مات سنة ثلاث و ستين و اربعمائة.

(٤٩٢) محمد بن اسعد الحكيمي الواعظ:

روی المقامات عن الحریری و شرحها و صنف تفسیر القرآن و شرح لشهاب القضاعی و نظم مختصر القدوری و من شعره:

الدهر يوضع عامدا فيلا و يرفع قدر نملة فاذا تبه لليسا م و نام نو ام فنم له (٤٩٣) محمد بن اسمعيل المعروف ببدر الرشيد:

له كتاب الفاظ الكفر.

( \$ ٩ ٤ ) محمد بن ابي بكر بن عبدالمحسن:

له تحفه الملوك مجلد لطيفٌ ذكر فيه عشرة ابواب. بدأ بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم الصيد مع الذبائع ثم الكراهية ثم الغرائف ثم الكسب مع الادب و قد شرحها ابن الملك و كذا العيني وهما موجودان عندي.

(٩٥) محمد بن ابي بكر بن عبيدالله البوسنجي الامام الزاهد:

قال صاحب الهداية في مشيخته حديثا سمعه منه بسنده عن انس يرفعه ان لله ملكا ينادي كل صلاة يا بني آدم قوموا الى نيرانكم التي اوقدتموها على انفسكم فاطفؤها بالصلاة\_

(٩٦) محمد بن ابي بكر بن المفتى الشرعي الواعظ عرف بامام زاده:

كتب عنه السمعاني ببخاري. قال القرشي واثت له كتابا نفيسا كثير الفوائد سماه شرعة الاسلام حتى نسب الى الخضر و قيل وجد في سطح الكعبة و

قيل غير ذالك و من نسبه الشرعي سره لا يخفي وقد شرحها على بن يعقوب الرومي شرحا شريفا و مزحا لطيفا\_

# (٤٩٧) محمد بن بسطام السهمى:

من اصحاب زفر\_ اخذ عنه الفقه ثم لزم نوح بن دراج بعد موت زفر و كان محمد بن بسطام رفيقا للحسن بن زياد\_

(٩٨٤) محمد بن جعفر بن اسحاق بن عمر بن حماد بن ابي حنيفة:

حكى عنه النووى. قال كان ابوحنيفة طوالا يعلوه سمرة و كان لباسا حسن الهيئة كثير النظر يعرف بريح الطيب اذا اقبل و اذا حرج من منزله.

(٩٩٦) محمد بن طريف البجلي ابو طالب الكوفي: قال ابن ناصر كان زيد يا صالحا فقبها حنفي المذهب\_ مات ببغداد سنة

قال ابن ناصر كان زيد يا صالحا فقيها حنفي المذهب\_ مات ببغداد سنة ثلاث و تسعين و اربعمائة\_

(٥٠٠) محمد بن حامد بن محمود القطان النيسابوري:

كان يقول اذا اقتدى الامي بالقارى فسسع منه آية في الصلاة فتعلمها فعسد صلاته\_مات سنة ثمان و اربعين و ثلاثمانة\_

(٥٠١) محمد بن الحسن القفال الخوارزمي:

ذكره عبدالغافر في السياق و قال حنفي المذهب كيس الطبع يعرف بالاصول على مذهب المعتزلة\_

# (٥٠٢) محمد بن الحسن بن ابي فرقد الشيباني الامام:

صاحب الامام تكرر ذكره في الخلاصة و الهداية و سائر كتب الاماه. صحب ابا حنيفة و اخذ عنه الفقه ثم اخذ عن الى يوسف و صنف الكتب و نتر علم ابى حنيفة و روى الحديث عن مالك وغيره و دون الموطا و حدث به عن مالك. قال ابن عبدالحكم سمعت الشافعي يقول قال محمد بن الحسن اقمت على مالك

ثلاث سنين و سمعت منه سبعمائة حديثا لفظا و روى عن مسعر والنورى و عمرو بن دينار في آخرين. روى عنه الشافعي ولازمه و انتفع به و قال احذت و في رواية سمعت من محمد بن الحسن وقر بعير و ما رائت رجلا سمينا افهم منه قبل لان سمنه كان من لحم لامن شحم قال و كان اذا تكلم خيل لك ان القرآن نزل بلغته. قال و مارائت سمينا اخف روحا منه كان يملأ القلب و العين و روى عنه ايضا ابوعبيد القاسم بن سلام و قال مارائت اعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن و كتب عنه يحيى بن معين الحامع الصغير و ذكر الامام حافظ الدين ابوالبركات النسفي في مسئلة السلام من كتاب صفة الصلاة من الحافي ان الجامع الصغير اخرائتصنيفين يعني المبسوط والجامع الكبير انتهى. و قال ابراهيم الخريمي قلت لاحمد بن حنبل من اين لك هذه المسائل الدقيقه قال من كتب الخريمي قلت لاحمد بن حنبل من اين لك هذه المسائل الدقيقه قال من كتب محمد بن الحسن و روى الربيع بن سهيمن قال كتب الشافعي الى محمد بن الحسن و معن الناها في:

قل لمن لم ترعين من رآه مثله ولمن كان رآه قد رأى من قبله العلم ينهى اهله ان يمنعوه اهله لعله يبذله لاهله لعله

فانقذ اليه الكتب من وقته و ذكر في كتاب التعليم ان من جملة الكتب التي طلبها الشافعي السير الكبير لمحمد بن الحسن قال ابوثور سمعت الشافعي يقول حضرت مجلسا لمحمد بن الحسن بالرقة و فيه جماعة من بني هاشم و قريش وغيرهم ممن ينظر في العلم فقال محمد بن الحسن قد وضعت كتابا لو علمت الحدا يرد على فيه شيئا يتلقيه الاهل لاتيته و مات في اليوم الذي مات الكسائي فيه فقال الرشيد دفنت الفقه و العربية بالرى و ذكر ابن حلكان ان محمد بن الحسن بن حلالة القراء صاحب النحو و اللغة و قد ذكر ان قول محمد بن الحسن في اللغة حجة فقد تمسك لقوله ابوعبيده و الاصمعي وغيرهما و ذكر الصيمري باسناده الى ادريس

بن يوسف القراطبسي و كان من اجلاء اصحاب الشافعي قال سمعت الشافعي يقول مارائت رجلا اعلم بالحلال و الحرام و العلل و الناسخ و المنسوخ من محمد بن الحسن و ابي عبيده قال سمعت الشافعي يقول اني لاعرف الاسنادية على المالك ثم لمحمد بن الحسن مما حالست فقيها قط افقه منه و الافتولي الفقه مثله لقد كان يحسن من الفقه و اسبابه شيئا يعجز عنه و عن الربيع بن سليمن قال سمعت الشافعي يقول ما سألت احدا عن مسئلة الاتبين لي تغير وجهه الا محمد بن الحسن هذا و لمحمد بن الحسن من التاليف كتاب المبسوط وهو المسمى بالاصل و كتاب السير الكبير وكتاب الزيادات وكتاب زيادات الزيادات كما في القنية في باب ستر العورة وله الجامع الصغير و قال الامام قوام الدين في شرح الهداية في باب النوافل كتاب الاصل وهو المبسوط و انما سماه اصلا لانه صنفه اولا ثم صنف كتاب الجامع الصغير ثم كتاب الحامع ثم كتاب الزيادات وقول الاصحاب في الفقه\_ هذا مذكور في رواية الاصول و في الاصول نقل في تتمة القنية في باب ما يتعلق بالمفتى و المستفتى في حاشية الصغرى: و سئل ركن الدين ابو الحافي في الواقعة اذا كانت مختلفة في الاصول كابي معين والزيادات و السير و المبسوط انتهي. فثبت بهذا ان هذه تسمى الاصول. و ذكر الامام قوام الدين الاتقاني في شرح الهداية في باب التيمم و المراد من غير رواية الاصول رواية النوادر و الامالي و الرقبات والكيسانيات و النهارونيات وغيرها انتهى. فلم يعد الشيخ قوام الدين السير الكبير في ذكر رواية الاصول وعدها صاحب القنية فيما نقل. و ذكر السروجي في الغاية شرح الهداية مي قوله و ليس على الصبي من بني تغلب في ساعة شئي. عن احمد بن عطية قال سمعت ابا عبيدالله يقول كنا مع الحسن اذ اقبل الرشيد فقام الناس كلهم الا محمد بن الحسن فانه لم يقم و كان الحسن بن زياد ثقيلا على محمد بن الحسن فامهل الرشيد يسيرا ثم خرج وهو طيب النفس مسرورا و قال لاصحابه قال لي مالك لم لا

تقم مع الناس. قال كرهت ان إخرج عن الطبقة التي جعلتني فيها انك اهلتني للعلم فكرهت ان احرج الى طبقة الخدمة التي هي خارجة منه و ان ابن عمك صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبؤا معقده من النار و انه انما اراد بذالك العلماء فمن قام بحق الحدمة و اعزاز الملك فهو هبية للعدو و من قعد اتباعا للسنة التي عندكم اخذت فهو زين لكم و شرف للدين قال صدقت يا مجمد ثم قال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صالح بني تغلب على ان ينصروا اولادهم و قد نصروا ابنائهم و حلت بذالك دمائهم فما ترى قلت احتمل ذالك منهم عثمان و ابن عمك و كانا من العلم بما لاخفا عليك وحرت السنن بذالك فهذا صلح من الحلفاء بعده ولا شتى يلحقك في ذالك و كشفت لك العلم و انك اعلم قال و نحن نجريهم على ما اجروهم ان شاء الله و إن الله تعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشورة وكان يشاور في أمره ثم نزلي جبرئيل بتوفيق الله تعالى ولكم عليك بالدعا لمن ولاه الله تعالى امرك و امر بذالك اصحابك و قد امرت لك بشي تفرقه على اصحابك قال فخرج له مال كثير نفرقه و قال طاهر بن سلام بن قاسم الانصاري في كتابه الجواهر ان محمد بن الحسن بن عبدالله بن طاؤس بن هرمز من ملوك بني شيبان و كان بين محمد بن الخسن وابي حنيفة قرابة حيث كان جد والد محمد بن الحسن جد ابي حنيفة كذا ذكر في اول الحقايق شرح المنظومة و قال النووي في تهذيب الاسماء و اللغات في ترجمة محمد بن الحسن سمع الحديث بالكوفة من ابی حنیفة و مسعر بن کدام و سفیان الثوری و مالك بن مغول و کتب ایضا عن مالك بن انس و الاوزاعي و ربيعة بن صالح و بكير بن عامر و ابي يوسف و روي عنه الشافعي و ابي سليمن الحوزجاني و ابو عبيد القاسم بن سلام و غيرهم روى الخطيب باسناده عن محمد بن الحسن قال ترك ابي ثلاثين الف درهم فانفقت حمسة عشر الف درهم على النحو و الشعر و حمسة عشر الفا على الحديث و الفقه

و باسناده عن الشافعي قال لي محمد بن الحسن اقمت على باب مالك ثلاثين سنة قال و كان يقول انه سمع لفظا اكثر من سبعمائة حديث وباسناده عن اسمعيل بن حماد بن ابي حنيفة قال كان لمحمد بن الحسن مجلس في مسجد الكوفة وهو ابن عشرين سنه و عن محمد بن سماعة قال قال محمد بن الحسن لاهله لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا تشتغلوا قلبي و خذوا ما تحتاجون اليه من وكيلي فانه اقل لهمي و افرغ بقلبي و باسناده عن ابي رجا عن محمويه قال كنا نعده من الابدال و نقل عالم بن العلاء في فتاويه عن صاحب المحيط ان محمدا ابي القضاحتي فيد نيفا و خمسين يوما وفي الظهيرية فلما خاف على نفسه تقلد انتهى و قال المحد افرد الذهبي له ترجمته في جزء

(٥٠٣) محمد بن الحسن بن الحسن بن القاسم بن الحسن بن على بن عبدالرحمن المعروف بالسجزى ابن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن ابى طالب رضى الله عنهم ابو عبدالله المعروف بابن الداعى الفقيه:

كانت ولادته في سنة اربع و ثلاثمانة ببلاد الديله و نشأ هناك قال ان التجار ورد بغداد في سنة سبع و ثلاثين و ثلاثمانة راجعا من الحج فنزه انا الحسل الكرخي و بلغ في الفقه مبلغا عظيما و درس في الكلام قبل ذالك و بعدد عني الحسين بن على البصرى والفقه ايضا برع فيها و كان يستفتى دائما في الحوادب الحسين بن على البصرى والفقه ايضا برع فيها و كان يستفتى دائما في الحوادب فيحبب بخطه احسن جواب باجود عبارة الا انه اذا تكلم بانت العجمة في السله و قلده معز الدولة السقاية على العلويين ببغداد قال القاضى ابوعلى التبوحي والم الوليما علمت افضل منه في دين و علم و عفة و عمل و احتهاد و ورع و كنرة صلاة و فيما علمت افضل منه في دين و علم و عفة و عمل و اكثر النهار مقيما بين صلاة و لقد صحبته فما كنت اراه اكثر الليل الا مصليا قاريا و اكثر النهار مقيما بين صلاة و درس بالقرآن او بالعلم قال ولم يزل ببغداد يتابعه على الامامة جماعة و لا يقدر على

الخروج من اجل معز الدولة فلما كان سنة ثلاث و خمسين و ثلاثمانة خرج معز الدولة الى السوصل واستخلف ابنه ببغداد فخرج مختفيا حتى لحق ببلاد الديلم(٥٠٣ دالف) و تابعه بالامامة و يلقب بالسهتدي لدين الله و مات سنة تسع و خمسين و ثلاثمائة.

(٤٠٤) محمد بن الحسن ابو عبدالله الفاسي المقرى:

الفقيه الحنفى العلامة المقرى نزيل حلب و بها تفقه على مذهب ابى حنيفة ولد بفاس (ب) و قدم ديار مصر و قرأ بها القرآت على ابى موسى عيسى بن يوسف المقدسى و ابى القاسم عبدالواحد بن سعيد و عرض عليها الشاطبية وهما اخذاها عن ابى القاسم الشاطبي و شرح حرزا الاماني شرحا عظيما\_ قال ابو اسامة مات بحلب سنة ست و حمسين و ستمائة.

(٥٠٥) محمد بن الحسين البنجاري المعروف ببكر حواهرزاده:

ابن اخت القاضي ابي ثابت محمد بن احمد البخاري. مات سنة ثلاث وتسانين و اربعمائة. وهو صاحب المبسوط وله شرح الجامع الكبير ايضا.

(٥٠٦) محمد بن الحسين ابو جعفر الارسابندي:

له مختصر تقويم الادلة للدبوسي في مجلد وهو استاد ابي الفضل الطيبي ومن شعر الطببي:

ابا انفضل ادرع صبرا جميلا ولا يقاس و ان شط المزار فان الماء يكدر ثم يصفوا وان الليل يعقبه النهار وكان حياسنة ست و اربعين و خمسمائة.

(٥٠٧) محمد بن حميد السلمي الصرخدي:

سمع من ابن طبرزد كتاب الاشربة للامام احمد. مولده سنة اثنتين و ثمانين و خمسمائة.

#### (٥٠٨) محمد بن خازم ابو معاوية الضرير:

روى عنه اسخق بن اسرائيل و روى عن ابى حنيفة عن حساد عن ابراهيم
 قال يقضى ثم يكبر يعنى الذى بفوته بعض الصلاة فى ايام التشريق\_ مات سنة خمس
 و ثمانين و مائة و روى له الحماعة\_

# (٥٠٩) محمد بن خزيمة ابوعبدالله القلاسي البلخي:

له اختیارات فی المذهب منها ان کل دم لا یکون حدثًا لا یکون نحسا و تابعه محمد بن مسلمة و ابونصر و ابوالقاسم وهو قول ابی یوسف\_ مات سنة اربع عشرة و ثلاثمالة\_

#### (١٠) محمد بن ربيعه الكلابي:

ابن عم و كيع روى عن الاعمش وهشام و عنه احمد و ابن معين. روى له الحماعة روى عن ابي حنيفة انه سأل عطا عن ولد الزنا يوم القوم قال نعم اوليس فيهم من هو خير منا اكثر صلاة و اكثر صوما.

### (١١٥) محمد بن رسول الموقاني:

احد شراح مختصر القدوري سماه البيان.

# (۱۲ه) محمد بن رمضان ابوعبدالله الرومي:

مولف الينابيع قال في اوله انه جمع كتابا حاويا لما يستبع اليه فهو السهندى وجامعا لمما يفتقر الى معرفة السنتهى مع مضمرات مختصر القدورى و اتباعها وكثيرمن الواقعات و انواعها\_

# (۱۳ ه) محمد بن ابي رجا الخراساني:

قاضي بغداد، تفقه على ابي يوسف و صرح شمس الاثمة في المسموط برواية عن محمد بن الحمين مات سنة سبع و ماتتين.

#### (۱٤) محمد بن زرزور:

يضرب بحفظه المثل. قال يوما احفظ القرآن من اوله الي آخره و احفظ تفسير ابن سلام كما احفظ القرآن و احفظ فقه ابي حنيفة كما احفظ التفسير واحفظ الموطا وفقه مالك كما احفظ قول ابي حنيفة واحفظ بعد ذالك كثيرا من دواوين العرب و اشعارها و كان ورعا عالما زاهدا وكان يحضر مناظرات الفقهاء ويكرمون حضوره لكثرةحفظه فحضر يوما جنازة وحضر ابوالمنهال وكان عظيم الحاه رفيع القدر فساله عن مسئلة فاخطأ ثم ثانية ثم ثالثة فقام ابن زر زور قائما على قدميه ثم كبر و صلى عليه كما يصلي على الاموات وقال انت اولى بان يصلي عليك من هذا الميت و قيل انه فعل ذالك بالقاضي سليمن بن عمران فلما تغير عقله وحد اليه سبيلا فحجر عليه ثم بعث اليه يوما يخيره في تزويج امراة و شرأ حارية و في اشياء من اسبابه فقال للرسول جوابي يكون مشافهة فاتاه فقال له ان رسولك اتاني عنك خيرني في كذا و كذا قال نعم فما الذي تشاء قال أفاتكلم ولي الامال قال نعم قال ال كنت خيرتني و انا عندك سفيه فقد اخطأت اذ خيرتني و ال كنت رشيدا غير سفيه فقد اخطأت في حجرك على ثم قال الله اكبر اربع مرات كما يصلي على الجنازة وانصرف فاطرق سليمان القاضي ولم يتكلم قال ابن زرزور و سمعت مالك بن انس يقول طلب رزق فيه شبهة احسن من الحاجة الي الناس فقلت يا ابا عبدالله و اي شبهة هي قال ما قال فيها بعض اهل العلم هو حرام و قال بعضهم هُو حلال. مات سنة احدى و تسعين و مائتين.

(٥١٥) محمد بن زياد النيسابوري البزد يغزي:

احد فقهاء اصحاب ابى حنيفة الزهاد\_ ذكره الحاكم فى تاريخ نيسابور و قال سمعت ابا الطاهر ابن عباس بن ابى بكر بن اسحق ابن عزيمة

يقول سمعت حدى محمد بن محمد بن اسحق يقول كتب الى احمد بن اسمعيل باختيار قاض لنيسابور فوقع اجتيارى بعد الاجتهاد على اربعة احدهم محمد بن زياد فحضرنى كثيبها قلقا من ذالك و عاتبنى فيه و قال ما الذى ظهرلك عنى ما الذى حنيت حتى عابتنى بمثل هذا فقلت يا ابا عبدالله ما اردت الا الخير فلم يزل يبكى حتى رحمته و ضربت على اسمه مات سنة حمس و تسعين و مائتين.

#### (١٦) محمد بن سلمة الحوزجاني البلخي:

تفقه عليه ابوبكر الاسكاف مات سنة ثمان و سبعين و ماتين قال محمد بن سلمة لا يشرط بيان المدة في المزارعة و يقطع على سنة واحده وفي الملتقط قيل لمحمد بن سلمة كيف لم تاخذ العلم عن على الرازى فقال لكثرة ما وحدت في منزله من الملاهي قال ولو جمع علم حلف بن ايوب لكان في زاوية من علم على الرازى الا ان خلف بن ايوب اظهر علمه لصلاحه

(١٧) محمد بن سلمين بن قتلمش ابو منصور السمرقندي:

وله شعر:

المتقى يا كريم العفو عفوا لقد سودت بالانام وجها فينصبه بحسن العفو عنى و قد امسيت مسكينا فقيرا وله ايضا:

یاقوم مالی مرض واحد و لست ادری بعدد اکله مات سنة حمس و عشرین و ثلانمائة\_

اسلفته زمن الشباب ذلیلا خاضعا لث فی التراب وسامعنی و خفف فی حسابی الی ملك غنی عن عذاب

لکن لی عدة امراض اساخط عنی ام راضی

#### (١٨) محمد بن سماعة القاضي التميمي:

حدث عن الليث بن سعد و ابى يوسف القاضى و محمد بن الحسن و كتب النوادر عن ابى يوسف و محمد و روى الكتب والامالى وله كتب مصنفة و اصول فى الفقه وله من الكتب كتاب ادب القاضى و كتاب المحاضر و السحلات وهو من الحفاظ الثقات قال مجمد القاضى فى الغاية بلغ مائة و حمس سنين فى السن وهو يركب الخيل و يفتض الابكار وكان يصلى فى كل يوم وليلة مائتى ركعة و يقول كان ابويوسف يصلى بعد ماولى القضاء فى كل يوم مائتى ركعة قال ابن سماعة اقمت اربعين سنة لم تفتنى التكبيرة الاولى الا يوما واحدا مائت فيه الى فغائتنى صلاة واحدة مع جماعة فقمت فصليت خمسا و عشرين مرة اربد التضعيف فغلبتنى عينى فأتانى آت فقال يا محمد قد صليت خمسا و عشرين صلاة ولكن كيف لك بتامين المليكة.

#### . (۱۹) محمد بن سلام الامام ابونصر:

من اهل بلخ\_ قال في القنية و في الحامع الاصغر له امراتان طلته احد هما دارا واحدة قال محمد بن سلام ان شاء حمع بينهما وان شاء فرق بعد ان لا يحور عليهما\_

#### (٢٠) محمد بن شجاع الثلجي بالمثلثة الجيم:

من اصحاب الحسن بن زياد. فقيه اهل العراق في وقته و المقدم في الفقه و المحديث و قرأة القرآن مع ورغ و عبادة. مات فحأة سنة ست و ستين و مانتين ساحدا في صلاة العصر. قال الذهبي صاحب التصانيف و قال الحاكم رائت عند محمد بن احمد بن موسى القمي عن ابيه عن محمد بن شحاع كتاب المناسك في نيف و ستين حزا كبارا دقاقا وله كتاب تصحيح الآثار وهو كبير و كتاب النوادر و كتاب المضاربة وكتاب الرد على المشبهة وله ميل الى مذهب

المعتزلة قال ابن الأثير في الانساب ابوعبدالله بن شجاع يعرف بابن البلخي حدث عن يحيى بن آدم و و كيع و قال ابو الحسن على بن صالح البغوى حكى لى جدى انه سمع اباعبدالله محمد بن شجاع يقول ادفنوني في هذا البيت فانه لم يبق فيه طابق الا ختمت عليه القرآن.

#### (٢١) محمد بن عباد بن ملك داد الخلاطي:

صنف الحامع الكبير وكتابا سماه مقصد المسند اختصار مسند ابي حنيفه وله كتاب على صحيح مسلم مات سنة انتين و حمسين و ستمائة.

#### (۲۲ ٥) محمد بن عبدالله بن دينار النيسابوري الزاهد:

كان يصوم النهار و يقوم الليل و يصبر على الفقر ولا ياكل الا من كسب يده و يتصدق بما فضل من قوته و كان يحج في كل عشر سنين و يغزو في كل ثلاث سنين و كان عارفا بمذهب ابى حنيفة ولا يرغب في الفتوى والرياسة انسا كان عمله الصلاة و قراة القرآن مات منصرفة من الحج ببغداد سنة ثمان و ثلاثين و ثلاثمائة و دفن في مقبرة الخيرزان بقرب ابى حنيفة

#### (٢٣) محمد بن عبدالله بن عبدون الرعيني:

ذكره الفقيه ابوبكر بن عبدالله بن محمد في رياض النفوس وله تاليف كثيرة منها كتاب يعرف بالآثار في الفقه و الاعتلال لابي حنيفة والاحتجاج بقوله وهي تسعون جزئا او اكثر علمه الشروط وله في ذالك تواليف حسنة مات سنة تسع و تسعين و مائين.

#### (٢٤) محمد بن عبدالله بن فاعل السرخكتي:

مات سنة ثمان و عشرة و خمسمائة. ذكره الخاصي في فناويه في الزكوة حكى عن الفضل انه كان يقول زكوة الاجرة المعجلة في الاجارة الطويلة المرسومة على الاجر في السنين التي كانت الاجرة في يده لانه ملكها بالقبض و بالفسخ لا

ينتقض ملكه اذا كانت الاجرة دراهم وما شاكلها لانها لا تتعين قال و كان الشيخ الامام محدالدين السرحكتي يقول عندى ان الزكاة يحب على المستاجر ايضا لانه بعد ذاك مالا موضوعا دينا له على الاجر\_

#### (٢٥) محمد بن عبدالله ابو جعفر الهندواني:

قال السمعانى كان يقال له ابوحنيفة الصغير تفقه على استاده ابى بكر المعروف بالاعمش والاعمش تلميذ ابى بكر الاسكاف و الاسكاف تلميذ محمد بن بن سلمة و ابن سلمة تلميذ ابى سليمن المحوزجانى و المحوزجانى تلميذ محمد بن الحسن و المحسن تلميذ ابى حنيفة رجمهم اللله سبحانه اجمعين حدث ببلخ و ماوراء النهر وافتى بالمشكلات و شرح المفصلات مات سنة اثنين و ستين و ثلاثمائة وى عنه يوسف بن منصور الساوى كتاب المختلف لابى القاسم الصفار حكى الشيخ جمال الدين الحصيرى ان الهندوانى رحل من بلخ الى بخارى فوجد بها الميدانى و محمد بن الفضل البخارى فاجتمعوا فى بيت محمد بن الفضل فوجد بها الميدانى و المحمد بن الفضل البخارى فامتمعوا فى بيت محمد بن الفضل الميدانى انا عمى و كان يوما مطيرا فقال ابوجعفر انا محمد بن الفضل قد ورد اذا ابتلت الميدانى انا اعمى و لا جمعة على اعمى و قال محمد بن الفضل قد ورد اذا ابتلت الميدانى انا اعمى و لا جمعة على عمل الميدانى النال فالصلاة فى الرحال و هذا شامل للكل و كان غرضهم عدم التفرق.

(٥٢٦) محمد بن عبدالله المثنى بن عبدالله بن انس بن مالك الانصارى:

ولى القضاء بالبصرة في ايام الرشيد. اخذ عن زفر و روى عن شعبه و ابن حريح و روى عنه البخارى في الصحيح عن حميد عن انس رفعه حديث الربيع يا انس كتاب الله القصاص وهو احد ثلاثيات البخارى و قد شرحتها بعون الملك البارى و روى عنه ايضا احمد و ابن المديني و روى له الائمة الستة في كتبهم و مات سنة خمس عشرة و ماتين بالبصرة و ذكر الخطيب في تاريخه عن سليمن بن داود

المقرى قال وجه المامون عبدالله بن هارون الرشيد الى محمد بن عبدالله الانصارى خمسين الف درهم و امره ان يقسمها بين الفقهاء بالبصرة و كان بها هلال بن مسلم يتكلم عن اصحابه و كنت انا اتكلم عن اصحابى فقال هلال هى لى ولاصحابى و قلت انا بل هى ولاصحابى فاختلفنا فقلت لهلال كيف تتشهد فقال هلال او مثلى يسال عن التشهد فنشهد على حديث ابن مسعود فقال له الانصارى من حدثث و من اين ثبت عندك فبقى هلال ولم يحبه فقال الانصارى تصلى كل يوم و لبلة خمس صلوات و تردد فيها هذا الكلام و انت لا تدرى من رواه قل باعدالله بينك و بين الفقه فقسمها الانصارى في اصحابه.

(٥٢٧) محمد بن عبدالحبار ابو منصور السمعانى التميمى المروزى:

احكم اللغة والعربية و صنف فيها التصانيف و ولده ابو المظفر وهو منصور الى بن محمد هو الذي انتقل من مذهب ابى حنيفة وهو مذهب والده ابى منصور الى مذهب الشافعي و اظهر ذالك في سنة ثمان و ستين و اربعمائة فاضطرب اهل مرو لذالك فوردت الكتب من جهة الكامل من بلخ باخراجه من مرو وكان قد برع في مذهب ابى حنيفة .

(٥٢٨) محمد بن عبدالحميد الاسمندي السمرقندي يعرف بالعلاء العالم:

له تعليقه مشهورة في مجلدات و صنف في التحلاف و املا التمسير مات سنة النتين و خمسين و خمسمائة بعد ان تنسك و توك المناظرة ـ قبل وله قطعة كبرة من شرح المنطومة سماه بحصر المسائل و قصر السائل و له كتاب بدل النظر وهو مجلد في اصول الدين سماه بالهداية في اصول الاعتقاد ـ
الاعتقاد ـ

(٥٢٩) محمد بن عبدالرحمن بن احمد ابو عبدالله البخارى الملقب بالزاهد العلا:

قيل انه صنف في التفسير اكثر من الف جزء و الثلاه في أخر عمره\_ مات سنة ست و اربعين و خمسمائة وهو من مشائخ صاحب الهداية\_

(٥٣٠) محمد بن ابي الكرم العلوي البخاري:

قال ابو شامه و كان نائبا في الحكم في زمن الحمال المصرى قاضي القضاة الى ان مات بدمشق سنة ست و اربعين و ستمائة\_ قيل و مات الحمال المصرى و دفن في داره فانشد:

ما قصر المصرى في حكمه اذ صير التربة في داره محلص الاحيا من وجهه و خلص الاموات من داره (٥٣٠ الف) محمد بن عبدالرحمٰن الزمردي المعروف بابن الصائغ:

اخذ العربية عن ابى حيان و شرح قصيدة الامام بوصيرى السعروفة بالبردة وله كتاب حنايا الزوايا وشرح المنافع في الفقه في مجلدين و تنزيه السلف عن توبة الخلف رد فيه على ابن هشام في المعنى وله شرح الالفية و مختصر القواعد الكبرى لابن عبدالسلام مات سنة ست و ستين و سبعمائة بالقاهرة و قرأ عليه الشيخ تقى الدين ابن الصائغ بالاقراد و بجمع الجمع و قرأ عليه الشيخ شمس الدين الجزرى حتى ميز بالجمع و العشرة وله شعر حسن ما نقله الجزرى:

برومى افدى خاله فى حده و من انا فى الدنيا فافديه بالمال تبارك من احلى من الشعر خده و اسكن كل الحسن فى ذالك الحال (٥٣١) محمد بن عبدالرحمن السمرقندى السنجارى:

له تصنيف عمدة الطالب لمعرفة المذاهب وله شعر في هذا الباب ذكره في آخر الكتاب:

وما حویت من قبله بکتاب مجمد مع اصحابهم خیر اصحاب وما اختلفوا فبه بکل جواب حیاهم ک الناس کل ثواب فتم کتاب قد حوی المذاهب حوی فقه نعمان و یعقوب بعده کذا زفر و الشافعی و مالث و احمد مع داود مع اهل شیعة

مات بماردین سنة احدي و عشرین و سبعمائة\_

(٥٣٢) محمد بن عبدالرحمن البخاري الزاهد:

صاحب التفسير الكبير تفقه عليه العقيلي.

(٥٣٣) محمد بن عبدالرزاق الواعظ الاعرج:

من اهل ساوه و كان قاصيا شافعي المذهب فطلب الحاه عند خواص السلطان محمود فتمذهب لابي حنيفة وله شعر حسن منه:

فقد نام عنا البرد و انتبه الورد فانث لا تدرى بماذا غدا يغدو تنبه قوم الدهر قبل انتباهه فلا تدعن الانس يوما الى غد مات سنة احدى و ستين و حمسمائة.

(۵۳٤) محمد بن عبدالرشيد البزدوي:

مولف كتاب الفتاوي المختاره في مجلد

(٥٣٥) محمد بن عبدالستار الكردري:

نسبته الى الحد المنتسب اليد كان امناد الائمة على الاضلاق و الموقد د اليه من الأفاق. قرأ على صاحب المغرب و صاحب اليداية و على الامام رادد و سمع الحديث منهما و على الشيخ العقيلي و الامام العتالي و على الصابولي المحاري و على قاضى خان و على الفاريابي وغيرهم و سمع التفسير والحديث منهم و احى علم اصول الفقه بعد اندراسه من زمن القاصى الى زيد الدبوسي و شمس الائمة السرحسي. تفقه عليه خلق كثير منهم بدرالدين الكردري المعروف بحراهرزاده مهم

ابن اخته و شيخ الشيوخ سيف الدين الباخرزي مات سنة اثتين و اربعين و ستمائة . (٣٦٥) محمد بن عبدالسيد بن شعيب السالمي ابو شكور الكشني: له التمهيد في اصول التوحيد .

(۵۳۷) محمد بن عبدالعزيز البخاري يعرف بصدر جهان:

له تعليق في الخلاف. قدم بغداد حاجا في سنة ثلاث و ستمائة و كان معه جماعة من فقهاء بلده فتلقاه موكب عظيم من الوزراء و الامراء و الاعيان من العلماء الكبار و حج و عندما خرج من بغداد الى بلده خرج الناس خلفه يسبونه فان غلمانه كانوا يستقون في المناهل و يمنعون الحاج من الماء في المنازل فحصل لهم العطش العظيم. قال سبط ابن الحوزى حججت في هذه السنة فرائت من الموتى ما اذهلني فانه يزيد على خمسة آلاف نفرومشينا لثلاثة ايام في الاموات.

(٥٣٨) محمد بن عبيدالله بن احمد الحسكاني ابو على الحذاء:

سمع الحديث من ابيه وحده وقرا عليه من تصانيف والده\_ مات سنة اربع و خمسمائة\_

(٣٩٥) محمد بن عبيدالله ابو حنيفة الخطيبي الاصفهاني:

حدث ببغداد عن ابن مردويه وغيره ـ روى لنا عنه عبدالرزاق بن عبدالقادر الجيلي ـ مات سنة احدى و سبعين و خمسمائة ـ

> ( . ٤ ه) محمد بن عثمان الانصاري عرف بابن الحريري القاضي الدمشقي:

مدحه ابوالحسن المارديني بقصيدة طنانة عدتها احدى و اربعين بيتا اولها: دع عنك ذكر شقايق النعمان و اذكر شقيق امامنا النعمان مات سنة تسعو تسعين و ستمائة

#### (١٤١) محمد بن على الطيب البصرى:

له في اصول الذين كتاب سماه التصفح بمعنى تصفح الادلة في محلدين. كان في حدود الاربم مائة.

#### ١(٢٤٥) محمد بن على التنوخي:

كان اماما عالما يمتنع من الفتوى والتدريس و القضا\_ مات بالفاهرة في رمضان سنة اربع و عشرين و سبعمائة\_

#### (٥٤٣) محمد بن على الدستجردي البلحي:

قدم بغداد وحدث بها ببعض كتاب الاجناس لابي العلا صاعد بن منصور بن على الكرماني عنه\_

#### (٤٤٥) محمد بن على بن عبدك الحرجاني:

صاحب محمد بن الحسن و تفقه عليه و روى عنه الحاكم ابوعبدالله. كان مقدم شعبة على قال صاحب الملل والنحل فيه.

(٥٤٥) محمد بن على بن عثمان السمرقندي:

تفقه على صاحب الهداية

(٤٦) محمد بن على الحموى:

کان من جملة محفوظاته صحیح مسلم باسانیده و متونه و المفصل للزمخشری مات سنة ثمان و ثلاثین و ستمانة

#### (٧٤٧) محمد بن على ابوعبدالله الدامغاني:

مات ببغداد سنة ثمان و سبعين و اربعمائة قال ابن عقبل الحنبلي و من مشائخ الطود الشامخ والحبل الراسخ ابوعبدالله الدامغاني حضرت محالس درسه للزيادات و الخلاف، قال كان القاضي ابوالطيب طاهر بن عبدالله الطبرى احد المة الشافعية يقول ابوعبدالله الدامغاني اعرف بمدهب الشافعي من كثير من اصحابنا

قال السمعاني امامان لم يتفق لهما الحج ابو اسحق الشيرازي و ابوعبدالله الدامغاني وكان الدامغاني مثل القاضى ابي يوسف حشمة وجاها وبقى في القضا مدة ثلاثين سنة وكان يمشى في الموكب وحوله القضاة والعدول فيمر بالروشن فيقف عنده فيقول يرحمك الله يا فلانة كنت حارس هذا الدرب بقراريط معلومة فاذا عتم الليل جلست تحت هذا الروشن ادرس الليل كله وكانت امراة في روشنها تغزل الليل كله ولانت امراة في روشنها تغزل الليل كله وفاذا وهمت و توقفت في الدرس تقول ليس هكذا يا محمد وليس لتوقفك معنى ولقد درسته قبل هذا على كذا وكذا افا تذكره بها يحجل بذالك المتكيرين و يسلى المتواضعين ذكره في سواج المريدين.

(۸۶۸) محمد بن محمد بن عبدالرشيد سراج الدين السحاوندى: له مقدمة مشهورة في الفرائض و شرح عليها.

(٩٤٥) محمد بن على الحلاطي:

له كتاب الحدود المتداولة في السنة الفقهاء في اصول الفقه نحوا من نصف القدوري وكان في حدود الستمائة\_

(٥٥٠) محمد بن على بن محسن ابوالحسن التنوخي:

مات سنة اربع و تسعين و اربعمائة قال قرات في كتاب بعضهم ان بعض اهل الادب هوى غلاماً فكتم هواه ففطن الغلام بعشقه اياه فراسله برقعة فيها مكتوب فهمنا ما بطن من محبتك بتحول حسمك و تغير لونك و مخالبتك للنظر فان كنت فهمت منا نحو ما فهمنا منك فالغرض حاصل و اما بطت الفهم فانا واصل فاجاب العاشق قد كتمت بسرى عن محبتك صامتا و عليه شفيقا ولها كاتما جيى عنك فانت المكتوم و عليك الغيرة فاما نحول الحسم و تغير اللون فعلامتان ليس فيهما صنع و اما مخالبة انظر فلو ان عيناى موصلتان في قلبي للذة مشاهدتك لفقائتهما اذمتا على محبتك فاما فهمى عتك فاعلام المحبة لك ولا قصدلي سوى رجائي

بلقائك و اما ضمانك لمى وصالا فاذا شئت ان ترانى قنيلا فدع الهم والصدود وصلنى ــ

(٥٥١) محمد بن على بن ابى بكر الملقب عمادالدين بن صاحب الهداية:

تفقه على ابيهـُ

(۲ ٥ ٥) محمد بن على الكرابيسي:

ذكره في القنية في آخر باب الرفع في الدعوى تاخير القاضي بعد ثبوت الحكم ظلم.

(٥٥٣) محمد بن عمرين احمد:

له الرائض في علم القرآن و الفرائض مات سنة اربع و تسعين و ستمائة ـ

(٤٥٥) محمد بن عمر ابو جعفر بن مازه:

من شعره:

(٥٥٥) محمد بن عمر بن عبدالملك الصفار البخاري:

احدمشائخ صاحب الهداية

(٥٥٦) محمد بن عمر بن محمد البخارى:

تفقه على الكردري شمس الاثمة و من تصانيفة مختصر القدوري.

(٥٥٧) محمد بن الفضل ابو بكر الكماري بفتح الكاف والميم:

ذكره صاحب الهداية في الكراهية\_ يحكى ان والده وعده بالف دينار عند تمام حفظ المبسوط و كذا لاحيه فلما حفظه دفع المال لاخيه و قال له يكفيك

حفظ المبسوط فعرج مغاضبا فمر في بعض البلاد بطاخ فاستطعمه فلم يطمعه فحنى ثلاث حثيات من الرماد في فيه فرآه من كان حاضرا عند الطباخ فعرفه و قال له هذا اماء الدنيا ثم انتهى به السفر الى ان دخل بلاد فرغانه (١٥٥٠ الف) فوجهد قاضى خان يتكلم فوق المنبرو بين يديه العلماء وهم يكتبون ما يملى عليهم فذكو قاضى خان مسئلة خلافية بين ابو يوسف و محمد فقال له ابوبكر اعكس فقال قاضى خان و ان لم اعكس فقال له ابوبكر ان لم اعكس فقال له وكذا و ذكر عدة مسائل فنزل قاضى خان عن المنبر واعتنقه و قال له بعد تقبيل يده يا سيدى لعلك تكون محمد بن الفضل الكمارى قال نعم قال انت احق بهذا المجلس منى مات بهخارى سنة احدى و سبعين و ثلاثمائة و انفرد محمد بن الفضل في المذهب ما حكاه السروجي عنه في العلية شرح الهداية وهو ان محمد بن الفضل وقال المرغيناني هذا ضعيف لان التعامل بعورة لتعامل العمال بابدائة عند الانزال و قال المرغيناني هذا ضعيف لان التعامل بعورة لتعامل العمال بابدائة عند الانزال و قال المرغيناني هذا ضعيف لان التعامل بعدات النص لا يعتبر و

(٥٥٨) محمد بن الفضل البلخي الامام المفسر:

له كتاب إلاعتقاد فئي اعتقاد اهل السنة و الجماعة صنف لمحمود بن سبكتگين وذكر فيه ان العلم افضل من العقل و من قال ان العقل افضل من العلم فهو معتزلي لان العلم حاجة والعقل آلة للعلم.

(٩٥٥) محمد بن الفضيل بن غزوان الكوفي:

سمع الاعمش و روى عنه احمد و الثوري روى له الجماعة\_ قال البخاري مات سنة خمس و تسعين و ماثة\_

(٠٦٠) محمد بن القاسم الراشدي الهمداني:

له مصنفات في علم الاواتل.

(٥٦١) محمد بن محمد المروزي السلمي الحاكم الشهيد:

سمع منه اتمة خراسان و حفاظها قاطبة منهم الحاكم ابوعبدالله و صنف الكثير و جمع فاحسن. قتل شهيدا بانه عند الامير فلما راى سيعهم اغتسل و تحنط و تلبس اكفانه و اقبل على الصلاة فقتل كذالك سنة اربع و ثلاثين و ثلاثمائة بمرو وكانت الصلاة صلاة الصبح.

(٦٢٥) محمد بن محمد بن الحسين البزدوي:

له كتاب في اصول الفقه\_

(٦٣٥) محمد بن محمد بن سفيان ابوطاهر الدباس:

سئل عن قول الصوفية ان النظر الى الوجه الحسن كالنظر الى البستان الحسن فقال نعم اذا نظر الى الوجه الحسن للعبرة كما ينظر الى البستان للنزهة حل ذالك له قال الصيمري و من اقران ابي الحسن الكرخي ابوطاهرالدباس كان يوصف بالحفظ و معرفة الروايات و ذكر بعض العلماء انه ترك التدريس في آخر عمره و سافر الى الحجاز و حاور بمكة المشرفة و فرغ نفسه للعبادة الى ان جاء اجله و ذكره الحافظ صلاح الدين العلائي المقدسي في المجموع المذهب في قواعد المذهب حكى القاضى ابوسعيد الهروى ان بعض ائمة الحنيفة بهراة بلغه ان الامام ابا طاهر الدباس امام الحنيفة بما وراء النهر جمع مذهب ابي حنيفة الى سبع عشرة قاعدة فسافر اليه و كان ابوطاهر قديرا و كان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد ان يخرج الناس منه فالتف الهروي بحصير و خرج الناس و اغلق ابوطاهر باب المسجر و سرد من تلك القواعد سبعا فحصلت للهروى سعلة فاحس به ابوطاهر فقر به واخرجه من المسجد ثم لم يكروها بعد ذالك فرجع الهروي الي اصحابه و تلي عليهم تلك السبع قال القاضي ابو سعيد فلما بلغ القاضي حسين يعني المروزي احد اثمة اصحابنا ذالك اذ حميع مذهب الشافعي الي اربع قواعد: الاولى اليقين لا يزال

بالشك واصل ذالك قوله عليه السلام ان الشيطان لياتي احدكم وهو في صلاته فيقول له احدثت احدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا او يحد ربحا و الثانية ان المشقة تحلب التيسر قال الله تعالى "وما جعل عليكم في الدين من حرج"(٥٦٣، الف) و قال عليه السلام بعثت بالحنفية السمحة و الثالثة الضرر مزال و اصلها قوله عليه السلام لاضرر و لاضرار والرابعة بحكم العادة و الرجوع اليها لما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن انتهى و لا يخفى ان في كون هذه الاربعة دعائم الفقه كله نظرا ظاهرا وقد تكلم العلاى على هذه القواعد بحسب الاختصار في الكتاب المذكور و انها مبسوطة فهي هنالك.

(٤٦٥) محمد بن محمد بن سعيد بن هشام بن الحبان:

ولد بشاطبه (۲۶ م، ب) وقدم الشام و صحب كمال الدين بن القديم فاحتذبه باحسانه و نقله من مذهب مالك إلى مذهب ابى حنيفة مات سنة حمس و سبعين و ستمائة كذا في تخريد بالوفيات للشيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني و كذا في الاصل للصلاح الصفدي.

(٥٦٥) محمد بن محمد الفقيه ابوسلمة:

صاحب كتاب جمل اصول الدين\_

(٥٦٦) محمد بن محمد ألملقب تاج الدين:

والدصاحب المحيط. ذكره صاحب القنية في مسئلة من نذر بالسنن وأتى بالمنذورية فهو السنة ثم قال و قال تاج الدين ابو صاحب المحيط لا يكون آتيا بالـ ٣٠٠٠

(٧٦٧) محمد بن محمد البلخي الزاهد:

ذكره النحازن في كتاب اخبار الزهاد و مناقب الاولياء والافراد و قال كان زاهدا اورعا فقيها حنفيا مات سنة اثنتين و ستمائة\_

(٦٨) محمد بن محمد بن عثمان السرخسي:

استاذ شمس الائمة الكردري\_ مات سنة احدى و ستمائة\_

(٩٦٩) محمد بن محمد بن عمر الاخسيكتي:

صاحب مختصر الامام حسام الدين\_ مات سنة اربع و اربعين و ستمائة و دفن بمقبرة القضاة السبعة بالقرب من قاضي خان\_

(٩٧٠) محمد بن محمد بن نصر حافظ الدين البخارى:

تفقه على شمس الاثمة الكردرى و سمع منه و من ابى الفضل المحبوبي ـ سمع منه ا بوالعلا البخارى ـ مات سنة ثلاث و تسعين و ستمائة و دفن بكلا باذ عند والده و كان اماما عالما ربانيا صمدانيا زاهدا عابدا فقيها مدرسا فاضلا كاملا محدثا محققا حامع الانواع العلوم ـ

(٧١) محمد بن محمد السمرقندي ابوالفتح:

روى عنه ابن النجار بسنده الى ابى هريرة قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى حالسا فما اصابك قال الله عليه وسلم وهو يصلى حالسا فقلت يا رسول الله تصلى حالت فا احتسب فى الحوع يا اباهريرة فبكيت فقال لا تبك فان القيامة لا تصيب الحائع اذا احتسب فى دار الدنيا.

(٥٧٢) محمد بن محمد بن محمد البكرى الصديقي المعروف بمولانا حلال الدين القونوي المشهور بالمولوي الرومي:

كان عالما بالمذهب واسع الفقه عالما بالخلاف و بانواع من العلوم قصده الشيخ العلامة قطب الدين الشيرازي صاحب شرح مقدمة ابن الحاجب و المفتاح للسكاكي فلما دخل عليه و جلس عنده سكت زمانا و الشيخ لا يكلمه ثم بعد ذالك ذكر له حكاية. قال مولانا جلال الدين كان الصدر جهان عالم بحارى و يخرج من مدرسته و يتوجه الى بستان له فمر بفقير على الطريق في مسجد مسأله منه

يتفق انه يعطيه شيئا و اقام على ذالك مدة سنين كثيرة فقال الفقير لاصحابه القواعلم ثوبان و اظهروا اني ميت فاذا مرالصدر جهان فسئلوه شيئا فلما مرالصدر جهان قالوا يا سيدى هذا ميت فدفع اليهم شيئا من الدراهم تم نهض الفقير فالقي الثوب عنه فقال الصدر حهان لولم تمت ما اعطيتك شيئا\_ فلما فرغ مولانا جلال الدين من الحكاية حرج الشيخ قطب الدين على وجهه و ذالك اذ الشيخ حلال الدين فهم عن الشيخ قطب الدين انه حاثه ممتحنا له\_ مات سنة اثنتين و ثمانين و ستمائة\_ ثم ال الشيخ حلال الدين انقطع و تحرد وهام و ترك الدنيا و التصنيف والاشتغال و سبب ذالك انه كان يوما حالسا في بيته وحوله الكتب و الطلبة فدخل عليه الشيخ شمس الدين التبريزي الامام الصالح المشهور وقال للشيخ ماهذا واشارالي الكتب والحالة التي هو عليها فقال له مولانا حلال الدين هذا لا تعرفه فما فرغ من هذا اللفظ الا والنار عمالة في البيت و الكتب فقال مولانا حلال الدين ماهذا فقال له التبريزي هذا حال لا تعرفه ثم قال و خرج من عنده فخرج القونوي على قدم التحريد و ترك اولاده و حشمه و مدرسته و ساح في البلاد و ذكر اشعارا كثيرة و منه كتاب المسمى بالمثنوي ولم يتفق له احتماع بالتبريزي ولم يعرف له موضع و يقال ان حاشيته مولانا حلال الدين قصدوه فاغتالوه و دفن بالجبل خارج باب الاربعين\_

(٧٢) محمد بن محمد بن محمد ابو عبدالله محدالدين الختني:

احد علماء ماوراء النهر و خراسان. كان ابوه ملك بلاده فترك الملك لاحيه الاصغر و هاجر في طلب العلم الى سموقند و بخارى و عراسان فتفقه ثم توجه الى البلاد الشامية لطلب المرابطة فحضر اليه السلطان محمود زنكى و سلم اليه المدرسة الصادرية ثم ورد الى الديار المصرية فلم يزل بها الملك الناصر حتى ولاه المدرسة السيوفية التى بالقاهرة وهو اول من درس بها و انتفع به جماعة الى ان ذكر امر العشور فرحل الى الاندلس و استصحب معه الشيخ ابوالقاسم الشاطبي في رحلته

و انعكفا على تلاوة القرآن و كان الختنى قبل ذالك لا يحفظ القرآن فاعاد حتى حفظ القرآن فلما بلغ الملك اخباره امر بابطال ما كان حسنه الطغاة و رد المظالم فعاد الى مدرسته و مات سنة و ثمانين و خمسمائة و دفن بسفح المعظم(٥٧٢ه، الف) و سمع بمكة حرسها الله

(٥٧٣) محمد بن محمد بن محمد القباوى(٥٧٣، الف) بلدة بفرغانة:

تفقه على شمس الائمة الكردرى و من تصانيفه الحامع الكبير و نظم الحامع الصغير.

(٧٤) محمد بن محمد بن محمد عرف بالبرهان النسفى:

صاحب التصانيف الكلامية و الخلافيه و لخص تفسير القرآن لامام فخرالدين وله مقدمة في الخلاف مشهورة مات سنة تسع و سبعين و ستمائة و دفن بقبته تحت مشهد ابى حنيفة بالخيزرانية.

(٥٧٥) محمد بن محمد بن محمد ابو حامد العميدى الفقيه السمرقندى المنعوت بركن الدين:

صنف الارشاد اعتنى شرح طريقة جماعته كان اماما بالخلاف وهو اول من افرده بالتصنيف و من تقدمه كان يمزجه مات سنة ست عشرة و ستمائة ومن تصانيفه كتاب النفائس شرحه بعضهم و سماه عرائس النفائس .

(٧٦) محمد بن محمد بن محمد الملقب رضي الدين

و برهان الاسلام السرخسي:

مصنف المحيط وهو اربع محلدات و المحيط الكبير وهو نحو من اربعين محلدا والمحيط الثاني عشر محلدات و المحيط الثالث اربع محلدات و الرابع في محلدين

(٥٧٧) محمد بن محمد بن محمود ابو منصور الماتريدي:

و يقال له امام الهدى. له كتاب التوحيد و كتاب المقالات و كتاب رد اهل الادلة للكعبى و الكعبى هذا من معتزلة بغداد و كتاب تاويلات القرآن وهو كتاب لا يوازيه فيه كتاب بل لايدانيه شئى من تصانيفه من سبقه فى ذالك الباب وله كتب شئى. مات سنة ثلاث و ثلاثين و ثلاثمائة بعد وفاة ابى الحسن الاشعرى بقليل و قبره بسموقند.

(٥٧٨) محمد بن محمود بن احمد الرومى الحنفى الشيخ اكمل الدين:

احد عن ابى حيان وغيره و شرح الهدايه فى الفقه و كتب تفسير القرآن و شرح تلخيص المفتاح و مات ليلة الجمعة فى رمضان سنة ست و ثمانين و سبعمائة . (٥٧٩) محمد بن محمود بن عبدالكريم الكردرى المعروف بخواهر زاده:

ابن اخت الشيخ شمس الدين الكردري شمس الاتمة\_ و تفقه على خاله و مات سنة احدي و خمسين و ستمائة و دفن عند خاله\_

(٥٨٠) محمد بن محمود بن على ابو الرضاء الطرازي:

استاذ صاحب الهداية مات في حدود سبعين و خمسمائة.

( ۱ / ٥) محمد بن محمود بن محمد السديدي الزوزني:

من تصانيفه ملتقى البحار في شرح المنظومة.

(٥٨٢) محمد بن محمود الاسروشني:

صاحب جامع احكام الصغار\_

(٥٨٣) محمد بن مروان الحفاف;

قال الطحاوي سمعت ابن ابي عمر ان يقول سمعت محمد بن مرواذ و

كان فقيها من فقهاء اصحابنا و يقول سمعت اسمعيل بن حماد بن ابي حنيفة و كان اسمعيل يبخل و يقول قلت للقاسم بن معن لو كنت مثلك ما جمعت دينارا ولا درهما لان الدراهم و الدنائير يرادان للنفقة فاذا كانا موضوعين فماهما الا كالحجر فعلمت بان رايه اصوب من رأى قلت و رأى عيسى عليه السلام اصوب من رايه حيث قال: يا طالب الدنيا للسير تركك الدنيا ابر و مضمون حديث لو ان رجلا في حجره دراهم يقسمها و آخر يذكر الله لكان ذاكر الله افضل:

#### (٥٨٤) محمد بن مسروق بن معدان الكوفي:

قاضي مصر\_ اول من اتخذ القمطر وهو بكسر القاف و فتح المبم ما يصان فيه الكتب و ينشد:

ليس بعلم ما يعطى القمطر بل العلم مالنا وعاه الصدر وكان يختمها و يودع فاذا جلس الحكم احضرت و انما كانت القضاة قبله تحتمل الكتب في منديل معهم وهو اول من ادخل النصارى في الجامع في حكوماتهم روى عن سفيان و مسعر وغيرهما و عنه ابوحاتم و ابوزرعه و نحوهما مات بعد حمسين و ثمانين و مائة ـ

#### (٥٨٥) محمد بن مصطفى بن زكريا التركي:

نظم كتاب القدوري نظما فصيحا سهلا و نظم قصيدا في النحو يتضمن اكثر الحاجبية ذكره ابو حيان في كتابه الشعراء العصر و ذكر له قصيدة في مدح السي عليه السلام منها:

يا قطب دائرة الوجود باسره لولاك لم يكن الوجود المطلق قلت يحتاج الى تاويل محقق فى الاداء و الافهو المنعت الحق كما لا يحمى على الموفق و فى الحملة فيه ابهام وهو عليه السلام نهى عن الاطراء احترازا من محو هذه الاشياء و اما الحديث المشهور على السنة العوام: لولاك ما حلقت الافلاك

فهو و ان قالوا انه موضوع في المبنى فهو صحيح مرفوع في المعنى ... (٥٨٦) محمد بن المغيره الضبي السكري:

اخذ عن هشام بن عبدالله الرازي قاضي الري صاحب محمد بن الحسن. مات سنة اربع و ثمانين و مائين.

(٥٨٧) محمد بن مقاتل الرازي:

قاضى الرى من اصحاب محمد بن الحسن حدث عن وكيع وطبقته و قال اذا قال الرجل لذمى اسلم فقال اسلمت فهو اسلام منه فى قول علمائنا سمعته من محمد بن الحسن و نقل السروجي فى الغايه عن القنية ان ابن مقاتل كان يسال المنحمين عن الهلال قال القنية قولهم اذا اتفق عليه جماعة منهم قلت الظاهر انه من باب التقوى لامن باب الفتوى.

(٥٨٨) محمد بن مكرم بن شعبان زين الدين الكرماني:

له كتاب المسالك في المناسك في مجلد كثير الفوائد غريز الفرائد وله المستعذب في شرح القدوري و زلات القراء و السجدات و التراويح وغيرها من المصنفات.

(٥٨٩) محمد بن موسى بن محمد الحوارزمي:

تفقه على أبى بكر الرازى وهو ممن عد على راس المائة الرابعة من المحددين لدين امة محمد صلى الله عليه وسلم، اهر و منها، كذا في مختصر غريب الحديث لابن الأثير و قد دعى الى ولاية الحكم مرارا فامتنع منه وكان معظما في النفوس مقدما عند العامة و الخاصة لا يقبل لاحد من الناس برا و لا صلة ولا هدية مات لبلة الجمعة سنة ثلاث و اربعمائة قال الخطيب و دفن بمنزله بدرب(٥٨٩) الف) عبده و نقل في سنة ثمان الى تربة بسويقه غالب(٥٨٩، ب) قال نخطيب حدثنا عنه ابوبكر البرقاني و سمعته يذكره بالحميل فسالته عن مذهبه في الاصول

فقال سمعته يقول ديننا دين العجائز ولسنا من الكلام في شئي\_ قال البرقاني و كان له امام حنبلي يصلي به\_

(٩٠٠) محمد بن موسى بن عبدالله المعروف بالتركي الكاشغري:

تفقه ببغداد على القاضى ابى عبدالله الدامغاني. مات سنة ست و خمسمائة و ذكره الذهبي في العيزان و ذكر عنه انه كان يقول لو كان لى امر لاخذت الجزية من الشافعية و ندعه بهذا.

(٩١) محمد بن نصر بن منصور الهروي البشكاني:

كان عارفا بفقه ابى حنيفة لكن حدث ببغداد باحاديث مظلمة الاسانيد كتبها عنه ابو عبدالله البلخى و مات شهيدا سنة ثمان عشرة و خمسمائة ومن شعره:

البحر انت سماحة و فصاحة والدر ينتشر من يديك و فيك والبدر انت صباحة وملاحة والبدر مجموع لديك و فيك و فيك محمد بن النضر بن سلمة الحارودي النيسابوري:

و جارود حد ابیه صاحب ابی حنیفه روی عنه امام الائمة ابن خزیمه \_ مات سنة احدی و تسعین و مائتین و یقال ان النسائی روی عنه \_

(٩٩٣) محمد بن هبة الله بن احمد العقيلي الحلبي القاضي:

كان يوماً قد صلى بالجامع و خلع نعليه قرب المنبر و كانا جديدين فلما قضى الصلاه و قام ليلبسهما وجد نعليه العتيق مكانه فسأل غلامه عن ذالت فقال جاء الينا واحد الساعة و طرق الباب و قال يقول لكم القاضى انفذوا البه مداسته العتيق فقد سرق مداسته الحديد فضحك و قال حراد الله خيرا فانه لص شفوف وهو في حل منه مات سنة اربع و ثلاثين و خمسمائة .

(٩٤) محمد بن الهيثم بن جمار بفتح الحيم و تشديد الميم في

آخره راي:

حدث عن ابي حنيفة.

(٩٥) محمد بن هبة الله:

تفقه ثم تعبد وانقطع\_ مات سنة ثمان و عشرين و ستماتة\_ و كان يكتب على طريقة ابن البواب و يكتب في رمضان حتمة او حتمتين\_

(٩٦) محمد بن واسع:

ستل اى الوضوء احب اليك من ماء محمر او من ماء العامة قال ماء يتوضاء العامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الاديان عندالله السمحة الحنفية ـ كذا ذكره فى القنية ولاخفاء ان الماء الحمر احفظ الا ان الاجتناب عن ماء العامة ربما يورث الشبهة فبهذا الاعتبار يكون احب ـ

(٩٧) محمد بن الوليد المعروَّف بالزاهد:

له الجامع الاصغر في الخلاصة وفي فتاوى محمد بن الوليد لو قال ان لم يكن هذا فلانا فعلى حجة ولم يكن و كان لا يشك انه فلان لزم ذلك و اللغو لا يواخذبه صاحبه الا في الطلاق و العتاق النذر\_

(٩٨٥) محمد بن وهبان الديلمي الاصبهاني القاضي:

(٩٩٥) محمد بن يحيى بن على القرشي الزبيدى:

كان فقيها حنفيا نحويا صبورا على الفقر متعففا له كرامات منها روية

الخضر و قد صنف كتبا في قنون العلم تزيد على مائة مصنف. قال ولده اسمعيل كان ابي في كل يوم و ليلة من ايام مرضه يقول 'الله' قريبا من خمس عشرة الف مرة ومازال يقول حتى طفي. و توفي سنة خمس و خمسين و خمسمائة.

(٦٠٠) محمد بن يحيى بن مسلم القاضي المراغى:

کان اماما عالما صاحب کرامات و کان من جملة محافظیه کتاب الاقطع فی شرح القدوری مات سنة ثلاث و ستین و خمسمائة

(۲۰۱) محمد بن يحيى بن مهدى ابوعبدالله الجرجاني:

احدا الاعلام ـ ذكره صاحب الهداية في باب صفة الصلاة ـ تفقه على ابى بكر الرازى و تفقه عليه ابو الحسين القدورى و حصل له الفالج في آخر عمره و مات سنة سبع و تسعين و ثلاثمائة و دفن الى جانب قبر ابى حنيفة و حرجان فتحها يزيد بن المهلب في ايام سليمن بن عبدالملك ـ

(۲۰۲) محمد بن اليمان ابوبكر السمرقندي:

من طبقة الماتريدي صاحب كتاب معالم الدين وله كتاب الرد على الكرامية\_

(٦٠٣) محمد بن يعقوب المعروف بابن النحاس محى الدين:

مفتى المسلمين. ولد فرثاه بابيات ثلاثة:

الله يعلم ما في القلب من اسف على فراقك يا سمعى و يا بصرى اذا تذكرت شملا كان مجتمعا فان نفسى من الدنيا على خطرى و ان حللت ديارى كنت مونسه ناديت لا اوحش الرحمن من عمرى مات سنة اربع عشرة و ستمائة بحلب.

(۲۰٤) محمد بن يزيد بن عبدالله النيسابورى:

سمع عصام بن يوسف شيخ الحنفية و الحارود بن يزيد صاحب اني

حنيفة\_ مات سنة تسع و خمسين و مائتين\_

(٦٠٥) محمد بن يوسف الحلبي:

مات سنة اربع عشرة و ستمائة فجأة\_ صلى التراويح و سلم و مات و قيل توفي وهو ساجد وهو القائل: \*

الاكل من لم يقتدى بائمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه فخذهم عبيدالله عروة قاسم سعيد ابوبكر سليمان خارجه (٢٠٦) محمد بن يوسف العلوى الحسنى ابو القاسم السمرقندى:

عالم بالتفسير و الحديث والفقه والوعظ مات سنة ست و خمسين و خمسمائة و قبل قتل صبرا بسمرقند و كان يبسط لسانه في حق الائمة و العلماء وهو صاحب المنافع و شرح النافع ذكره حافظ الدين النسفي في المستصفى:

(۲۰۷) محمد بن يوسف المعهوف بابي حنيفة:

ذكر عنه الزعفراني فيما روى عن ابراهيم بن ادهم انهم راوه بالبصرة يوم التروية و في ذالك اليوم رواه بمكة ـ ذكر عنه انه يكفر القائل بهذا لانه من باب المعجزات لامن باب الكرامات ـ قلت طي الارض و حصول الابدان الكتمة من خوارق العادات و كرامات الاولياء من باب المعجزات له الاولياء و الفرق بينهما ان التحدي شرط المعجزة دون الكرامة ـ

(۲۰۸) محمد البصرى:

قال في خزانة الاكمل هو من اصحاب زفر.

(٦٠٩) محمد المروزي عرف بالفقيه:

كان لا ياكل الا من كسب يده و كان يكتب القرآن العزيز من قلبه من غير ان ينظر في المصحف و اختصر جامع الاصول لابن الاثير\_ قلت و كذا اختصره ابن الربيع اليماني و سماه تيسير الوصول الى جامع الاصول وهو كتاب نفيس حدا ينبغي

الاعتبار به\_

(٦١٠) مالك بن مغول البجلي:

احد من قال فیه الامام فی جماعة انتم مسار قلبی و جلاء حزنی\_ روی عنه شعبه و ابو نعیم و قبیصه\_ روی له الشیخان و اصحاب السنن\_ مات سنة تسع و خمسین و مائة\_

(۲۱۱) محسن بن ابي القاسم بن ابي على التنوخي:

له كتاب الفرج بعد الشدة وله المستحاد من فعلات الاجواد و كتاب نشوار المحاضرة و ينسب اليه:

قل للملبحة في الخمار المذهب افسدت نسك اخي النقي المرهب نور الخمار و نور خدك تحته عجبا لوجهك كيف لم يتلهب و جمعت بين المذهبين فلم يكن للحسن عن ذهبهما من مذهب و اذا انت عين تشرف نظرة قال الشعاع لها اذهبي لا تذهب وله في بعض المشائخ و قد خرج ليستسقى و كان في السماء سحاب فلما دعا اضحت السماء:

خرجت لتستسقى بمنى و غاية و قد كاد هرب أهبه ال بلحق الرضا فلما ابتدى يدعوا تكشفت السماء فما تم الا و الغمام قد انقضى (۲۱۲)محمود بن احمد الفاريابي:

استاذ شمس الاثمة الكردرى مات سنة ثمان و ستمائة له كتاب كبير سماه خالصة الحقائق لما فيه من اساليب المقائق يشتمل على حمسين بابا جمعا من سبعين كتابا منها الاحياء و ربيع الابرار و اللولويات والاحقاق لصاحب المامع و الحمل الماثوره للامام نحم الدين عمر النسفى و خلاصة المقامات للمصنف و الروضة للزند و ستى و الرقائق لعبدالله بن المبارك و سلك الحواهر و بشر الرواهر

للمصنف ايضا والشهاب للقاضى القضاعى و صفات الصوفية لابى عبدالرحمن السلمى و عبون الاحبار لعبدالله بن مسلم بن قتيبه الدينورى و الغاية لاهل النهاية لسهل بن عبدالله التسترى و غريب الحديث لابى القاسم بن سلام و اللطائف للامام القشيرى و معرفة الصحابة للحافظ الاصبهائى و النحاح فى شرح الصحاح للامام نحم الدين عمر النسفى و النور لابى يزيد البسطامى و قال فى آخر الكتاب:قال الفاريابي ا قال الله عثرته و محاحوبته:

بحمد الله في عقد العلائق نظمنا عقد حالصة الحقائق بعام قد مضت صاد و زاى و ثامن ظعن محتار الخلائق نبى من قريشى هاشمى رسول الله و ضاح الطرائق ثم ذكر ابياتا ستة.

#### (٦١٣) محمود بن احمد اللاوندى:

صنف في الفرائض كتابا سماه ارشاد الالباب الى معرفة الصواب ثم ضم اليه الفرائض السراجية و زاده ابوابا و ذكر فيه المذاهب الاربع و سماه ارشاد الرأجي لمعرفة فرائض السراجي و شرح عروض الاندلسي في مجلد

#### (۲۱٤) محمود بن احمد ابو الفضل الغزنوي:

حدث بكتاب تفسير الفقهاء و تكذيب السفهاء لابي الفتح عبدالصمد بن محمد بن يونس الغزنوي وقد صحب ابوالفتح احمد بن محمد الغزالي و اخذ عنه علم الوعظ مات ابو الفضل سنة ثلاث و ستين و خمسمائة ـ

#### (١٥) محمود بن احمد البخاري المعروف بالحصيري:

تفقه عليه حماعة ببخارى منهم الامام الحسن بن منصور قاضى خان الاوز جندى و روى مولفات محمد بن الحسن و شرح الحامع الكبير متطولا سماه التحرير و مختصرا سماه الوجيز و ذكر في اوله انه زاد في هذا المختصر اكثر من الف

مسئلة و فرق على حامع شيخ الاسلام والاثمة السمرقندي و كان كثير الصدقة عزبز اللامعة\_ مات سنة ست و ثلاثين و ستمائة وله كتاب سماه خير مطلوب\_

(۲۱٦) محمود بن احمد بن عمر بن مارد:

صاحب المحيط البرهان وهو ايضا مصنف الذخيره

(٦١٧) محمود بن احمد بن مسعود القونوي الدمشقي:

اختصر شرح الهداية للسغناقي في مجلد سماه خلاصة النهابه وله المنهى في شرح المغنى في اصول الفقه ثلاث مجلدات وله القلائد في شرح العقائد مجلد وله التقرير مختصر تجريد القدوري اربع مجلدات وله الزبده في شرح العمدة في اصول الدين مجلد وله شرح عقيدة الامام ابي جعفر الطحاوي وله تهذيب احكام القرآن مجلد وله كتاب خلاصة النهاية في فوائد الهداية مجلد وله التكمله في فوائد الهداية مجلد وله المعتمد مختصر مسند ابي حنيفة وله المعتقد شرح المعتمد محتصر وله البغية في الفتاوي مجلد و كان ابوه ولم الخبير و مات ولم يكمله فكمله ولده و مات بدمشق سنة احدى و قدانين و سبعمائة.

#### (۲۱۸) محمود بن زيد اللامشي:

له قدمة في اصول الفقه نحوا من اربعين ورقة وله الاعجاز في الاعتراص على الادلة الشرعية وله مشرق الانوار في مشكل الآثار وله مقدمة في رفع اليدين. (٩ ١ ٩) محمود بن سيكتكين:

قال الامام مسعود بن شيبه في التعليم السلطان محمود من اعبان المفهاء فريد العصر في الفصاحه والبلاغة قال وله التصانيف في الفقه والحديث و الحنب والرسائل وله شعر حيد ومن تصانيفه كتاب التفريد على مذهب ابى حنيفة مشهور في بلاد غزنة وهو في غاية الحودة و كثرة المسائل قال لعله نحوستين مسئلة و والده

سبكتكين امير غزنة مات سنة ثمان و سبعين و ثلاثمائة و خلف ثلاثة اولاد محمود المسمعيل و نصر و جرت بينهم حروب و تمكن محمود في سنة تسع و سبعين و اربعمائة و ارسل اليه القادر بالله امير المومنين خلعة للسلطنة و عظم ملكه والتزم في كل سنة غزوة فافتتح بلادا كثيرة و مات سنة احدى و عشرين و اربعمائة فيما ذكره الذهبي في وفياته و قال المحد في طبقاته انه كان على مذهب ابي حنيفة لسنين كثيرة ثم صار شافعيا لسبب مشهور في كتب التواريخ وكان مجلسه مورد العلماء و قد جمع ابونصر العتبي سيرته في كتاب سماه اليمين قال و كان مسعر الاحاديث فوجد اكثرها موافقة لمذهب الشافعي و انتقل الى مذهبه بعد ان جمع بين فقهاء المندهبين واتفقت الحكاية المعروفة عن القتال وصلاته بحضرته انتهى وقد بينت هذه المقالة المشتملة على الحهائة والضلالة في رسالة مستقلة للرد على امام الحرمين في تصنيف له مغيث الحلق في معرفة الحق سميتها تشنيع الفقهاء الحنفية في تشنيع السفهاء الشافعية و ذكر فيها صفة صلاة القتال و اوردت نظرها صلاة لهم من الحهال.

( ٦٢٠) محمود بن ابي سعد زنكي الملك العادل التركي و السلطان السعيد نورالدين الشهيد:

قال ابن الاثير في تاريخه كان عارفا بالفقه على مذهب الامام ابي حنيفة و ليس عنده تعصب قال ابن الجوزى كان حنفيا و يراعي مذهب مالك و الشافعي و سمع الحديث و حدث بحلب وهو اول من بني دار الحديث على وجه الارض و وقف كنيرة و مات حادى عشر شوال سنة تسع و ستين و خمسمائة بقلعة دمشق و دفن بها ثم نقل بعد ذالك الى مدرسة التي بناها بدمشق في الحادى و العشرين من الشهر المذكور قال ابن عساكر و قد حربت استجابة الدعا عند قبره وقد الف ابوشامه محلدا في سيرته و سماه الروضتين في احياء الدولتين يعني نورالدين و صلاح الدين

(٦٢١) محمود بن عبدالحبار:

له فتاوي. كان رفيقا لمحمود التاجري.

(٦٢٢) محمود بن عبدالرحيم:

كان رفيقا لاحمد بن عبدالكريم كانا في زمن التاجري سئلا عن قرية يعطى الامام لخطيبها في كل سنة من غلات نفسه قدرا معينا ثم ان واحدا خطب سنة هل يستحق هذا المرسوم شرعا فقالا لا

(٦٢٣) محمود بن عبدالعزيز ابوالقاسم ا لملقب شمس الدين(و شمس الاثمة الاوزجندي)؟:

جد قاضي خان اخذ الفقه عن شمس الائمة السرخسي

(٦٢٤) محمود بن عبدالعزيز الاوزجندي الملقب (شمس الاسلام)؟:

قال فيمن قال حلال الله على حرام وله اربع نسوة لا يقع الطلاق الاعلى واحدة و روى ذالك ايضا عن مسعود الكشاني و الفقيه ابي الليث و قال ا بوبكر محمد بن الفضل البخاري طلقن جميعا وهو قول عمر بن محمد النسفى\_

(٦٢٥) محمود بن عمر بن محمد الزمخشرى:

المضروب به المثل في علم الادب صنف التصانيف التفسير المسمى بالكشاف و غريب الحديث المسمى بالفالق و المفصل في النحو و ربيع الابرار اربع محلدات و غير ذالك وله ديوان شعر توفي بخوارزم ليلة عرفة سنة سبع وثلاثين و خمسمائة و اجاز للحافظ السلفي وهو حنفي الفروع و معترلي الاصول متعصب كما ينبغي عنه تعبيره في تفسيره وله المقامات خمسور مقاما انشأها في آخر عمره مواعظ لنفسه منها: تود عدوى ثم تزعم انني صديقك ليس الملوك تستنكر بمعاتب و ههنا الانس مشتق من الانس و الانس ان تسادى عن الانس ثيابهم ملس و لكنها على ذباب طلس وله شر المقامات وله الساس

البلاغة في اللغة ثلاث مجلدات وضالة الناشد والرائض في الفرائض في الفرائض و الا نموذج في النحو و شرح ابيات سيبويه في المنهاج في الاصول و الرسالة الناصحية و مقدمة الادب والقسطاس في العروض و ديوان و رسائله النصائح الكبار والنصائح الصغار و المحاجاة النحوية والمفرد والمركب في العربية و شقائق النعمان في حقائق النعمان و شافي في مناقب الشافعي و روس المسائل في الفقه والمستقصي في المثال العرب و صميم العربية و ديوان التمثيل الامالي و معجم الحدود و المياه و الاماكن و الحبال، ونوابع الكلم. قال الزمخشري في تفسير العنكبوت في الحث على المهاجرة عند الاحتياج اليها: و لعمري ان البقاع لتفاوت في ذالك التفاوت الكثير ولقد حربنا و حربنا اولونا فلم نحد فيما درنا و داروا عونا على قهر النفس و عصيان الشهوة و اجمع القلب المقلب واضم الميم المنتشروا حث على القِناعة و اطرد الشيطان وابعد من كثير من الفتن و اضبط للامر الديني في الحملة من سكني حرم الله تعالى وجوار بيت الله فلله الحمد على ما سبيل من ذالك و قرب و رزق من الصبر و اوزع من الشكر\_ روى انه لما صنف الكشاف قال في خطبته الحمد لله الذي خلق القرآن فقيل له حتى من كتبه هجرت الناس فغيره و قال الحمد لله الذي جعل لان جعل عندهم بمعنى خلق ثم جاء بعض الناس وغيره و جعل الحمد لله الذي انزل القرآن و هذا اصلاح للناس وله و سائس خفيت على اكثر الناس فلهذا حرم بعض فقهائنا مطالعة تفسيره بما فيه من سوء تعبيره في تاويل و تغيير وقد حاور بمكة ستين سنة و فرغ من كتابة تفسيره بها ومن شعره:

> الاقل لسعدى مالنا فيك من وطر فانا اقتصرنا بالذين تضايقت مليح ولكن عنده كل حفوة

وما تطلبين البخل من اعين الفقر عيونهم والله يحزى من اقتصر ولم ار في الدنيا ضفا بلا كدر

الی جنب حوض فیه الماء منحدر اردت به ورد الحدود فما شعر فقلت له هیهات مالی مصبطر فقلت له ۱ نی قنعت بما حضر ولم انس اذ غازاته قرب روضة فقلت له حسبی بورد و انما فقال انتظرنی رجع طرف اجئ به فقال فلاورد سوی الخد حاضر

# (٦٢٦) محمود بن محمد بن داود البخاري:

له الحقائق شرح المنظومة وهو من اجل شروحها وقد ذكر في آخره انه جمعه من ماثة كتاب و عددها واحدا بعد واحد

#### (٦٢٧) محمود بن محمد الدهلوى:

شرح المنار في اصول الفقه لحافظ الدين بكتاب سماه افاضة الانوار في اضائة اصول المنار.

(٦٢٨) محمود بن مسعود المرغيناني:

صاحب الفتاوي له ذكر في مآل الفتاوي\_

(٦٢٩) محمود بن مودود الموصلي التركي:

والد عبدالله مصنف المختار\_ مات سنة ثلاث و ستين و ستمانة بالموصل\_

#### (٦٣٠) محمود بن الولي:

له فتاوي. مات سنة عشرين و خمسمائة.

(٦٣١) محمود بن ابي بكر بن ابي العلاء الكلا باذي البخاري الفرضي ابوالعلا الملقب شمس الدين:

له المصنفات الفائقه في الفرائض وغيرها. قال الذهبي راس في الفرائص عارف بالحديث والرحال. سود كتابا كبيرا في مشتبه النسبة و من مصنفاته ضوء السراج في شرح المقدمة المروفة بالسراجية وهو شرح كثير الفوائد عريز الفرائد.

قال ابو حيان الاندلسي قدم علينا الشيخ المحدث ابوالعلا محمود بن ابي بكر البخارى الفرضى بالقاهرة في طلب الحديث و كان رجلا حسنا طيب الاخلاق لطيف العزاج فكنا نسائر في طلب الحديث فاذا رأى صورة حسنة قال هذا صحيح على شرط البخارى قلت و قريب من هذا ماحكي عن الشيخ ابي اسخق الشيرازى صاحب النفيسة انه كان يساير اصحابه فكانوا اذا مربهم غلام وضئ الوجه يقول بعضهم لبعض هذا شاهد يشيرون بذالك عن الشيح فعرفوا بعد ذالك ان الشيخ فطن بهم فانتقلوا عن هذه اللفظة الى قولهم هذه حجة فبعد ذالك كانوا في المسائرة مع الشيح فراؤا شخصا من بعيد فظنوه مليحا فقال بعضهم لبعض هذا حجة فلما قرب منهم اذا هو غير مليح فالتفت الشيخ اليهم و قال حجتهم داحضة فقبلوا يده.

(٦٣٢) محمود المكي:

ستل عمن اشترى من آخر الله الله الله يقبضها اجرها من البائع هل تصح الاجارة ام لا فقال لا هو المحتار\_

(٦٣٣) محمود بن محمود الزاهدى:

له شرح القدورى شرح نفيس وله القنية. مات سنة ثمان و خمسين و سنمائة. وله رسالة لطيفة سماها الناصرية تشتمل على ثلاثة ابواب و ذكر في الباب الاول: قيل ظهرت عن نبينا صلى الله عليه وسلم الف معجزة و قيل ثلاثة آلاف

(٢٣٤) مخلص بن عبدالله الشيخ حميد الدين الهندى الدهلى:

كان مولى لاحدى عجائز تلك الديار فحصنه الله تعالى بالمنح السنية والعطية الازلية البهية و رزقه الالمام و جعل من الاعلام خلع عليه خلعة القبول و الهب عليه من مهاب اللطف الصباء و القبول و يسرله تحصيل العلوم الشرعية اولا و نشر له علم القبول على قلوب البرية آخرا فحمع الفنين و حاز المرتبين شرح الهدايه

شرحا حسنا ولم يكمله و صنف تفسيرا سماه كشف الكشاف وله مواغات أخر\_ كذا ذكره الشيخ مجدالدين الفيروزآبادي في تاليفه المسمى بالالطاف الخفية في اشراف الحنفية\_

### (٦٣٥) مسعر بن كدام الكوفي:

روى عن ابى حنيفة و قتاده و روى عنه السفيانان قال النورى كنا اذا اختلفنا في شبى قالا التعلقا في شبى قالا اذهب بنا الى الميزان مات سنة خمس و خمسين و ماتين روى له المجماعة قال مسعر بن كدام من جعل ابا حنيفة بينه و بين الله تعالى رجوت ان لا ينحاف ولا يكون فرط فى الاحتياط لنفسه

# (٦٣٦) مسعود بن ابراهيم الكرماني الملقب قوام الدين:

اقام بسطح الحامع الازهر الى ان مات سنة سبع و اربعين و سبعمائة و افني صنف.

(٦٣٧) مسعود بن احمد بن برهان الدين العلامة صدر الشريعة:

حامعا للفضائل الحميلة و انشمائل الحليلة\_

(٦٣٨) مسعود بن شجاع الاموي الملقب برهان الدين:

مات سنة تسع و تسعين و خمسمائة و قد جمع كتابا في الفقه\_ و من انشاده لنفسه:

تصرم العمر و الاعباد والجمع غابوا فغابت مسراتی لغیبتهم الی الثریا رأیناهم وقد وصلوا کانوا حیاتی فنفسی بعد فرقتهم بالیت لم یستمع سمعی مقالتهم

والغائبون عن الاوطان مارحعوا فاليوم لم يبق لى فى راحة ضبع فحين ما وصلوا تحت الثرى وفعوا ليست بشتى من الاشياء ينتمع حال الفراق فاذروا الدمع او مدى

و كل شئى تقضى ليس يرتجع فقد الشباب وحل الخوف والجزع فالعفو عنك عطأ ليس ينقطع لعلنا بعد طول الهجر نجتمع الحسين ابن السندى الملقب احباب قلبی مالدینا بیاقیة لما بدأ الشیب فی رأسی بکیت علی یارب فاغفر ذنوبی واعف عن زللی و احکم بعود اخلائی الی وطنی (۲۳۹) مسعود بن شیبه بن

شيخ الاسلام:

له كتاب التعليم وله طبقات اصحبنا

( ٩٤٠) مسعود بن ابي بكر بن الحسين الفراهي:

صاحب اللمعة في نظم مسائل الجامع الصغير\_

(١٤١) مسلم بن سلامة عرف بالنحم السنحارى:

ذكره ابن العديم و قال صنفي و اجاد فيه وقرأت له بيتين هما لعبد المحسن الصوري وهما قوله:

روت ر آنست بوحدتی لوانی ولم یدع التحارب لی صدیقا

راثت الانس لاستوحشت منه اميل اليه الا ملت عنه

> لانی قد خبرتهم انتقادا اذا عاشرت خلا صار خلا

فاجازهما ابن سلامة بقوله:

فخر من شئت منهم ثم صنه و ان تسأل عن العاصي تكنه

(٢٤٢) مصعب بن المقدام الكوفي:

روی عن الامام ابی حنیفة و سفیان و داود الظاهری و طائفة و روی عنه اسحق بن راهویه و ابن ابی شیبه و عبد بن حمید و آخرون.

(٣٤٣) المطهر بن الحسين بن سعد اليزدى الامام السيد الزاهد:

له شرح القدوري سماه اللباب في محلدين وله كتاب في المناسك سماه

التذكره.

(٢٤٤) المظفر بن المبارك البغدادي:

تفقه على والده عرف بحركها وله شعر حسن:

لئن بعدت دار و شطت منازل ۔ و طالت عهود بیننا و دهور

لقد بقيت في القلب منك بقية يسائل عنها منكر و نكير

(٦٤٥) معبد بن شداد:

و والده كلاهما من اصحاب محمد بن الحسن.

(٦٤٦) معلى بن منصور الرازي:

روى عن ابى يوسف و محمدا لكتب والآمالي و شاركه فى ذالك ابوسليمن الجوزجاني وهما من الورع والدين و حفاظ الحديث و الفقه بالمنزلة الرفيعة عرض عليها المامون القضا فلم يتقلذا له و معلى هذا سكن بغداد و روى عن مالك والليث و حماد و ابن عيينه و روى عنه ابن المديني و ابوبكر بن ابى شبيه و البخارى فى غيرالجامع قال ابو زكريا ا ذا اختلف معلى و اسحق بن الطباع فى حديث عن مالك فالقول قول معلى و كل حديث معلى اثبت منه مات سنة احدى عشرة و مائتين روى له ابوداود الترمذي و ابن ماجه قال الخطيب سئل معلى عن القرآن فقال من قال ان القرآن مخلوق فهو كافر و طلب للقضا مرارا فامتنع منه و اتفقوا انه كان صدوقا نقة التهى و قال احمد بن حنبل ثقة صاحب و نقل عنه ايضا انه قال لم اكتب كان يحدث بما وافق الرأى فكان كل يوم يخطى فى حديثين و ثلاثة و قال كان يكتب الند وط و من كتبها لم يخل من ان يكذب قال ابوزرعة بلغنى ان احمد بن حمل كان في قلمه من كتبها لم يخل من ان يكذب قال الموزعة بلغنى ان احمد بن حمل كان في قلمه غصص من حادث ظهرت على المعلى كان يحتاج البها .

(٦٤٧) مغيره بن مقسم الضبي ابوهاشم الكوفي:

سمع الشعبي و النخعي و روي عنه الثوري و شعبه\_ مات سنة ست و

سبعين و مانة روى له الجماعة قال حرير بن عبدالحميد كنت ارى المغيره يبحث في المسئلة فيخالفوه فيقول كيف اصنع وهو قول ابي حنيفة\_

(٩٤٨) المفضل بن سعود التنوحي و يقال له المعرى الحنفي:

صنف تاريخ النحويين و صنف كتاب التنبيه للرد على الشافعي فيما خالف فيه الكتاب و السنة قرأ على القدوري ببغداد وله رسالة في وجوب غسل الرحلين وله البيان عن الفضل في الإشربة بين الحلال والحرام مات سنة اثنين او أثلاث و اربعين و اربعمائة . (٩ ٤ ٣) مكحول بن الفضل النسفي ابو مطيع:

صاحب اللؤلؤيات مات سنة ثمان عشرة و ثلاثمائة روى عنه ابى عيسى الترمذى و عبدالله بن احمد بن حنبل و كان يروى الفقه عن ابى سليمن الحوزجاني صاحب محمد بن الحسن الشيباني لمكحول النسفى كتاب سماه الشعاع ذكر فيه عن ابى حنيفة ان من رفع يديه عند الركوع و عند رفع الرأس منه تفسد صلاته لانه عمل كثير هكذا ذكره السغناقي في النهاية و قال في المحيط و روى مكحول الراوى لهذه الرواية عن ابى حنيفة و ذكر المسئلة ولم يسم كتاب الشعاع و كان شيخنا ابو الحسن يقول مكحول الراوى لهذه الرواية لا يعرف و ذكر الشيخ قوام الدين الاتقاني في كتابه على الهداية انه صاحب اللؤلؤيات

(٢٥٠) مندل بن على العنزى الكوفي:

اخو حیان بن علی۔ تفقه علی الامام و روی عنه الاعمش و هشام بن عروة۔ مات سنة سبع او ثمان و ستین و مائة ئی خلافة المهدی۔

(۲۰۱) منصور بن احمد:

له مناسك الحج في المذهب في ارجوزة\_

(٢٥٢) منصور بن اسماعيل ابو المظفر:

قاضي هراة و خطيبها\_ مات سنة حمس و خمسين و اربعمائة ومن شعره:

لما عدمت و سيلة القى بها ربى تقى نفسى اليم عذابها قدمت رحمة اليه وسيلة و كفى بها و كفى بها و كفى بها (٣٥٣) منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعانى:

ذكره الزاهدى في ذيل القنية و ذكر انه قال لمفتى ان محمد بن اسلم الطوسى بلغ في احتمامه باتباع السنه انه بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل اصابع رجليه بالخنصر من يده اسفل ولم يكن فعل ذالك من قبل فاعاد صلاه كذا و كذا سنة لتكون موادة بالتمام.

(٤٥٤) موسى بن امير حاج التبريزي:

مولده سنة تسع و ستين و ستمائة و وضع شرحا على البديع لابن الساعاتي سماه الرفيع في شرح البديع..

(٦٥٥) موسى بن سليمن ابو سليمان الجوزجاني:

كان رفيقا للمعلى بن منصور وهو اسن و اشهر من المعلى ولما عرض عليه المامون القضاء قال يا امير المومنين احفظ حقوق الله في القضاء ولا تول على امانتك مثلى فانى والله غير مامون الغضب. ولا أرضى لنفسى ان احكم في عباده. قال صدقت و قد اعفيناك فدعا له بخير ثم عرض بعد ذالك على رُفيقه المعلى بن منصور فابي و استعنى فاعفاه قال الجوزجاني سمعت حماد بن زيد يقول انى لاحب اباحنيفة من اجل حبه لايوب بن ابي تميمة السختياني. و من تصانيفه السير الصغير و كتاب الصلاة و كتاب الرهن.

#### (۲۰۶) موسى بن نصر الرازى:

من اصحاب محمد بن الحسن اى خاصة \_ تفقه على ابو على الدقاق و الو على دقاق هو استاذ الامام ابى سعيد البردعى و قال فى الحاوى انه من اصحاب الى حنيفة و انه قال من واظب على ترك الاربع قبل الظهر لم تقبل شهادته \_

#### (٢٥٧) الموفق بن محمد بن الحسن الخاصي الخوارزمي:

له مصنفات و رسائل وله الفصول في علم الاصول. مات سنة اربع و ثلاثين و ستمائة بمصر وله كتاب مناقب الامام ابي حنيفة و رتبه على اربعين بابا و ذكر فيه مناقب الامام و صاحبيه و بعض اصحابه قلنا به قدوة حسنة و حصته كتابه الحمد لله الذي روح اوواحنا ينعرف العرفان.

#### حرف النون

#### (۲۰۸) ناصر بن ابي المكارم المطرزي:

له المغرب وله الايضاح تكلم فيه على الالفاظ التي يستعملها فقهاء - الحنفية ككتاب الازهرى للشافعة وله الايضاح في شرح المقامات للحريرى مات مسنة عشر و ستمائة ورثى باكثر من ثلاثمائة قصيدة و كان راسا في الاعتزال يفتحل المسلم حنيفة في الاصول و يقال هو خليفة الزمخشرى \_

#### (٩٥٩) نصر بن احمد العياضي:

ولد الامام الشهيد\_ تفقه على والده حتى برع فى المذهب و صار فريد عصره حتى يقال الشيخ ابو حفِص البخارى البجلى وكان صدر ماوراء النهر وهو حامد الشيخ الكبير أبى حفص الدليل على صحة مذهب ابى حنيفة ان ابا احمد العياض على مذهبه ولو لم يكن ذالك مذهبا محتارا لم يعتقده\_

#### (٦٦٠) نصر بن سلام:

حكى عنه في مسئلة انت طلوق ثلاثًا لا قليل ولا كثير يقع الثلاث. قال الشيخ عبدالقادر القرشي صاحب الحواهر المضيئة في طبقات الحنفية وقد جمعت حزأ على هذه المسئلة و ذكرت فيه اختلاف الاصحاب وكان ذالك لسبب.

(٦٦١) نصر بن سيار بن صاعد الهروي مسند خراسان:

قال السمعاني سمعت منه الترمذي بروايته عن محمد القاضي لحده القاضي صاعد بروايته عن الثوري وغيره مات ببغداد و دفن عند ابي يوسف سنة تسع و ستين و مائة.

(٦٦٢) نصر بن محمد بن احمد السمرقندى الفقيه ابو الليث المعرو ف بامام الهدى:

تفقه على ابى جعفر الهندواني وهو صاحب الاقوال المفيده والتصانيف الحميدة منها تفسير القرآن اربع مجلدات والنوازل في الفقه و خزانة الفقه في مجلد و تنبيه الغافلين و كتاب بستان العارفين وله ايضا كتاب سماه المختلف ذكر فيه مسائل الخلاف وله المقدمة المشهورة مات بكورة بلخ سنة ست و سبعين و ثلاثمائة .

(٦٣٣) نصر بن محمد الحنبلي:

شارح مختصر القدوري

(٦٦٤) نصر بن محمد:

قال قال ابو حنيفة كان جهم و مقاتل فاسقين افرط هذا في التشبيه و افرط هذا في التشبيه و افرط هذا في التشبيه اي في النفى واراد باسم الاشارة لاول جهم الاصبهاني وافراط في التشبيه اي في انفى التشبيه حتى قال انه تعالى ليس لشتى و بالثاني مقاتل حيث بالغ في الاثبات حتى جعل الله مثل خلقه.

(٩٥٥) نصير بن يحيى البلخي:

اجتمع باحمد بن حنبل و بحث معه كما تقدم في ترجمة محمد بن محمد ن سلام\_

(٦٦٦) نصر الله بن عبدالمنعم التنوخي عرف بابن شقير:

صنف كتاب ايقاظ الوسنان بتفضيل دمشق في ثلاث محلات

#### (٦٦٧) النضر بالضاد المعجمة ابن الحسن:

کان عنده عن یزید بن هارون عشرة آلاف حدیث و کان یفتی برای ابی جنیفة و اصحابه\_مات سنة احذی و ستین و مائتین\_

(٦٦٨) النعمان بن ابراهيم الزرنوخي:

له شرح المقامات و سماه الموضح. مات سنة اربعين و ستمائة.

(٦٦٩) النعمان بن احمد ابوحنيفة القاضى:

مات سنة ثلاث و ستين رحمه الله تعالى\_

( ۲۷۰) النعمان بن عبدالسلام التيمي:

کان یجالس اباحنیفة و زفر و روی عنهما و کتاب عنه ابن مهدی و کان اذا حدث عنه یقول حدثنا الرجل الصالح\_ مات سنة ثلاث و سبعین و ماثة و روی له النسائی\_

#### (٦٧١) نعيم بن جماد الامام الكبير:

روى عن ابى حنيفة فريضة الوتر وهى احدى الروايات الثلاث عن ابى حنيفة وهو قول زفر وهو اول اقواله ثم قال هو سنة وهو قولهما ثم قال هو واحب وهو آخر اقواله قال في المحيط هو الصحيح و قال قاضى خان هو الاصح و نعيم هذا هو الخزاعى شيخ البخارى و ابن معين قال احمد كنا نسميه الفارض لانه من اعلم الناس بالفرائض سئل عن القرآن فابى ان يجيب عنه بشئى كما ارادوه عليه فحبس بسر من رأى (١٧٦، الف) فلم يزل محبوسا حتى مات فى السحن سنة سبع و عشرين و مائتين و قال ابوداود مات بسر من رأى بثيوده

#### (٦٧٢) نعيم بن عمرو المقديدي:

من اصحاب الامام قال سمعت ابا حنيفة يقول عجبا للناس يقولون انى افتى بالرأى ما افتى الا بالاثر\_

#### ٦٧٣) نوح بن دراج الكوفي:

تفقه بالامام و بزفر و روی عنه و عن الاعمش و حکم بین الناس ثلاثة اعوام ثم ظهر امره فصرف بحفص بن غیاث و قد قال شاعر:

ان القيامة فيما احسب اقتربت اذ صار قاضينا نوح بن دراج و روى الخطيب بسنده عن سفيان قال سئل ابن شبرمة عن مسئلة فافتى فيها فلم يصب فقال له نوح بن دراج انظر فيها تثبت يابا شبرمة فعرف انه لم يصب فقال ابن شبرمة ردوا على الرجل ثم انشأ يقول:

کادت تزل بها من خالق قدم لولا تدارکها نوح بن دراج لما رأی هفوة الحکام اخرجها من معدن الحکم نوح ای اخراج قال الخطیب و یقال ان الحاکم کان ابن شبرمة و قیل ابن ابی لیلی و ان رجولا ادعی فراخا فیه نخل واتی بشهود شهدوا بذالك فستألهم ابن شبرمة او ابن ابی لیلی کم فی الفراخ بنخلة فقالوا لانعلم فرد شهادتهم فقال نوح انت تقضی فی هذا المسجد ثلاثین سنة ولا تعلم کم فیه اسطوانة فقال للمدعی اورد علی شهودك فقضی له بالفراخ وقال هذا الشعر مات نوح سنة اثنتین و سبعین و مائة.

(٦٧٤) نوح بن منصور: .

له الارشاد في الفقه.

#### حرف الهاء

(٦٧٥) هاني بن ايوب:

روی عن طاوس، روی عنه ابن مهدی، روی له النسائی ـ

(٦٧٦) هبة الله بن احمد بن معلى التركستاني:

مات سنة ثلاث و ثلاثين و سبعمائة\_ له تبصرة الاسرار في شرح المنار وله

الغرر وله المنازل وله الارشاد وله شرح عقيدة الطحاوي.

(٦٧٧) هشام بن عبيد الله الرازي:

له نوادر تفقه على ابى يوسف و محمد غير انه كان لينا فى الرواية و قد روى عن مالك و عنه ابو حاتم قال لقيت الغا و سبع مائة شيخ و انفقت فى العلم سبع مائة الف درهم قال ابن حبان كان بهم و يخطى على الاثبات روى عن مالك عن الزهرى عن انس مرفوعا مثل امتى مثل المطر لا يدرى اوله خير ام آخره و روى عن ابن ابى ذئب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا الدجاج غنم فقراء امتى والجمعة حج فقرائها كلاهما باطلان قلت لعل المراد بكلاهما الكلامان الاخران و الا فالحديث الاول ثابت بلا شبهة فقد رواه الترمذى عن انس و احمد عن جابر و ابويعلى عن على و الطبرانى عن ابن عمر و ابن عمر و وارد انهما باطلان المذكور والله اعلم ثم رائت حديث الجمعة حج الفقراء رواع القضاعى و ابن عساكر عن ابن عباس و فى رواية حج المساكين والله سبحانه اعلم

#### (۲۷۸) هشام بن معدان:

قال قال لنا محمد بن الحسن كل نكاح كان بغير شهود فليس بنكاح وكل نكاح كان بشاهدى عدل سرا او علانية فهو نكاح حائز و انما نكاح السرما كان بغير شهود.

#### (۹۷۹) هلال بن يحيى بن مسلم الرأى البصرى:

ذكره صاحب الهداية و يقع في بعض الكتب الرازى وهو غلط و انما لقب بالرأى لسعة علمه و كترة فهمه وبذالك لقب ربيعة شيخ مالك. اخذ العلم عن ابى يوسف و زفر و روى الحديث عن ابى عوانه وابن مهدى. له مصف في الشروط و كان مقدما فيه وله احكام الوقف. مات سنة خمس و اربعين و مائتين. روى عنه عبدالله بن قحطية عن هلال عن ابى عوانة عن قتاده عن انس كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله

عليه وسلم من فضة و كان نعله له قبالان\_

#### (٦٨٠) الهيثم بن جماز الكوفي:

اشتهر بالبكاء لكثرة بكائه و عبادته\_ روى عن يزيد الرقاشي و روى عنه و كيع و قال ابن معين كان قاضيا بالبصرة وهو ضعيف\_ روى عن ثابت عن انس مرفوعا يوتى بعمل المومن يوم القيامة فيوضع في كفة الميزان ولا يرجح حتى يوتى بصحيفة مختومة عن عبد الرحمن فتوضع في الكفة فيترجح فهي لا اله الا الله\_

(٦٨١) الهيشم بن موسى:

تفقه على ابي يوسف.

#### حرف الواؤ

#### (٦٨٢) وراق:

له كتاب الحيل. قال سليمن الحوزجاني كذبوا على محمد ليس له كتاب الحيل و انما كتاب الحيل لوراق.

# (٦٨٣) وكيع بن الحراح بن مليح:

احد العلم عن ابی حنیفة و کان یفتی بقوله قال ابن معین مارائت افضل من و کیع وقبل و لا ابن المبارك قال قد کان لابن المبارك فضل و لاکن ما رائت افضل من و کیع کان یستقبل القبلة و یحفظ حدیثه و یقوم اللیل و یسرد الصوم و یفتی بقول ابی حنیفة و کان قد سمع منه شیئا کثیرا قال ابن معین و کان یحیی من سعید القطان یفتی بقوله ایضا مات سنة ثمان و تسعین و مائة و هو من اکابر اتنا ع التابعین سمع ابن جریح والسفیانین و الاوزاعی و اباه والاعمش و غیره و عنه اسه سفیان و احمد و ابن راهویه و ابن معین و احمد بن منیع و امم لایحصون قال ابوداود و کان اعور قال حماد بن زیدلو شت لقلت انه ارجح من سفیان

#### (٦٨٤) الوليد بن حماد الكوفي:

قال قلت لعمى الحسن بن زياد كيف رائت زفر و ابايوسف عند ابي حنيفة قال كعصفورين انقض عليهما باز\_

#### حرف الياء

(٦٨٥) ياسين بن معاذ الزيات:

روى عن الزهرى و حماد بن ابى سليمن روى عنه عبدالرزاق وغيره\_ قال ابن معين كان يفتى برأى ابى حنيفة\_ ذكره الذهبى فى الميزان فقال و كان من كبار فقهاء الكوفة و مفتيا\_

(٦٨٦) يحيى بن احمد بن محمد بن اسحق الزجاجي النيسابوري:

سمع الكثير و لقى المشاتخ وكان يتهم بالقدر\_ مات سنة حمس عشرة و اربعمائة\_ كان يروى اخاديث ابى حنيقة و ابى يوسف و زفر و حمع ابى المظفر\_ (٦٨٧) يحيى بن اكثم القاضى:

احد الاعلام واسع الترجمة مات سنة اثنتين و اربعين و مائتين. روى عنه البخارى في غير الحامع و الترمذى في سننه. قال عبدالله بن احمد بن حنبل ذكر يحيى بن اكتم عند ابي فقال ما عرفت فيه بدعة و ذكر له ما يرميه الناس فقال سبحان الله ومن يقول هذا و انكر ذالك انكارا شديدا. قال اسمعيل بن اسحاق القاضى كان له يوم في الاسلام ولم يكن لاحد مثله من الانام فذكر قضيته مع المامون في تحليل المتعة. قال ابن خلكان اكتم يقال بالتاء المثناة و الصواب بالمثلثة. و قد ذكره المناوظني في اصحاب ابي حنيفة و قال الدارقطني في اصحاب الشافعي و يذكره بعض الحنفية في اصحاب ابي حنيفة و قال الدرون كان من المحتهدين و في الحملة كان سليما من البدعة ومن نظر في كتاب التبيه عرف تقدمه في العلوم و سمع ابن المبارك و ابن عيينه و قال السروجي في

الغاية في كتاب الحيض في مسئلة اقل الطهر قال عطا و يحيى بن اكثم بالناء المثلثة و تسعة عشر يوما وبه قال ابوعبدالله البلخي و ابوحازم القاضي انتهي. وقد غلب على المامون حتى لم يتقدم عليه احد و كان الوزراء لا يعلمون شيئا في الملك الا بعد مراجعته ولاه المامون القضاء ببغداد وله عشرون سنة ولما ولي قضاء البصرة فاستصغروه فقال احدهم كم من القاضي فقال انا اكبر من عتاب بن اسيد لما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على اهل مكة و اكبر من معاذ الذي وجهه النبي عليه السلام قاضيا على اليمن و بقي سنة لا تقبل بنها شهادة و نذكره عنه حكايات في ميله الى المرد و انما كان في ذالك عنفوانه و شرح زمانه و لماشاب تاب و اقبل على المصحف والمحراب وملك الوصمة الشنيعة ما زالت والاثرة القطعية ما حادث عن مآثره ولا مالت. ذكره المحد الفيروز آبادي ولا يحفي ان الميل المجرد لا يسمى الوصمة الشنيعة من دون الفعلة الغضيضة\_ و قد ابتلي بالنظر اليهم بعض الاولياء كالشيخ اوحد الدين الكرماني و العراقي وغيرهما ومما يدل على برأته و نظافته ما ذكر من شهادة احمد بن حنبل بسبحانك هذا بهتان عظيم نشأ من عدو حسودلتم. و في تذكرة ابرحمدون قال المامون ليحيي بن اكثم يابا محمد من الذي يقول قاض يرى الحد في الزنا ولا يرى على من يلوط من بأس فقال من لعنه الله او ماتعرفه يا امير المومنين قال لا قال هو احمد ابو نعيم الذي يقول لا احسب الحور ينقضي و على الامة وال من آل عباس فحجل المامون و فيه ايضا ان المتوكل اولم فلما اراد اللعب قال ليحيي بن اكثم انصرف قال لم يا اميرالموميين قال لانا يحلف قال احوج ماتكونون الم قاضي فاستطرفه المتوكل و امران يعلف بحيثيته ففعل فقال انالله ضاعت الغالبة هذه كانت يكفيني دهرا لو رفعت الى فضحك المتوكل و امر له هرورق ذهب مملو غالبه و درج بخور فاخذه في كم فانصرف. ذكر عير واحد منهم القرظي في كتاب التذكرة ان يحيى بن اكثم القاضي روى في المنام فقبا له ما فعا

الله بك قال ارفعنى بين يديه ثم قال لى يالشيخ السوء فعلت كذا و فعلت كذا فقلت يارب هاكذا حدثت عنك قال فيماذا حدثت عنى يا يحيى فقلت حدثنى الزهرى عن معمر عن عروة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم عن جبرئيل عنك سبحانك انك قلت تستحيى ان تعذب شيبة شاب الاسلام فقال يا يحيى صدقت و صدق الزهرى و صدق معمر و صدق عروة و صدقت عائشة و صدق جبرئيل و قد غفرت لك. وفي مختصر كتاب تاريخ الخطيب لابي عبدالله محمد بن المكرم الانصارى الكاتب في ترجمة ابي العلا الحسين بن الحسن الكاتب حدث عن يحيى بن اكثم بسنده الى حابر بن عبدالله ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخبرنى عن الصلاة أفريضة هي قال نعم فالحج فريضة هو قال نعم قال فالعمرة فريضة هي قال لا قال و ان تعمر خيرلك وقد وجه بخط الشيخ جمال الدين المرشدى الحروى قال لما ولى يحيى بن اكثم القضاء كتب اليه الحوه عبدالله من مرو و كان المروزى قال لما ولى يحيى بن اكثم القضاء كتب اليه الحوه عبدالله من مرو و كان زاهدا:

الذهن لقمة تحشى بزنبور كحبة الفخ وقت عنق عصفور و لقمته بحريش الملح فاكلها و اكلة قربت للهلك صاجبها (٦٨٨) يحيى بن بكرالعراقي:

له من الكتب الشروط الكبير.

(٦٨٩) يحيى بن زكريا بن ابي زائده ابوسعيد الكوفي الهمداني الوادعي:

كان من اصحاب ابى حنيفه الذين دونوا الكتب اربعين رجلا و كان فى العشرة المتقدمين ابويوسف و زفر و داود الطائي و اسد بن عمرو و يوسف بن خالد السمتي و يحيى هذا وهو الذي كان يكتبها لهم ثلاثين سنة روى عنه احمد

بن حنبل و ابن معین و قتیبه و ابوبكر شیبه قال ابن معین انتهی العلم الی ابن عباس فی زمانه ثم الی الشعبی فی زمانه ثم الی الثوری فی زمانه ثم الی یحیی بن ابی زائده فی زمانه مات سنه مائتین وی له الجماعة

#### (۲۹۰) يحيى بن سعيد القطاذ:

قال ابن معين كان يفتى بقول ابى حنيفة سمع مالكا و ابن عيبنه و شعبه ثم روى عنه ابن عيبنه و شعبه ثم الحطيب فى تاريخ بغداد عن ابى معين قال سمعت يحيى بن القطان يقول والله الخطيب فى تاريخ بغداد عن ابى معين قال سمعت يحيى بن القطان يقول والله حالسنا ابا حنيفة و سمعنا منه و كنت والله اذا نظرت اليه عرفت انه بتقى الله عزو حل و قال اقام يحيى يختم القرآن فى كل يوم و ليلة عشرين سنة ولم يفته الزوال فى المسحد اربعين سنة و ماروى يطلب جماعة قال اسحاق الشهيدى كنت ارى يحيى القطان يصلى العصر ثم يستند الى اصل منارة المسجد فيقف بين يديه ابن المديني والشاذكوني و عمرو بن خالد و احمد بن حنيل يسالونه عن الحديث وهم قيام على ارجلهم الى ان تحئ صلاة المغرب لا يقول نواحد منهم احلس ولا يجلسون هيبة له و اعظاما مات سنة سبع و تسعين و مائة ...

## (۲۹۱) يحيي بن سعيد الاموي الكوفي:

سمع يحيي القطان والثوري و روى عنه بن راهوبه ابوعبيد. مات سنة اربع و تسعين و مائة. روى له الجماعة.

## (۲۹۲) یحیی بن سعید بن عمر قاضی ماردین:

حكى عنه انه لما عزم على الحج صعد المنبر يوم الحمعة و قال با اهل ما اهل علي ما دين ولبت عليكم القضاء هذه المدة الطويلة و اسألكم بالله تعالى من كان له على مظلمة يقوم بطالبتي فان كان من مالى قضيتها و ان كان بسبب السلطان تداركها و ان عجزت عن ذالك الى زلى في عفو ماعنى فضح الحامع بالكاء و ارتفعت

اصواتهم بالايمان الموكدة ان ليس فتيا منى له شكوى ولا مظلمة رحمه الله تعالى\_ كذا في طبقات ابن الدقاق\_

#### (۲۹۳) يحيي بن صالح الوحاظي:

سمع مالكا و محمد بن الحسن و كان عديله الى مكة المشرفة و روى عنه احمد بن ابى الحوارى و ابوزرعة وابوحاتم و البخارى. مات سنة اثنين و عشرين و مائين و روى له ايضا مسلم و ابوداود و الترمذي و النسائي.

(٩٤) يحيى بن عبدالمعطى الزواوي النحوى الحنفي:

صنف تصانیف مفیدة منها الالفیة المشهورة التی نسخ علیها ابن مالك حیث قال فی صدرالدین الفیته فائقة الفیة ابن المعطی وهو سبق حائز تفضلا مستوجب ثنائی الحیلا مات سنة سبع و عشرین و ستمائة بالقاهرة

(٩٥٥) يحيى بن المظفر بن الحسنى البغدادى:

وكان من اعيان الفقهاء له مصنفات. مات سنة حمس و عشرين و ستمائة.

(۲۹۲) يحيي بن يعلي بن منصور:

روی عنه ابن ماجة \_

(۲۹۷) يحيي بن ابي بكر الحنفي:

له كتاب سماه بيان الاعتقاد فى ثلاثة ابواب: الاول فى مسائل الاعتقاد و الثانى فى مسائل الفاظ الكفر و كلمات الارتداد و الثالث فى مسائل الامتحان و مايكثر اليه احتياج العباد.

(٦٩٨) يحيى بن اليمان الكوفي:

سمع الثوري و هشام بن عروة و روى عنه ابن معين و بشر الحافي. مات سنة سبع و سبعين و مالة و كان يقول احفظ عن الثوري اربعة آلاف حديث في

التفسير روي له الجماعة و البخاري مقرونا بغيره\_

#### (٦٩٩) يحيى البناء:

من اصحاب محمد بن الحسن. ذكره شمس الائمة السرخسى في مسئلة المسبوق ان ما يصليه مع الإمام آخر صلاته حكما عند ابي حنيفة و ابي يوسف و عند محمد في حكم القرآة و القنوت هو آخر صلاته وفي حكم القعده هو اول صلاته و علل لكل من القولين ثم قال و حكى عن يحيى البناء وكان من اصحاب محمد انه ساله عن هذه المسئلة فاجاب بما قلنا فقال على وجه السخرية هذه صلاة معكوسة فقال محمد لا افلحت و كان كما قال محمد افلح اصحابه ولم يفلح بدعائه.

#### (۷۰۰) يزيد بن قتيبه الكوفي:

تفقه على الامام ابى حنيفة ولازمه. قال سمعت يدعو يقول يا ارحم الراحمين تغمد النعمان بفضلك واجعل زلله في سعة رحمتك.

### (۷۰۱) يزيد بن هارون الواسطي:

الامام الكبير سمع ابا حنيفه ومالكا و الثورى و الحمادين و روى احمد و ابن معين و ابن المديني و وثقوه واثنوا عليه وهو و هيشم معروفان بطول صلاة الليل والنهار مات سنة ست و ماتنين روى له الحماعة

### (٧٠٢) يعقوب بن ابراهيم ابويوسف القاضي الانصاري:

قال ابن عبدالبر لا يختلفون ان ابا يوسف القاضى هو يعقوب من الرهيه بن حبيب بن سعد بن حبتة الانصارى قال الكلبى سعد بن حبتة هو سعد بن عوف بن بحير بن معونة امه حبتة بنت مالك بن بنى عمرو بن عوف جأت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاله و بارك عليه ومسح على راسه و من ولده النعمان بن سعد الذى روى عن على و من ولده ايضا ابو

يوسف القاضي اخذ الفقه عن الامام وهو المقدم من اصحاب الامام و ولي القضاء لثلاثة حلفاء: المهدي والهادي و الرشيد و قال ابن حلكان و خنيس، بضم الخاء المعجمة و فتح النون تصغير اخنس و المرأة خنساء و حبته بفتح الحاء المهملة و سكون الباء الموحدة بعدتاء مثناة من موقعها ثم هاء ساكنة و قال و سعد بن حبته من جملة من استصغر يوم احد هو والبر ابن عازب و ابو سعيد الخدري فردهم النبي صلى الله عليه وسلم و رآه النبي عليه السلام يوم الخندق وهو يقاتل قتالا شديدا مع حداثة سنة فدعاه فقال من انت قال سعد بن حبته فقال اسعد الله جدك و مسح على راسه و قال السهيلي في الروض الانف فدعاه و مسح على راسه و دعاه له البركة في ولده و نسله و كان عما لاربعين و خالا لاربعين. قال ابوعمر بن عبدالبر العرى لا اعلم قاضيا كان اليه تولية القضا في الآفاق من المشرق الي المغرب الا ابا يوسف هذا في زمانه و أحمد بن ابي داود في زمانه. قال احمد و ابن معین و ابن المدینی ثقة\_ مات ببغداد سنة احدی و ثمانین و مائة\_ ذكر الطحاوي بسنده الى احمد بن حنبل قال كنت في محلس ابي يوسف القاضي حين امر بشر المريسي فجر برجله فاخرج ثم رائته بعد ذالك في المجلس فقيل له ما فعل بك رجعت الى المجلس فقال لست اضيع حظى من العلم بما صنع لى في الامس\_ ولابي يوسف من الامالي و المصنفات ادب القاضي املاه على بشربن الوليد نقل منه في لاوي الصغرى في فضل مسئلة الجمعة والعيدين والصلاة بعرفات وله كتاب المناسك الذي كتبه للرشيد قال ابويوسف حين قيل له بما ادركت العلم قال ما استكفيت من الاستفادة ولا نجلت بالافادة\_ قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة ابي يوسف سمع هشام بن عروة و ابااسحق و الشيباني و عطاء بن السائب و طبقتهم و عنه محمد بن الحسن و احمد بن حنبل و يحيى بن معين و خلق سواهم. قال ترى ابايوسف اتبع القوم للحديث و قال

يحيى بن يحيى التميمي سمعت ابايوسف يقول عند وفاته كلما افتيت به فقد راجعت فيه الامام وافق الكتاب والسنة و في لفظ الاما وافق القرآن وقد اجتمع عليه المسلمون و عن يحيي بن معين قال ليس في اصحاب الرأي اكثر حديثا ولا اثبت من ابي يوسف و قال على بن الجعد سمعت ابا يوسف يقول من قال ايمان جبرئيل فهو صاحب بدعة و قال ابن سماعة كان ابايوسف يصلي بعد ما ولي القضا مائتي ركعة في كل يوم و قال احمد كان منصفا في الحديث. قال الذي له احبار في العلم و السيادة وقد افردته و افردت صاحب محمد بن الحسن في حزء في كتاب الحج من الغاية و حج الرشيد في خلافته سنة سبعين و كان ابويوسف عديله و كان قد قضي له ولاخيه موسى الهادي و لابيه المهدي و ذكر السغناقي في شرح الهداية ان ابا يوسف ركب مع الخليفة يوما فتقدمه الخليفة لجودة دابته فناداه ايها القاضي الحق بي قال يا اميرالمومنين انه فرسك اذا حركت طارت و اذا تركت سارت وان دابتي اذا حركت قطفت و اذا تركت وقعت فانتظرني فان النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب الهداية القطوف امير على الركب فامر ان يحمل ابويوسف على جنيب و قال حملي اباك على هذا اهون من امرك على انتهي وقال امير الركب لانه يامرهم باشطاره وعليهم طاعته لحق الصحبة في السفر ومن يلزمك طاعته فهو اميرك ويقال تامر عليه اي تسلط و قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى "ولقد كرمنا بني آدم" (٧٠٢، الف) من الرشيد انه احضر طعاما فدعا بالملاعق و عنده ابي يوسف فقال له جاء في تفسير جدك ابن عباس قم له "و لقد كرمنا بني أدم" جعلنا لهم اصابع ياكلون بها فاحضرت الملاعق فردها وإكل باصابعه و قال الزمخشري كل شتى ياكل بعينه الا ابن أدم انتهى و اقول الاكل بالملاعق لاينافي الاكل بالاصابع الا ان الاكل بها بلاواسطة مهما امكن اولى كماصح في شمايله عليه السلام انه كان ياكل باصابعه الثلاث و في المحيط عن

النوازل قال و قدصح ان يهوديا ادعى على الرشيد دعوى في زمن ابي يوسف و سمع ابو يوسف خصومتهما و قضى على الرش يد.

(۷۰۳) يوسف ابن احمد بن ابي بكرالخوارزمي الخاصي:

جمع الفتاوى المشهورة و انتخب الفصول لابي المعالى الحنفي و للخاصي ايضا مختصر الفصول وله الفتاوى الصغرى جمعها هي والفتاوى السراجية للامام سراج الدين الاوسى و نوادر الواقعات وكان في اول المائة السادسة\_

(۲۰٤) يوسف بن احمد:

له فتاوى سئل عمن له دار معدة للاشتغال آجرها اجنبي وسكن المستاجر ومضت المدة فالاجر المسمى يكون للآجر ام اجرالمثل لصاحب الدار فقال اجر المثل لصاحب الدار

(٧٠٥) يوسف بن إبي بكر السكائي الحوارزمي:

مصنف كتاب مفتاح العلوم وكان اماما متبحرا في النحو والتصريف و علمي البيان والعروض و الشعر وقرأ عليه علم الكلام مختار بن محمود الزاهدي صاحب القنية ـ ولدِ سنة خمس و خمسين و خمسمائة ـ

(۲۰۶) يوسف بن البهلول:

سمع شريك بن عبدالله و يحيى بن زكريا بن ابى زائده و روى عنه يعقوب بن ابى شببه والبخارى و ابوزرعة مات سنة سبع عشرة و مائتين. (۷۰۷) يوسف بن ابى سعيد بن احمد السحستانى:

له كتاب منبهة المفتّى لحض فيها نوادر الواقعات و فتاوى الخاصى والفتاوى السراجية وصنف(٧٠٧، الف) سنة ثلاث و ستمائة\_

(٧٠٨) يوسف بن الحسن بن عبدالله السير في النحوي اللغوي:

تصدر في مجلس ابيه في النحو من ذالك كتاب الاقناع و من تصانيف

يوسف شرح ابيات سيبويه و شرح ابيات اصلاح المنطق مات سنة خمس و ثمانين و ثلاثمائة.

#### (٩٠٩) يوسف بن خالد السمتي:

احد اصحاب الامام ابي حنيفة \_ كال قديم الصحبة لابي حنيفة كثير الاحد عنه و روى عنه هلال بن يحيى قال زعم لنا يوسف بن تحالد ان كتب ابا حنيفة كالت تعرض على سفيان الثوري فيقول هذا قولي فعرض عليه كتاب الرهن و فيه المسائل الدقائق فقال هذا قولي و سئل عن تفسير مسئلة منها يشرحها ماقدر عليها مات سنة تسع و سبعين ومائة روى له ابن ماحة قال على بن المديني كنا عند يوسف بن خالد فجاء هلال بن يحيي فدخل عليه فسئله يوسف عن عدة مسائل منها ما تقول في رجل قال لامراته انت طائق واحدة في اول يوم من آخر الشهر و واحدة في آخر يوم من اول الشهر فاحاب هلال فقال الشهر ثلاثون يوما فاذا كان يوم حمسة عشر وقع عليها واحدة وهو آخريوم من اول الشهر فاذا كان يوم ستة عشرة يقع عليها اخرى وهو اول يوم من آخر الشهر و ذكر ابوبكر بن منصور الكاشاني في كتابه البدائع ان يوسف بن خالد السمتي سأل اباحنيفة عن الوتر فقال هي واقتة فقال يوسف كفرت ياابا حنيفة وكان ذالك قبل ان يتلمذ عليه كانه فهم من قوله ابي حنيفة انها فريضة و انه زاد على الفرائض فقال ابوحنيفة انا هواي اكفارك اباي و انا اعرف الفرق بين الفرض والواحب كفرق مابين السماء والارض ثم بين له الفرق بينهما فاعتذر اليه وجلس عنده يتعلم بعد ان كان من اعيان فقهاء البصرة.

### (٧١٠) يوسف بن على بن محمد الجرجاني:

تفقه على ابي الحسن الكرخي ومن تصانيفه خزانة الاكمل ست مجلدات. ( ٧١١) يوسف بن فرغلي البغدادي:

سبط الحافظ ابي الفرج ابن الحوزي روى عن حده ببغداد تفقه على الشبح

محمود الحصيري واعطى القبول بين الملوك والامراء والمشائخ والعلماء في الوعظ وغيره. ذكر في مراة الزمان له ان موفق الدين ابن قدامة الحنبلي حضر مجلس وعظ وله تصانيف منها شرح الحامع الكبير وله ايثار الانصاف وله كتاب ضخم في مناقب ابي حنيفة مات سنة اربع و خمسين و ستمائة قال الذهبي في الميزان والف مراة الزمان فتراه ياتي فيه بمناكر الحكايات وما اظنه بثقة فيما ينقله بل ينحس و يجازف ثم انه يترفض وله مولف في ذالك\_ انتهى\_ وهذا بعيد جدا كما لايخفي وقد ذكر محدالدين في طبقاته ان والده كان مملوكا للوزير عون الدين بن هبيرة بمنزلة الولد فاعتقه و خطب له ابنة الشيخ حمال الدين فلم يمكثه الا احابته فتزوجها منه فاولدها يوسف المذكور فاشغله جده و فقهه واسمع وطلع اوحد زمانه في الوعظ ترق له القلوب و تذرت\_ لسماع كلامه العيون ِوفاق فيه من عاصره و كثيرا ممن تقدم\_ وكانت مجالسته نزهة للقلوب والايصار و يحضرها الصلحاء والعلماء والملوك والامراء والوزراء ولا يخلو مجلسه من جماعة يتوبون الى الله تعالى وفي كثير من محالسه و يحضر من يسلم من اهل الذمة فانتفع بمحالسته خلق كثير وكان الناس يبيتون في مسحد دمشق ليلة يعظ من غدها يتسابقون الى مواضع الحلوس وكان يحرى فيه من الطرف فالرفاق العربية المستحسنة مالم يتفق في مجالس من سؤاه من معاصره هذا مع الحرمة الوافرة والوجاهة التامة والاكابر لا ينطقون عن التردد اليه وكان حنبلي المذهب فلما تكرر اجتماعته بالملك المعظم عيسي احتذبه اليه ونقله الى مذهب ابي حنيفة وكان الملك المعظم شديد التغالي في المذهب انتهى. من

ویا مونسی فی وحدبتی عند شدتی مرارا فلم یظهر علی فضیحتی اغتنی فقد طالت بذنبی بلیتی علیك اعتمادی یامفرج كربتی ویامن نقضت العهد بینی و بینه اغننی فانی قد عصیتك جاهلا

لحت على نفسى و طالت نياحتى فقلت دموعى من شقائى وقسوتى فوا سوء حالى من بلائى و غفلنى فلو ان لی عینا تسیح بادمع ولکن ذوبی ارهقتنی جراحها فاصبحت مامورا بذنبی مقیدا

(٧١٢) يوسف بن عمر بن يوسف الصوفي:

شرح القدورى و سماه جامع المضمرات والمشكلات و نقل عن فتاوى افتخار لوصلى ركعتين الفجر والاربع قبل الظهر واشتغل بالبيع والشراء والاكل فانه بعيد السنة يعنى لا يكون آتيا بها على وجه الاكمال اوالسنة مقدم توطية الحضور في الفريضة قال اما بالكل تغمه او شربته لاتبطل السنة اى ثواب كما لها ونقل من الفتاوى البرهانية ان المسبوق بثلاث ركعات لا يقرأ في الثالثة لانه مقتدى في حق التحريمة وقرأة المقتدى بدعة و بين ان يكون مصليا فتركه اولى انتهى وهو خلاف المذهب كما لايخفى.

(۷۱۳) يوسف بن محمد الفيدي الخوارزمي:

كان ماهرا بالقرأة قرأ عليه الشيخ سيف الدين الباخرزي وغيره

(۱۷۱۶) يوسف بن يعقوب ابي يوسف القاضي:

استخلفه ابوه على القضاء فكانه يقضى معه وهو خليفة ابيه فلما مات ابو يوسف اقر هارون ابنه يوسف على القضا الى ان مات يوسف. روى كتاب الآثار غرايبه عن ابى حنيفة وهو مجلد ضخيم.

(۷۱۰) يونس بن ابراهيم الصرحدي:

مات سنة سبع و ستماثة ومن شعره الشعر الحسن ذكره:

رویت محاجزها من العبرات سرحت به و جنت من الوجنات قلبی ولا منعوك من خطرات ظمئت الى سلسال حسنك مقلة تشتاق روضا من جمالك طالما حجبوك عن عينى وما حجبوك عن

بلوی المحصب او علی عرفات بالخیف او بمنی علی الحمرات شوقی البك و تنطفی حمراتی هل ینقضی امر العباد و نلتقی و تضمنا بعد البعاد منازل و افیق من رانهی علیك و ینقضی (۲۱٦) یونس بن بكیر: "

روی عن ابی حنیفة والاعمش و هشام بن عروة و روی عنه ابوبكر بن ابی شببه وغیره و روی له مسلم و ابوداود و الترمذی و ابن ماحة و مات سنة تسع و تسمین و مائة وی عن ابی حنیفة انه قال لو اعطیت فی صدقة الفطر اهللج لا حزاك یعنی بالقیمة ...

(۷۱۷) يونس بن اسحق السبيعي:

روى عن انس بن مالك والشعبي و روى عنه الثورى و محمد بن الحسن و روى له الجماعة ـ مات سنة تسع و حنصين و مائة ـ

(۷۱۸) يونس بن القاسم:

روي عن عطا و عكرمة و روى له البخاري\_

. كتاب الكني

(۱۹) ابواسد البخارى:

من اقران ابى ذر القاضى حكى عنه فى مال الفتاوى و عن ابى ذر انه لا اعتبار بالوقف فى جواز الصلاة حتى لو وقف و ابتدأ بقوله "و اياكم ان تومنوا بالله" او وقف و ابتدأ "و المسيح ابن عبدالله" لا تفسد صلاته

(٧٢٠) ابو اسيد بفتح الالف و كسر السين:

کان بجالس ابا حنیفة و یصحبه و کانت فیه غفلة شدیدة و کان شیخا عنیفا وله نوادر و کان ابوحنیفة یمازحه و من نوادره کان مرة مع الامام فی مجلس

له فى المسجد فقال لرجل ارفع ركبتك فانى اريد ان ابول و انما اراد ان يبصق فقال الرجل لابى حنيفة الا تسمع ما يقول ابو اسيد يريد ان يبول فى المسجد فقال ابواسيد للرجل اليس يقال اذا جالست العلماء فحالسهم بقلة الوقار والسكينة فضحك ابوحنيفة والقوم منه و كان مرة جالسا فى الشارع فمرت بكرة سمينة فقال ليتهالى فقالوا ما تصنع بها ياابااسيد قال احبها و مرض فعاده ابوحنيفة فقال له كيف حالك و كيف تحدك قال بخير فقال الامام اطعموك شيئا قال نعم مرقة رب رمان فضحك ابوحنيفة و قال انت فى عافية و تهيأ يوم الاحد و لبس ثياب الجمعة و تطيب و خرج من محلسه الى صديق له فى العطارين فتحدث عنده ساعة و قال له الاتقرم الى الجمعة فقال له العطاريا ابااسيد اليوم الاحد الناس يغلطون بيوم و انت تغلط الجمعة فقال ما ظننت الا انه الجمعة .

(٧٢١) ابوالبركات الهمداني:

له تصانیف فی الادب\_ مات سنة ثمان و ستین و ستمائة\_

☆ ابوبكر الرازى(٧٢١، الف):

احمد بن على صاحب احكام القرآن وغيره.

☆ ابوبكر الاسكاف(٧٢١، ب):

كان اماما كبيرا من غرائيه اذا توضأ ثلاثا ثلاثا و الثلاثة فرض كافامة الركوع والسحود و اما المذهب فهو ان الاولى فرض و الثانية والثالثة كمال السنة على ما ذكره السروجى فى الغاية. قال و قيل الثانية والثالثة سنة. قلت وهم الظاهر من المتون حيث ذكروا ان التثليث سنة و قيل الثانية سنة و الثالثة نمل و قبل على المعكس وهو غريب.

(٧٢٢) ابوبكر بن اسحق البخاري الكلابادي الامام الاصولي:

له كتاب سماه التعريف و فيه اقاويل اصحابنا في التوحيد والصفات و

شمول الكرامات الظاهرة لهم بركة صحة عقيدتهم في توحيد الله و صفاته. (٧٢٣) ابو بكر بن اسماعيل:

سئل عن التصدق في الحامع قال هذا فلس محتاج الى سبعين فلسا لتكون كفارة. ( ٢ ٢ ٧) ابو بكر البزدوي: "

صاحب الحامع ليس الامام على البزدوى ذاك فانه ابوالحسن. (٧٢٥) ابو بكر بن عباس:

سمع شعبه و روى عنه الثورى و احمد و ابن معين. قال لابنه ابراهيم و اشارله الى غرفة اياك ان تعصى الله فيها فانى ختمت فيها النتى عشر الف ختمة احتضر بكت ابنته قال يا بنية لاتبكى اتخافى ان يعذبنى الله و قدختمت فى هذه أ لزاوية اربعا و عشرين الف ختمة. قال احمد بن حنيل بلغنى انه مات سنة ثلاث و تسعين و مائة وله ست و ستون سنة (مالاه).

#### (٧٢٦) ابوبكر الفردوسي:

كان حافظا للجامعين و الزيادات ذكر انه من جملة المسائل التي لم يطلع ابو حنيفة بجوابها الختان. ذكره في مآل الفتاوى. ووجد بخط الشيخ شمس الدين محمد العبدى قال لايدرى لمن يدره فقد اقتدى بالحق في النعمان في الدهر و الحق كذالك جوابه ومحل اطفال و وقت ختان.

(۷۲۷) ابوبكر بن مسعود بن احمد الكاشاني:

مصنف البدائع الكتاب الحليل وله السلطان المبين في اصول قيل و سماه المعتمد في المعتقد و من شعره:

سبقت العالمين الى المعالى بصائبة كرة و علو همه ولاح بحكمتى نورالهدى في ليال بالضلالة مدلهمه يريد الحاحدون ليطفؤه فيابى الله الا ان يتمه

تفقه صاحب البدائع على محمد بن احمد السمرقندي وقرا عليه معظم تصانيفه مثل التحفة في الفقه وغيرها من كتب الاصول و زوجه شيخه المذكور ابنته فاطمة الفقيهيه العالمة و ستاتم (٧٢٧، الف) قيل ال سبب تزويجه بابنته انها كانت من حسان النساء كانت حفظت التحفة تصنيف والدها و طلبها جماعة من ملوك بلاد الروم ولما صنف كتاب البدائع وهو شرح التحفة شرح القدوري و عرضه على شيخه ازداد فرحا به و زوج ابنته و جعل مهرها منه ذالك. فقال الفقهاء في عصره شرح تحفته و زوجه ابنته و ارسل رسول من ملك الروم الي نورالدين محمود بحلب و سبب ذالك انه تناظر مع فقيه ببلاد الروم في مسئلة المجتهدين هل هما مصيبان ام احدهما محطئ فقال الفقيه المنقول عن ابي حنيفة ان كل محتهد مصيب و محطئ الحق في جهة واحدة وهذا الذي تقوله مذهب المعتزلة وحرى بينهما كلام في ذالك فرفع الكاشاني على الفقيه المقرعة فقال ملك الروم هذا افتأت على الفقيه فاصرفه عنا فقال الوزير هذا رجل كبير محترم لا ينبغي ال يصرف بل توجهه رسولا الى الملك نورالدين محمود فارسل الى حلب وكان قبل ذالك قدم الرضي السرخسي صاحب المحيط الي حلب فولاه نورالدين الحلاوية و اتفق عزله كما تقدم في ترجمته فولاه السلطان صاحب البدائع الحلاوية عوضه تطلب الفقهاء ذالت منه فتلقاه و كانوا في غيبته يبسطون له السجادة و يجلسون حولها كل يوم الي ان قدم. قال ابن العديم سمعت ضياء الدين الحنفي يقول حضرت الكاشاني عند موته فشرع في قرأة سورة ابراهيم حتى انتهى الى قوله تعالى: "يثبت الله الدين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة"(٧٢٧، ب) خرجت روحه عند فراعه من قوله "و في الآخرة" مات سنة ثمان و سبعين و خمسمائة و دفن عند زوجته فاطمة داحل مقال ابراهيم الحليل بظاهر حلب و كان الكاشاني لم يقطع زيارة قبرها في كل ليلة جمعة الى ان مات والدها عند قبرها مستحاب و ذالك مشهور بحلب و يعرف قبرها

عند الزوار في حلب بقبر المراة و زوجها\_

(۷۲۸) ابو بکر بن هلال بن يحيي الرازي:

له كتاب الوقف قاله في خزانة الاكمل.

(٧٢٩) ابوبكر بن يعقوب:

له ا حتلاف الفقهاء.

(٧٣٠) ابوبكر الميداني الفقيه:

قال في القنية معزيا الى المحيط امراة غيره فقال بنس ما صنعت قال الفقيه ابوبكر كان ابو عبدالله يقول هو احازة ولو قال نعم ماصنعت فلا و عندى على عكسه.

(٧٣١) ابوبكر بن حاتم الراشداني عرف بالحكيم:

الامام الز اهد ذكر صاحب البهاية في معجم شيوخه و قال سمعت ينشد:

و اذا الكريم اتبته بخديعه و رائته فيما يروم يحادع

فاعلم بانك لا تجاهل خادعا ان الكريم بنفسه لمحادع

(۷۳۲) ابوبكر بن محمد بن ابي الفتح النيسابوري:

من تصانيفه كتاب الاوضح في الفقه في مجلدين وهو على الهداية.

(٧٣٣) ابوبكر المحمودي القاضى:

صاحب التصانيف والاشعار وله مقامات بالفارسية على خط مقامات الحريري. مات سنة تسع و خمسين و خمسماته.

(٧٣٤) ابوجعفر البلخي:

ذكر عنه في القنية في مسئلة مايضرب للسلطان على الرعية مصلحة لهم يصير دينا واجبا و حقا مستحقا كالخراج و ضريته المولى على عبده و رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اهل المدينة ان يردوا الكفار بثلث ثمار المدينة ثم بنصفها و

كانت ملك الناس و مع ذالك قطع اربه دونهم و امر اصحابه بحضر الخندق حول المدينة و وضع اجرالعملة على من قعد فكذا السلطان قال صاحب القنية و قال مشائخنا و كلما يضرب الامام عليهم لمصلحته لهم فالجراب هكذا حتى اجرة الحراسين لحفظ الطريق و اللصوص و نصب الدروب و ابواب السكك فقال هذا يعرف ولايعرف خوف الفتنة

(٧٣٥) ابوالحويرية:

صاحب المحلس قال صحبت اباحنيفة ستة اشهر فما راتته ليلة واحدة وضع على الارض حنبه\_

(٧٣٦) ابوالحسن الاشعرى:

كان حنفي المذهب معتزلي الكلام وكان ربيب ابي على الحبائي وهو الذي رباه و علمه الفقه والكلام ثم انه فارق اباعلي لبحث حرى بينهما و انضم الى ابن كلاب و امثاله و تنشق من اصول المعتزلة فالتأم اليه جماعة كالباقلاني و ابن فورك اخذ جماعة من اصحاب الامام الشافعي كالاسفرائني وغيرهم رؤسا الا شاعرة وعنهم انتشر مذهبه مات ببغداد سنة اربع و عشرين و ثلاثمائة ـ

☆ ابوالحسن الكرخي:

عبيدالله تقدم (٧٣٦، الف)\_

🖈 ابوالحسين القدوري:

احمد بن محمد سبق (٧٣٦، ب)\_

(٧٣٧) ابوالحسين بن محمد الدامغاني:

اختصر مختصر القدوري

☆ ابوحفص الكبير:

احمد بن حفص مر ذکره(۷۳۶، ج)

#### (٧٣٨) ابوحفص النسفي نحم الدين بن عمر:

مؤلف المنظومة.

#### (۷۳۹) ابوحماد:

كان حارا للامام سوء يلتقط الشوكة والبعر و يبيعه فربما يشرب و يغنى "اضاعونى فاى فتى اضاعوا" وكان ابوحنيفة اذا سمعه يضحك منه فاحذه الحرس ليلة سكرانا فسجنه الوالى ففقد ابوحنيفة صوته فقال ما فعل ابوحماد الذى كان يقول "اضاعونى واى فتى اضاعوا" قالوا حبس قال ما علمت فلما اصبح توجه الى الوالى فخلصه ثم قال ياحماد ولم يضيعك حيرانك ووهب له مائة درهم فتاب ورجع و اشتغل وصار كبيرا۔

#### (۷٤٠) ابوحمزه السكرى:

سمع اباحنيفة اذا جاء حديث صحيح الاسناد عن رسول الله صلى الله عليه ه وسلم اخذنا واذ جاء عن اضحابه تنجيرنا ولم يخرج من قولهم واذا جاء عن التابعي. فزا حمناهم

#### (٧٤١) ابوحنيفة الخوارزمي:

قال الطحاوى سالت اباعمران حدثنا محمد بن شجاع حدثنا ابوحنيقة الخوارزمي قال سألت اباحنيقة عن الامام اذا سمع خفق النعال من خلفه وهو راكع اينتظر اصحابها قال لايفعل وان فعل فصلاته فاسدة واحشى عليه اي من الكفر والله اعلم.

#### (٧٤٢) ابوالخليل الشيباني:

عن ابى حنيفة فى امراة ارضعت حديا حتى لحمه بنت من ذالك فقال ابوحنيفة لا يوكل حتى يتغير لحمه من اكل العشبة.

#### (٧٤٣) ابوذر:

امام له تفسير افتي فيمن قال يارب جمعت على العقوبات تسخطا يكفر. ذكره في الفنية و ذكر في تفسيره الكلاب ثلاثة: كلب يضر وهو الذي امرنا بقنله وكلب ينفع ولايضر

فبحوز بيعه و امساكه وكلب لاينفع ويضر فلما يتعرض له و يعرف بالقاضى ابى ذر قرأ امامه ببحارى فوقف وابتدا بقوله تعالى "واياكم ان تومنوا بالله ربكم" (٧٤٣، الف) فعزل امامه ولم يامر باعادة الصلاة حكاد في مآل الفتاوى.

☆ ابوزید الدبوسی(٧٤٣، الف):

صاحب كتاب الاسرار والتقويم الادلة.

(٤٤٤) ابو سفيان الرازي:

له كتاب الاستحسان.

(٧٤٥) ابوسهل الزجاجي:

صاحب كتاب الرياض ويقال له الفرضي\_

(٧٤٦) ابوشجاع:

ذكره الخاصى في مسئلة أذا شرع في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من التشهد ناسيا ثم تذكر فقال الى الثالثة قال السيد الامام ابوشجاع والقاضى الماتريدي عليه سجود السهو كما هو جواب مشائخنا غير ان السيد الامام قال أذا قال الامام اللهم صلى على محمد وحب وقال القاضى الماتريدي لايجب مالم يقل مع ذالك و على آل محمد وكانا في زمن الامام السعدي ومات السعدي سنة احد و ستين و اربعمائة و ذكر الشيخ الامام قوام اللهين شارح الهداية في الايمان فيما أذا حلف أن لا يخرج من المسجد فاخرح محمولا مكرها هل تحل اليمين أم لا اختلف المشائخ فيه قال بعضهم تحل و عليه السيد ابوشجاع قال سئل شيخنا شمس الائمة الحلواني عن هذا الرجل قال تحل البين قلمين قلما ...

(٧٤٧) ابوصالح بن ابي يوسف البلالي:

قاضي خوارزم وكانت ولادته في حدود سنة سبعين و اربعمائة والملالي

نسبة الى موذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره السمعاتي.

(٧٤٨) ابوعاصم محمد بن احمد العامري:

ومن تصانيفه المبسوط نحو في ثلاثين محلدا.

☆ ابوعاصم النبيل:

اسسه الضحاك تقدم (٧٤٨، الف) روى الطحاوى عن بكار بن قتيه سمعت اباعاصم النيل قال كنا عند ابى حنيفة بمكة شرفها الله تعالى وكثر عليه اصحاب الحديث و اصحاب الرأى فقال الا رجل يذهب الى اصحاب الربع حتى يفرق هو لاء عنا فقلت له انا اذهب أليه ولكن بقى معى مسائل احب ان اسأل عنها قال اذن فسئل فدنوت فسالته و سأله غيرى فاجابه ثم كثر عليه فقال كان ههنا فنى زعم انه يذهب الى صاحب الربع فمن هو قلت انا فقال لى الا تذهب اليه بكما زعمت فقلت يا ابا حنيفة لم اقل انى اذهب الساعة انما قلت اذهب يلا وقت اتحينه ولا اردته فذالك على وقت ما فقال اتحتال على ان مخاطبات الناس لا تقع على هذا الذي تريد انما هي على الفور.

(٧٤٩) ابوعاصم بن عبدالحبار:

سئل هو و ابوه والامام ركن عن مديون اتخذ ضيافة لرب الدين ثم قال كنت اتخذت لك ضيافة من حهة ديني هل يصدق قالوا لا\_

(٧٥٠) ابوعاصم الطالقاني:

( ۱ ۷۰ ) ابو عبدالله بن ابي حفص الكبير:

له كتاب الرد على اهل الاهواء.

(۷۰۲) ابو عبيدالله البصرى:

الامام الكبير راس المعتزلة من اصحاب الكريحي\_ مات سنة تسع و ستين و ثلاثمائة و دفن في تربة الكرحي\_

#### (٧٥٣) ابو عبدالله بن موسى الضرير:

اسمه محمد بن عيسى ومن تصانيفه في الفقه كتاب الزيادات والجامع الكبير والجامع الصغير و الكلام في حكم الدار و مختصر كتاب ابي الحسن الكرحي قال ابو عبدالله الحرجاني في خزانة الاكمل شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن بالزيادات وله اصول الفقه ...

#### (١٥٤) ابوعثمان:

احد الفقهاء الكبار من اصحاب ابى حنيفة كان فى زمن ابى يوسف و محمد قال فى الفتاوى الصغرى سئل ابو عثمن عمن قال لامراته انت طالق ان شاء الله تعالى طالق فقال على قول علمائنا الثلاثة الاستثناء على الاول ويقع بالثانى واحدة و على قول زفر الاستثناء عليهما ولايقع شئى

#### (٧٥٥) ابو عصمة سعد بن معاذ المروزي:

قال سمعت محمد بن مزاحم يقول اول بركة العلم اعارة الكتب.

(٧٥٦) أبو عصمة الملقب بالجامع: وهو نوح بن مريم وقد تقدم(٥٥١) الف):

قال كنت جالسا ذات يوم عند ابي حنيقة اذ دخل عليه رجل فقال با المحنيقة ما تقول في رجل توضأ بهذا الساء المحنيقة ما تقول في رجل توضأ بهذا الساء قال لا فقلت له لم قال لائه ماء مستعمل قال فصرت الى سفيان التورى فسألته عن هذا المسئلة فقال سفيان يحوز ان يتوضأ به فقلت له ان اباحنيفة قال لا قال بي ولم قلت له لانه ماء مستعمل قال فما مضت جمعة حتى جلست الى سعيان فادا رحل قد المسئلة فقال سفيان لايجوز ان يتوضأ به لانه ماء مستعمل.

#### (٧٥٧) ابو عصمة العامري القاضي:

كان يفتي بان لا يحوز ان يضرب في الاجارة اجلالا يعيش البه مثله عادة و

يقول ان الغالب كالمتحقق في الاحكام والخصاف يحوز ذالك.

(٧٥٨) ابوعلى الدقاق الرازى:

صاحب كتاب الحيض، استاد ابي سعيد البردعي

(۷۵۹) ابوعلی الرازی: ۰

قال في القنية قال محمد وطى صبية يبلغ(٥٩ ١٠ الف) مثلها يستحب لها ان تغتسل و علم لنجم الائمة البخارى قال كانه لم ير محمد جبرها و تاديبها على ذالك. ثم قال قال ابوعلى الرازى نضرب على الاغتسال وبه نقول و كذا الغلام المراهق يضرب على الصلاة والطهارة.

🖈 ابوعمرو الطبري(٧٥٩، ب):

اسمه احمد تقدم وله شرح الجامعين.

(٧٦٠) ابوعمران السمزقندي المتحرد الامام الزاهد:

كان يلبس اللباد و يشد القناع على الوسط و يجلس للناس و يذكرهم يقال انه اسلم على يده خمسون الف كافر و ثاب على يده خمسون الف فاجر ذكره في مآل الفتاوى.

(٧٦١) ابوالفتح بن عبدالرحمن البخارى:

مات سنة تُسع و عشرين و ستمائة له الايضاح والتحريد وله المفيد والمزيد في شرح التحريد

(٧٦٢) القاسم السمرقندى:

صاحب الملتقط\_

(٧٦٣) ابوالقاسم الحكيم:

قال في كتاب البيهقي الكراهية من الكافي فعن الشيخ ابي القاسم الحكيم انه اذا دخل عليه واحد من الاغنياء يقوم له و يعظمه ولا يقوم للفقراء و طلبة العلم

فقيل له في ذالك فقال لان الاغنياء يتوقعون منى التعظيم فلو تركت تعظيمهم تصرروا ولا يطمع الفقر او طلبة العلم منى ذالك و انما يطمعون منى حواب السلام والتكلم معهم في العلم فلا يتضررون بترك القيام.

(٧٦٤) ابوالقاسم بن نصرالله الدمشقى:

مات سنة سبع و سبعمائة و من انشاده:

كن بالقناعة راضيا فالحر من لزم القناعة وان اتخذت بضاعة فعليك بالتقوى بضاعة فاصبر على الدنيا الدنية فالشجاعة صبر ساعة

☆ ابوالليث السمرقندي الملقب بالفقيه:

اسمه نصر وقد تقدم(؟ ٧٦، الف)\_و آخر متقدم في الزمان يلقب بالحافظ ذكره في مآل الفتاوي وذكر عنه قال من اشتغل بالكلام محا اسمه من العلماء\_

(٧٦٥)ابوالليث احمد بن عمر:

صاحب المنظومة من مشائخ صاحب الهداية، هو و ابوه\_

(٧٦٦) ابوالليث الحوارزمي:

نقل عنه في الفتاوي الصغرى في فصل مسائل السلم والتاحيل فقال و روى ابوالليث الخوارزمي عنه اي عن محمد ان السلم في الفلوس لا يحوز

(٧٦٧) ابو محمد بن عبدك البصرى:

من اصحاب الكرخيي شرح الحامعين.

(٧٦٨) ابومطيع البلخي:

صاحب الامام راوی كتاب الفقه الاكبر عن الامام وروی عن مالك بن انس وغیره وروی عنه احمد بن منیع و كان ابن المبارك يعظمه لدينه وعلمه\_ مات سنة ثمان و تسعين و ماتة قال محمد بن فضيل البلخي سمعت عبدالله بن محمد

بن العابد يقول حاء كتاب يعنى من الخلافة وفيه لولى العهد واتيناه الحكم صبيا ليقرأ فسمع ابومطبع فدخل على الوالى وقال بلغ من خطر الدنيا انا نكفربسبها فكرر مرارا حتى بكى الامير و قال انى معث ولكن لا اجترى بالكلام فتكلم وكن منى آمنا وكان قاضيا يومئذ فذهب يوم الجمعة فارتقى المنبر ثم قال يا معشر المسلمين و اخذ بلحيته فبكى وقال بلغ من خطر الدنيا ان نجر الى الكفر ومن قال و آتيناه الحكم صبيا غير يحيى عليه السلام فهو كافر فزج اهل المسحد بالبكاء وهرب اللذان قدما بالكتاب ومن تفرداته انه كان يقول بفريضة التسبيحات الثلاث في الركوع والسحود.

☆ ابو المظفر الكرابيسي (٧٦٨، الف):

له الفروق\_

(۷٦٩) ابو معاذ:

قال راثت الثوري جاء فوضع عند صاحب الرمان فلسا وحمل رمانة ولم يتكلم و مضى واخذ ابوالليث بذالك عند التراضي.

(٧٧٠) ابوالمعين المكحول النسفي:

صاحب تهصرة الادلة

🖈 ابومنصور الماتريدي:

محمد بن محمد تقدم (٧٧٠ الف)

☆ ابومنصور(۷۷۰، ب):

محمد بن عبدالجبار السمعاني المروزي القاضي: مات سنة حمسين واربعمائة قال السمعاني كان اماما في العربية وله تصانيف مفيدة قال و ولده ابوالمظفر منصور بن محمد له تصانيف في الفقه والحديث والاصول وهو صاحب كتاب الاسلام(٧٧٠) و كان حنفيا فصار شافعيا.

#### (۷۷۱) ابوموسى الضرير:

ذكره الإمام السمعاني من القضاة في كتاب روضة القضاة فقال وقد دكر ابو موسى الضرير في مختصره انه من اصحابنا يقضى بعلمه في كل شئي حتى الحدود.

#### (٧٧٢) ابونصر البلخي:

ذكر الخاصى في فتاويه ان المرأة اذا ارتدت عن زوجها نقله عن شاذان قال و كان ابونصر يفتي بقتلها اي ادا امتنعت و كلاهما غريبان.

#### (٧٧٣) ابونصر الدبوسي:

امام كبير من اثمة الشروط قال الحربى اذا باع ولده من مسلم او حربى في دارالحرب او (٧٧٣ الف) في دارالاسلام ان باعه من مسلم لا يجوز وان باعه من حربى في دارالحرب و سلمة اليه ملكه المشترى وقال بكر بن محمد لايباح للمشترى شرائه فاذا اشترى جاز قال محمد بن احمد لا يملكه في دارالسلام و يملكه اذا اشتراه في دارالحرب و احرجه الى دارالاسلام و ذكره الفضل

#### (۷۷٤) ابوالهيشم:

ذكره في المبسوط اتبعت كارياً من السفن فحمل جوابي فيها على حمال فانكسرت جابية فخاصمته الى شريح فقال الحمال زاحمني الناس في السوق فانكسرت فقال شريح انما استاجرك لتبلغها اهلها فضمنه اياها\_

## ☆ ابواليسر(٤٧٤، ب):

تفقه على ركن الاثمة مصنف طلبة الطلبة و ابوبكر السمرقندى صاحب التحفة شيخ صاحب البدائع وله تصانيف في الاصول والفروع\_ مات سنة ثلاث و تسعين و اربعمائة\_

#### كتاب النساء

(٧٧٥) عديجة بنت محمد بن احمد القاضي الحوزجاني:

تفقه على ابيها\_ قال البحاكم في تاريخ نيشابور عاشت اكثر من مالة سنة و كانت تحسن العربية والكناية و مالت سنة اثنتين و سبعين و ثلاثمالة\_

(۷۷٦) زمرد خاتون:

اخت الملك دقاق و ام شمس الملوك. قرأت القرآن على ابى محمد بن طاوس و ابوبكر القرظى و سمعت الحديث من نصر بن ابراهيم المقدسي وغيره- وكانت محبة للعلماء و اهل الخير- حنيفة المذهب وهي التي بنت مسجد خاتون على الشرف القبلي من دمشق و اوقفت عليه الاوقاف الكثيرة وماتت في سنة سبع و حمسين و حمسمائة. ذكرها ابن دقاق في طبقاته-

(٧٧٧) ست الوزراء ابنة العلامة مفتى المسلمين عماد الدين عرف بابن السماع:

كتبت و قرأت القرآن و حفظت شيئا كثيرا من فقه ابى حنيفة و تفقهت على والدهاـ ماتت سنة ست و ثلاثين و سبعمائةـ

(٧٧٨) فاطمة بنت احمد بن على الساعاتي صاحب البدايع في اصول الفقه و مجمع البحرين في الفقه:

تفقهت على ابيها و اخذت عنه مجمع البحرين في الفقه راتته بخطها وهو

(٧٧٩) فاطمة بنت محمد بن احمد السمرقندي مولف التحفة و زوجة الكاشاني صاحب البدائع وقد تقدما(٧٧٩، الف):

تفقهت على ابيها و حفظت مصنف التحفة قال ابن العديم حكى والدي

انها كانت تنقل المذهب نقلا جيدا وكان زوجها الكاشاني ربمايهم في الفتيا فترده الى الصواب و تعرفه وجه الخطأ فيرجع الى قولها. قال وكانت تفتي و كانت الفتوي اولا يخرج عليها خطها وخط ابيها السمرقندي فلما تزوجت الكاشاب كانت الفتوى تحرج بخط الثلاثة قال المجدولا تحمل ولا تكمل الابعد خطها قال داود بن على احد فقهاء الحلاوية بحلب هي التي سنت الفطر في رمضان للفقهاء بالحلاوية كان في يديها سواران فاجرحتهما و باعتهما و عملت بثمنها الفطوركل ليلة واستمروا على ذالك الى اليوم و روى ان الكاشاني عزم على العود من حلب الى بلاده فان زوجته حثته على ذالك فلما علم الملك العادل نورالدين الشهيد استدعاه وسأله ان يقيم بحلب فعرفه بسبب السفر وانه لا يقدر ان يخالف زوجته ابنة شيخه فاجتمع راي الملك والكاشاني على ارسالة خادم بحيث لا تحتجب منه ويخاطبها عن الملك في ذالك فلما وصل الخادم الى بابها استأذن عليها فلم تاذن له واحتجبت منه وارسلت الي زوجها تقول له بعد عهدك بالفقه الي هذا الحد اما تعلم انه لا يحل ان ينظر الي هذا الخادم واي فرق بينه و بين غيره من الرجال في جواز النظر فعاد الخادم وذكر ذالك لزوجها بحضرة الملك فارسلوا اليها امراة برسالة نورالدين تخاطبها فاجابته الى ذالك واقامت بحلب الم ال ماتت ثم مات زوجها الكاشاني بعدها و دفن عندها كما تقدم والله اعلم

#### كتاب الانساب

#### (٧٨٠) الاتقاني:

هوالامام العلامة قوام الدين. وضع شرحا نفيسا مطولا على الهداية: غاية البيان و نادرة الزمان في آخرالاوان. مات سنة ثمان و حمسين و سبعمائة. واتقان(٧٨٠، الف) قصبة من قصبات.

### (٧٨١) الاخسيكثي:

بفتح الالف و سكون الخاء المعجمة و كسر السين المهلمة و سكون الياء المنقوطة من تحتها و فتح الكاف و في آخرها الثاء المثلثة نسبة الى قرية من بلاد فرغانه ( ٧٨١، الف) نسب اليها جماعة منهم حسام الدين محمد بن محمد ( ٧٨١، ب) صاحب المنتخب في اصول الفقة . . .

#### (٧٨٢) الابيجابي:

بكسر الهمزة و سكون المهمله و كسر الموحدة بعدها الياء التحتية وحيم و الف و ياء موحدة\_ ذكره المجد\_

### (٧٨٣) الاستراباذي:

بكسر الالف و سكون السين المهملة وكسر التاء المنقوطة بالتتين من فوقها و فتح الراء و الباء الموحدة بين الالفين في آخرها الذال المعجمة\_ قال السمعاني وقد يلحقون فيها الفا احرى بين التاء والراء فيقولون استارا باذ وهذه الاشهر وهي بلدة من بلاد مازندران(٧٨٣، الف)\_قلت وهو بالدال المهملة اشهر-(٧٨٤) الاسترائي:

بضم الهمزه وسكون السين المهملة وضم التاء الفوقية فراء فالف فهمزه فياء نسبة\_ يقال لها مدينة الله و مدينة الملك وام الدين والمدن ينتسب اليه حماعة

#### من العلماء\_

#### (٧٨٥) الاسدى:

بفتح الهمزه وسكون السين المهملة نسبة الى الازد يبدلون السين من الزايـ والاسدى بفتح السين نسبة الى اسدعدة من قبائل\_

## (٧٨٦) الاستروشني:

بضم الالف وسكون السين المهملة و ضم الراء وسكون الواؤ و فتح الشين المعجمة وفي آخرها نون نسبة الى بلدة كبيرة وراء سمرقند(٧٨٦، الف) منهم محمد بن محمود(٧٨٦، ب) صاحب جامع احكام الصغار

#### (۷۸۷) الاسفندرى:

بكسر همزه و سكون سين وفتح فاء و سكون بون و فتح دال مهملة فراء فياء نسبة شرف الائمة(٧٨٧، الف)\_ ذكر في القنية عنه لا يقبل شهادة اهل الرعية لوكيل الرعية والشحنة والرئيس والعامل لحهلهم وميلهم خوفا منهم وكذا شهادة المزارع\_

## (۷۸۸) الاسكندراني:

بكسر الهنزه و سكون السين المهملة و فتح الكاف و سكول النون و فتح الدال المهملة والراء و في اخرها النون نسبة الى اسكندرية(٧٨٨، الف) بلدة على طرف بحرالمغرب آخر حدود ديار مصر بناها ذوالقرنين الاسكندر(٧٨٨، ب)\_

### (۷۸۹) الاشعرى:

نسبة الى اشعر(٧٨٩، الف) قبيلة من اليمز(٧٨٩، ب) منهم ابوموسى الاشعرى(٧٨٩، ت) والامام على الاشعرى(٧٨٩، ث) امام الاشعرية\_

## (۷۹۰) الاصطخري:

بكسر الالف و سكون الصاد و فتح الطاء المهملتين وسكول الحاء

المعجمة في آخرها راء نسبة الى اصطخر ( ٧٩٠ الف) من بلاد فارس.

(٧٩١) الاطرابلسي:

نسبة الى موضعين احدهما بالشام(٧٩١، الف) و ثانيهما بالمغرب - ٢٩١٠،ب)-

(۲۹۲) الاموى:

بضم الالف و فتح الميم وكسر الواو نسبة الى امية بن عبد شمس (٧٩٢، الف) و الى اميه بن زيد(٧٩٢، ب) بطن من الانصار\_

(۷۹۳) الانبارى:

بفتح الالف و سكون النون و فتح الباء الموحدة والراء بعد الالف. نسبة الى بلدة قديمة على الفرات(٧٩٣، الف) على عشر فراسخ من بغداد (٧٩٣، ب)\_

(٧٩٤) الاندقى:

بفتح الالف و سكون النون و فتح الدال و في احرها قاف. نسبة الى قرية من قرى بخارى(٩٤٤/ الف).

. (۷۹٥) الاندكاني:

بفتح الالف و سكون النون و ضم الدال و فتح الكاف و في آخرها النون نسبة الى قرى من قرى فرغانه(٧٩٥، الف) وقرية من قرى سرخس(٧٩٥، ب)\_ (٣٩٦) الاندلسي:

بفتح الالف والدال و ضم اللام و في آخرها سين مهملة نسبة الى بلدة معروفة بالغرب(٧٩٦/داف)\_

(۷۹۷) الانطاكي:

بفتح الهمزة نسبة الى انطاكيه (٧٩٧، الفُ) بلده بالشام (٧٩٧، ب)\_

#### (۷۹۸) الانکوری:

بفتح الالف و سكون النون و ضم الكاف و سكون الواو و كسر الراء نسبة الى انكوريه(٧٩٨، الف) بلده من بلاد الروم(٧٩٨، ب) ينتسب اليها حساعة من العلماء.

#### (٩ آيا) الاوزجندي:

بفتح الالف و سكون الواو والراي معا وضم الحيم و قيل بفتحها وسكون النون وكسر الذال قرية من قرى فرغانه(٧٩٩، الف).

#### (٨٠٠) البتي:

بفتح الموحدة و تشديد فوقيه نسبة الى موضع من نواحى البصرة (٨٠٠الف)...

### (۸۰۱) البجلي:

بفتح الموحدة وسكون الحيم نسبة الى بحلة ( ١ ٠ ٨، الف) رهط من سليم و منهم اسد بن عمرو البحلي ( ١ ٠ ٨، ب) ـ صاحب الامام واما بفتحهما فنسبة جرير بن عبدالله البحلي الصحابي ( ١ ٠ ٨، ت) ـ

### (۸۰۲) الباخرزي:

بفتح الحاء المعجمة و سكون الراء وكسر الزاء نسبة الى ناحية من بواحي ليسابور(٢٠٨٠ الف).

## (۸۰۳) البردعي:

بفتح الباء الموحدة و سكون الراء و فتح الدال المهملة وفي آخرها عيل مهملة و ذكر الذهبي ان بعضهم يعجم الذال نسبة الى سعيد البردعي(٨٠٣٠ المد).

# (۲۰۶) البزدوي:

بفتح الموحدة وسكون الزاي وفتح الدال المهملة وفي أحرها الواو يسبة

الى يزده ( ٤ . ٨ . الف) على ست فراسخ من تسف ( ٤ . ٨ ، ب)

(۸۰۵) البسطامي:

بفتح الموحدة وبكسرو سكون السين المهملة

(۸۰٦) البصراوي:

بضم الموحدة نسبة ألى بصرى بن عقبة(٨٠٦ الف) و يقال البصروى بضم الموحدة..

(۸۰۷) البصرى:

بفتح الموحدة و بكسر نسبة الى بصرة(٨٠٧، الف) بناها عتبة بن غزوان(٨٠٧، ب) في خلافة عمر رضي الله عنه\_

(۸۰۸) البوزجاني:

بضم الموحدة و سكون الزاي بعد الواو الساكنه و قتح الحيم و في آخرها النون نسبة الى بلدة بين هراة(٨٠٨، الف) و نيسابور(٨٠٨ ب).

(۸۰۹) البيهقى:

(۸۱۰) التنوخي:

بفتح فوقيه و ضم نون محففه فواو ساكنة فخاء معجمة نسبة الى عدة قبائل.

(۱۱۸) الثقفي:

بفتح المثلثة و القاف و في أخرها فاء نسبة الى تُقيف(١١٨٠ الف). .

(۱۱۲) الثلجي:

بفتح المثلثة و سكون اللام و في آخرها جيم يعرف به محمد بن شجاع (٨١٢، الف) و ابنه احمد واما البلخي بالموحدة والخاء المعجمة فهو ابومطيع لُحكَم بن عبدالله(٨١٢، ب)\_

(۸۱۳) الثوري:

نسبة الى ثور تميم (٨١٣، الف)\_

(۱۱۶) الجرجاني:

بضم الحيم و سكون الراء و بالحيم و بالنون بعد الالف

(۱۵) الجرمي:

بكسر الحيم و بفتح و سكون الراء و الميم نسبة الى بلد بخراسان(١٨٥٠، الف) و قيل بما وراء النهر (٨١٥، ب).

(۱۱۱) الجريرى:

بضم الجيم و فتح الراء الاولى و سكون التحتية نسبة الى جرير بن عباد(١٨٠، ٨١). الف) و بفتح الحيم و كسر الراء نسبة الى حرير بن عبدالله البحلي (١٦،٨١٠).

(۱۷) الجعفري:

بفتح الحيم و سكون العين المهملة و فتح الفاء الموحدة و كسر الراء.

(۱۱۸) الجعفى:

بضم الحيم و سكون العين المهملة ففاء نسبة الي قبيلة.

(٨١٩) الجويني:

بضم الحيم و فتح الواو و سكون التحتية فنون نسبة الى ناحية كبيرة مل نواحى نيسابور(٨١٩،الف)\_

(۸۲۰) الجوزجاني:

بضم الحيم و فتح رأى مفتوحه بجيم بعده الف فنون نسبة الى مدينة بخراسان(٨٢٠الف)ممايلي بلخ(٨٢٠ب)\_

(۲۱۸) الجلالي:

بضم الحيم و بفتح و تشديد اللام فالف

#### (٨٢٢) الحاتمي:

بالحاء المهملة و بكسر التاء\_

#### (٨٢٣) الحلواني:

بفتح الحاء المهملة و سكون اللام فواو ثم نون نسبة الى عمل الحلوى و بيعها و يقال بهمزه بلاتون قال ابن دقماق و بضمها نسبة الى حلوان(٨٢٣٠ الف) بلدة بكورة الحبل(٨٢٣، ب)

### (٨٢٤) الحماني:

بكسر الحاء و تشديد الميم و في آخرها نون نسبة الى قبيلة بن تميم(٨٢٤،الف) نزلوا الكوفة\_

### (٨٢٥) النحنوي:

بفتح الحاء المهملة و النون و في آخرها الواو المكسورة نسبة الى حساه(٨٢٥،الف) من بلاد الشام(٨٢٥،ب)\_

### (٢٢٦) الحمّى:

بفتح الحاء و تشديد الميم و ضمها نسبة الى حد بعض\_

### (۸۲۷) الحيرى:

بكسر الحاء و سكون التحتية فرأ نسبة الى مدينة قديمة عند الكوفة(٢٧٠، الف) و الى محلة نيسابور(٢٢٧، ب)\_

#### (٨٢٨) الخاصي:

بالخاء المعجمة و كسر الصاد المهملة بعد الالف نسبة الى قرية من قرى خوارزم(٨٢٨، الف).

### (٨٢٩) الختني:

بضم الخاء المعجمة و بالفوقية المفتوحة فنور نسبة الى بلدة في

الترك (٨٢٩ الف)\_

#### (۸۳۰) الخجندي:

بضم الخاء و فتح الجيم و سكون النون فدال مهملة نسبة الى مدينة كبيرة على طرف سيحون(١٨٣٠ الف) من بلاد الشرق(١٨٣٠ ب).

### (٨٣١) الخرقاني:

بفتح الخاء و سكون الراء و فتح القاف فالف و نون نسبة الى قرية من قرى سمرقند( ٨٣١، الف)\_

#### (٨٣٢) الخلخالي:

بكسر الخاء و سكون اللام الاول(۸۳۲، الف) له شرح مختصر القدوري.

## (۸۳۳) الخوارزمي:

بفتح النحاء و الواو و بينهما الف وكسر الراء و سكون الزاء و آخرها ميم كذا ضبطه بعضهم و المشهور بفتح الراء قد يبدل الواو الفا

### (٨٣٤) الخوافي:

بفتح النحاء و الواو و بعد الالف فاء نسبة الى خواف(٨٣٤، الف) ناحية نيسابور(٨٣٤، ب) كثيرة القرى كذا ذكره بعضهم والمشهور هو النحافي وهو من نواحي هراة\_

### (٨٣٥) الخلاطي:

كسر الخاء و اللام الف و طاء مهملة مكسورة نسبة الى بلد بالروم(٨٣٥. 'نف)\_

#### (٨٣٦) الدامغاني:

بفتح الدال المهملة ثم ميم ساكنة فغين معجمة و في أخره نون نسبة الي

مدينة من اول خراسان(٨٣٦، الف) فتحها عبدالله بن كرز(٨٣٦، ب) في خلافة عثمان رضى الله عنه\_

### (۸۳۷) الدبوسي:

بفتح الدال و ضم الموحدة المخففة و قد تشدد و بعدها و او ساكنة فسين مهملة نسبة الى دبوسه بلدة بين بخارى(٨٣٧، الف) و سمرقند(٨٣٧، ب).

### (۸۳۸) الدلّي:

بكسر الدال و تشديد اللام

#### (٨٣٩) الدمياطي:

بكسر الدال و سكون الميم نسبة الى مدينة بديار مصر(١٨٣٩ الف)\_

#### (٨٤٠) الدينوري:

بفتح الدال و سكون الباء و فتي النون و الواو و في آخره را نسبة الى مدينة بين الموصل( ٨٤٠ الف) و آذر بيحاذ( ٨٤٠ س)\_

### ( ۱ ۲ ۸) الداراني:

بفتح الدال و بين الالفين راء مفتوحة و آخرها نون نسبة الى دارا(١٩٨٠ الف) بديار ربيعة (١٩٨١ ب) بينها و بين نصيبين (١٩٨١ ت) خمسة فراسخ ذكر ان ابا موسى (١٩٨١ ث) صلى صلاة الخوف منها ابوسليمن الزاهد (١٩٨١ ج) و قبل انه من داريا (١٩٨١ ث) د) قرية بغوطة دمشق (١٩٨١) وهو الاشهر ـ

### (٨٤٢) الدارقطني:

بفتح الدال و سكون الراء و بضم القاف و سكون الطأ فنون نسبة الى محلة ببغداد\_

#### (٨٤٣) الدباوندي:

بضم الدال و فتح الواو و سكون النون فدال ناحية بين الري(٨٤٣، الف) و

طبرستان(۲،۱،۰) ـ

(١٤٤) الدميرى:

بفتح الدال و كسر الميم و سكون التحتية فراء قرية بمصر ( ٤ ٪ ٨، الف)-

(٥٤٥) الدارى:

نسبة الى الدار والى تعيم الدارى(٥٤٥، الف) و الى عبدالله بن كثير الدارى(٨٤٥، ب) و الى عبدالدار(٨٤٥، ب) و اكثر ما يقال فيه العبدرى(١٨٤٥، ك).

### (٨٤٦) الدهستاني:

بكسر الدال والهاء و سكون السين المهملة ففوقيه ثم نون نسبة الى مدينة مشهورة عندمازندران(٢٠٤٠ الف).

#### (٨٤٧) الدهلوى:

بكسر الدال و سكون الهاء و فتح اللام و كسر الواو نسبة الى دهلى(١٤٤٧،الف)\_

## (٨٤٨) الدورقي:

بفتح الدال و الراء و بينهما واو ساكنة فقاف نسبة الى كور من الاهواز(٨٤٨،الف)\_

#### (٨٤٩) الرحبي:

بفتح الراء والحاء فموحدة نسبة الى بطن من حمير (٩٤، الف) و سكون الحاء نسبة الى بلد على الفرات (٩٤، س)\_

### (٨٥٠) الرستغفني:

بضم الراء و سكون السين المهملة و ضم الفوقية و سكون العين المعجمة ففاء مفتوحه فنون نمنية الى قرية من قرى سمرقند( ٥٥٠ الف).

#### (۱۵۸) الرسعني:

بفتح الراء و سكون السين و فتح العين المهملة فنون نسبة الى مدينة رأس(٥١هـالف)\_

#### (۲۵۸) الرعيني:

بضم الراء و فتح العين فتحتية ساكنة نسبة الى رعين(١٥٥، الف) من جبال اليمن.

#### (۸۵۳) الرواسي:

بفتح الراء و تشديد الواو فالف فسين مهملة نسبة غير صحيحة اتفقوا عليها والمحدثون جعلوه نسبة لمسعرين كدام (٥٥٣، الف) لكبر رأسه و قال ابن الاثير نسبة الى الرأس ايضا و الصحة بالهمزة عوض الواو واصحاب الحديث يقولون بالواو و قيل نسبة الى بيع الروس و قيل الى بطن من قيس غيلان (٨٥٣، ب) واليه ينسب وكيع ابن الحرا- (٨٥٣، ت).

#### (۲۰۶) الرهاوي:

بضم الراء نسبة الى مدينة بالمحزيرة(١٥٥، الف) و بفتحها(١٥٥، ب) الى قبيلة. (٥٥٥) الزملكاني:

بفتح الزاي و ُسكون الميم و فتح اللام فكاف فالف فنون نسبة الى قرية دمشق(٨٥٥، الف) و اعرى ببلخ(٨٥٥، ب)\_

### (۲۰۸) الزندخاني:

بفتح الزاي و سكون النون و فتح الدال المهملة و الخاء المعجمة فالف فنون نسبة الى قرية بنواحي سرخس(٨٥٦، الف)...

### (۸۵۷) الزندوسني:

بفتح الزاي و سكون النون و فتح الدال المهملة فواو مكسورة ففتح سين

مهملة ففوقيه قال الخاصى في فتاويه و ذكر في روضة الزندوسني اذا اذن يعني الذمى وقت الصلاة فيصير مسلما لانه اتى بدليل الاسلام وان لم يكن في وقت الصلاة لا يصير مسلما لانه اذا في غير اوانه ليس له دليلا على الاسلام يعني فيحتسل ان يكون استهزأ منه وله النظم ذكره في القنية.

### (۸۵۸) الزوزني:

بسكون الواو بين الزائيين وقد يضم اوله نسبة بلدة كبيرة بين هراة (٨٥٨، الف) و نيسابور (٨٥٨، ب) صاحب (٨٥٨، ت) ملتقى البحار ينسب اليه\_ (٨٥٨) السحاو ندى:

بكسر السين المهملة فحيم فالف فواو مفتوحة فنون ساكنة فدال بلد بالشرق(٩٥٨، الف)\_

#### (۸٦٠) السجزي:

بكسر السين و سكون الحيم فزاء نسبة الى سحستان(١٨٦٠ الف) على غيرقياس وهي بين السند(١٨٦٠ ب) و خراسان(١٨٦٠ ت) و كرمان(١٨٦٠ ث)\_ السرخسيي:

بفتح السين والراء و سكون الخاء المعجمة و يقال باسكان الراء و فتح الخاء و بذكر انها بفتح الراء فارسية و باسكانها معربة

### (٨٦٢) السرخكتي:

بضم السين و سكون الراء و فتح الخاء المعجمة والكاف ففوقية نسبة الى قرية من قرى سمرقند(٢٦٢، الف).

## (٨٦٣) السرخكي:

بضم السين و سكون الراء و فتح الخاء المعجمة فكاف نسبة الي قرية على باب نيسابور(٨٦٣، الف)\_

#### (٨٦٤) السرّمى:

بضم الميم و تشديد الراء نسبة الى سرمن واى(٨٦٤، الف). و امّا السامرى بكسر الميم و تخفيف الراء فنسبة لطائغة من اليهود.

(٨٦٥) السباعي:

بكسر السين فموحدة ثم عين مهملة نسبة الى بني سباع(٨٦٥ الف).

(٨٦٦) السحستاني:

بكسر السين والجيم فسين ساكنة ففوقية فالف فنون كور من خراسان(٨٦٦، الف) غير انها منقطعة بالسند(٨٦٦، ب)\_ مقبلة بالسند والهند افتتحها عثمان بن عفان(٨٦٦، ت) ثم نافقت مرارا و يقال له الآن سبستان.

(٨٦٧) السختياني:

بفتح السين و سكون الخاء المعحمة و كسر الفوقية فتحتية فالف فنون نسبة الى عمله و بيعه و هو نوع من الحلود\_

(٨٦٨) السروجي:

بفتح السبين و ضم الراء فجواو ساكنة فحيم نسبة الى مدينة بنواحى حران(٨٦٨،الف) من بلاد الحزيرة(٨٦٨، ب)\_

(۸۷۹) السغدى:

بضم المبين و سكون الغين المعجمة نسبة الى ناحية سمرقند(١٨٧٩ الف) ـ ( ١ ٨٧٠) السكوني:

بفتح السين و ضم الكاف نسبة الى بطن من كنده( ٨٧٠ الف)\_

(۸۷۱) السليمى:

بضم السين و فتح اللام نسبة الي سليم (٧٧١ الف)-

#### (۸۷۲) السهروردي:

بضم النبين و يقال بفتحها و سكون الهاء و فتح الراء و الواو و سكون الراء الثانية و يروى بضم السين و الراء نسبة الى بلدين زنجان(٨٧٢، الف) و همدان(٨٧٢، ب)، نسب اليه جماعة من الاعبان.

#### (۸۷۳) السمعاني:

بفتح السين نسبة الي حدر

#### (۸۷٤) السمناني:

بكسر السين مدينة بين دامغان(١٨٧٤ الف) و حوارزم(١٨٧٤ ب).

#### (۸۷۵) السنجاري:

بكسر السين بلد بالجزيرة (١٨٧٥ الف)\_

### (۸۷٦) السنجني:

بكسر السين و سكون النون فحيم نسبة الى قرية كبيرة من قرى مرو(٨٧٦الف).

## (۸۷۷) السيرافي:

بكسر السين نسبة الى مدينة من بلاد فارس على ساحل البحر ممايلى كرمان(٨٧٧،الف).

### (۸۷۸) السيناني:

بكسر السين و بفتح احدى قرى مرو(۸۷۸ الف) و قرية من هراة(۸۷۸ ۱۸۸۰

### ب)۔

### (۸۷۹) الشاشي:

بشینین معجمتین نسبة الی مدینة وراء النهر جیحون(۸۷۹، الف) سلاد ترکستان(۸۷۹،ب)\_

#### (۸۸۰) الشامى:

نسبة الى الشام( ٨٨٠، الف) المعروف قيل كان بها عشرة آلاف عين من رات النبي صلى الله عليه وسلم\_

(۸۸۱) الصدائي:

بضم الصاد و في آخره همزه نسبة الى قبيلة باليمن ( ٨٨١ الف)\_

(۸۸۲) الصعلوكي:

بضم الصاد واللام\_

(۸۸۳) الصفّارى:

بتشدید الفاً الملقب قوام الدین (۸۸۳، الف). قال لوقراً "التی خلق السنوات والارض" (۸۸۳، ب) مكان "الذی" او "انعمت علیهم" (۸۸۳، ت) بكسر التاء لا تفسد صلاته و فیه خلافه المشائخ.

(٨٨٤) الطالقاني:

بسكون اللام و فتح القاف نسبة الى موضع بخراسان( ٨٨٤، الف) و آخر بقزوين(٨٨٤، ب).

(۸۸۵) الطرطوسي:

بفتح الطاء والراء و ضم السين الاولى نسبة الى مدينة من بلاد الروم\_ منه عماد الدين بن عبد الواحد(٨٥٠، الف) و كان قارياً محيدا كان يقول اقرأ القرآن من اوله الى آخره في اقل من ثلاث ساعات:

(٨٨٦) العتّابي:

بفتح العين و تشديد التاء الفوقية ثم موحدة.

(۸۸۷) العتكى:

بفتح العين و الفوقية نسبة الى بطن من الازد(١٨٨٧ الف)-

#### (٨٨٨)العقيلي:

بفتح و كسر نسبة الى عقيل(٨٨٨، الف) اخو على (٨٨٨، ب) رضى الله عنهما و بضم و فتح ابي كعب بن ربيعة(٨٨٨، ت).

#### (٨٨٩) العماني:

بضم العين و تخفيف الميم ثم نون بلدة تحت البصرة (٨٨٩، الف) و بفتح فتشديد موضع بالشام(٨٨٩، ب).

### (٨٩٠) العمّى:

بفتح العين و تشديد الميم بطن من تميم ( ٩٠ ٨، الف)\_

#### (۸۹۱) العنزى:

بفتح العين والنون فزاء نسبة الى عنز بن واثل ( ١٩٨، الف)\_

### (۸۹۲) العياضي:

بكسر العين فتحتية ثم ضاد معجمة نسبة الي الجد\_

## (۸۹۳) الفجدواني:

بضم الغين المعجمة و سكون الجيم و فتح الدال قرية من قرى نجد (٨٩٣-الف)\_

## (۸۹٤) الغوري:

بضم الغين بلاد في الحبال بخراسان(٤٩٨ الف) و بفتحها موصع . شده. .

### (۸۹۰) الفارسي:

نکسد آناه و بسکون نسبة الی بلاد فارس (۱۹۹۵ الف) وهی مسلکة تشتمل علی عدة من اسدر قطب مملکتها شیراز (۱۹۹۵ ب).

## (۸۹٦) الفاريابي:

بفتح الفاء فتحتية بعدها الف فموحدة

(۸۹۷) الفربری:

بفتح فاء وراء و بكسر و سكون موحدة فراء من قرى بخاري(٨٩٧٠ الف)\_

(۸۹۸) الفرای:

بفتح الفاء والراء نسبة ألى قرية بلد بنواحى سحستان(١٩٩٨، الف) من نواحى هراة(١٩٩٨، ب) من خراسان(١٩٩٨، ت) و منه صاحب(١٩٩٨، ث) كتاب نصاب الصبيان. (١٩٩٨) القدورى:

بضم الدال والقاف واشتهربها ابوجعفر(٩٩٨، الف) صاحب المختصر

(۹۰۰) القراحصاري:

بفتح اوليه موضع ببلاد الروم(٠٠٠، الف)\_

(۹۰۱) القمى:

بضم القاف و تشديد الميمهنسبة الى قم(١٠٩٠ الف) بلدة من اصبهان (١٩٠١)\_

(۹۰۲) الكشميهني:

بضم الكاف و سكون السين المعجمة و كسر الميم و سكون التحتية و فتح الهاء فنون نسبة الى قرية من ڤري مرو(٢ ٠ ٠ ١ الف).

(۹۰۳) الكلاباذي:

بضم الكاف فلام الف فموحدة فالف فذال معحمة نسبة الى محلتين احديهما ببخارى(٩٠٣، الف) والاحرى بنيسابور(٩٠٣، ب).

(۹۰٤)المارديني:

بميم والف و كسر راء و دال فتحتية فنون بلدة من بلاد الجزيرة (٤ ٠٩٠ الف)\_

(٩٠٥) المطرّزى:

بضم ميم و فتح طاء مهملة و كسر راء مشددة فزاي\_

## (٩٠٦) المطَوّعي:

بضم الميم و فتح الطاء المهملة المشددة و كسر الواو المشددة نسبة الى المطوعية وهم المرابطة بالثغور لحهاد العدو و نسبة الى من فرغ نفسه للطاعة.

### (۹۰۷) الموصلي:

بميم مفتوحة و واو ساكنة و كسر صاد مهملة فلام نسبة الى السوصل لوصلتها بين الفرات(٩٠٧، الف) و دحلة(٩٠٧، ب).

#### (٩٠٨) النخعي:

بفتح النون و الخاء المعجمة نسبة الى قبيلة كبيرة من مذحج(٩٠٨، الف)\_

### (٩٠٩) النسفى:

· بفتح نون و سين مهملة و فاء موضع قريب الى بخاري(٩٠٩، الف)\_

## (۹۱۰) النسوى:

بنون و سین مفتوحتین فواؤ مدینة بحراسان(۱۹۰۰ الف) والمشهور نسائی بالقصر\_

### (۹۱۱) الهذلي:

بضم ها و فتح دال مهملة نسبة الى هذيل بن مدركة(١٩١١، الف) من اولادعدنان

## (۹۱۲) الهروى:

بفتح الهاء والراء بعدها واؤ نسبة الى هراة(٩١٢، الف) احدى مدن خراسان(٩١٢،ب)\_

### (٩١٣) الهمذاني:

بكسر الهاء والعيم و بالدال المعجمة نسبة الى همداد(٩١٣، الف) اشهر مدد الحال(٩١٣، ب)\_

#### (۱۶) الهندواني:

بكسر الهاء و سكون النون و ضم الدال المهملة نسبة الى محلة ببلخ(١٤ ٩١ الف).

## (٩١٥) الهيتى:

بكسر الهاء و سكون الياء نسبة الى مدينة على الفرات(١٩١٥، الف) فوق الانبار(١٩١٥، ب) بها قبر عبدالله بن المبارك(١٩١٥، ت).

### (٩١٦) الوالحامي:

هو الامام ركن الدين(٩١٦، الف) سئل عنه امراة طلقها زوجها وهي بنت اربعين سنة وهي لا تحيض فنفقة عدتها على زوجها الى خمسين سنة او الى آخر الثالثة اذا كانت تحيض وقال في الذيل على القنية في باب التسبيب الى التلف سئل على التمة المحتهدين ركن الدين الوالحامى عمن ضرب بقرة و بعد يوم اسقطت ولدها بيتا هل يضمن الضارب نقصان البقرة فكتب نعم ان ثبت ان السقوط بضربه.

### (٩١٧) الولواجي:

بواو مفتوحة ولام ساكنة فواو ولام مكسورة فجيم بلدة من توابع بلخ(٩١٧،الف)\_\_

#### (٩١٩) اليرغرى:

بتحتية في اوله و في نسخة بموحدة فرا تغين معجمة فراً قال في القنية و في الحمامع البرعزي، لو قال لها ان لم اضربك فانت طالق فهو على اربعة اقسام. ان كان فيه دلالة الغور بان قصد ضربها فمنع انصرف الى الفور و ان نوى الفور بدون الدلالة فصدق ايضا لان فيه تغليظا وان نوى الابد ولم يكن له نية انصرف الى الابد وان نوى البدو الدوم اوالغد لم تعمل نيته.

#### كتاب الجامع

وهذا عادة علماء المدينه في ضم تصانيفهم بالجامع لفرائد حمة و نفائس منمة نسأل الله حسن الخاتمة.

فائدة: قال بعضهم يحوز ان تكون الفائدة مشتقة من الفوائد لانها تحصل في فواد المستفيد اذا فهمها و تثبت فيه والاظهر ان الفائدة هي السنفعة الزائدة على اصل المال والعلم والحال والمائدة.

فائدة: اكثر الصحابة بالرواية ابوهويرة ثم ابن عمرو ابن عباس و حابر و انس و عائشة وزاد بعضهم ابوسعيد الخدري و نظمه بعضهم: شعر

سبع من الصحب فوق الالف قد نقلوا

من الحديث عن السختار خير بشر

ابو هريرة سعيد جابر انس

صدیقه و ابن عباس کذا این عسر

قال الامام الشافعي ابوهريرة احفظ من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم و روى عنه نحو من ثمانمائة رجل او اكثرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم.

فائلة: لا يعرف اربعة من الصحابة متوالدون ادركوا النبي صلى الله عليه وسمه الا عبدالله(۱) بن اسماء بنت ابي يكر بن ابي قحافه و ابو عتيق بن(۲) عبدالرحش س ابي بكر بن ابي قحافه

فائدة: صحابيان عاشا ستين منة في الحاهلية و ستين سنة في ١٠ ١٠ مان بالمدينة سنة اربع و حمسين حكيم بن حزام(٣) و حسان بن ثالث بال سندر باحزام(٤) قبل و وجد غيرهما

فَائِلَةً: قَالَ ابن اسحق(٥) عاش حسان و ابنائه الثلاثة كل واحد منهم مائة .

عشرين سنة\_

فائدة: كثيرا ما يقول اصحابنا الحنيفة في كتبهم قول العبادلة والمراد بهم عندنا ابن مسعود و ابن عمر ذكره صاحب المغرب(٦) و ذكر صاحب الهداية(٧) في الحج مسئلة اشهر الحج شوال و ذوالقعده و عشر من ذي الحجة كذا روى عن العبادلة الثلاثة و ابن الزبير و عند المحدثين ابن عمرو ابن عباس و ابن الزبير و ابن عمرر بن العاص (٨).

فائدة: قال ابو زرعة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة الف و اربعة و عشرون الفا و منهم من قال ثمانون الفا فعد المتبوع فقط و منهم من قال مائة و اربعين فعد التابعي والمتبوع و قال ابن حزم (٩) و قدغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن (١٠) بحنين (١١) في اثني عشرة الف مقاتل كلهم يقع عليه اسم الصحبة ثم غزا تبوك (١٢) في اكثر مع ذالك و ذكر ابن سعد (١٣) و ابن اسحق انه عليه السلام خرج اليها في ثلاثين الفا و نقل ابن الاثير (١٤) عن ابي زرعه انهم كانوا بتبوك اربعين الفا كذا في الاكليل بتبوك اربعين الفا وقال ابوزرعة كانوا بتبوك سبعين الفا كذا في الاكليل للحاكم (١٥) و ذكر ابن الاثير فيما استدرك عن ابن عبدالبر عن ابي زرعة و سئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن يضبط هذا شهد معه حجة الوداع تسعون الفاء

فائلة; جمع ابوبكر محمد بن موسى بن يعقوب بن اميرالمومنين(١٦) المامون فنيا عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما فى عشرين مجلدا و ابوبكر المذكور احد اثمة الاسلام فى الحديث والعلم و قدجمع الشيخ تقى الذين السبكى(١٧) جزاً فى فناءى ابى هريرة.

فائدة: الفقهاء السبعة: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير(١٨) والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصدية ١٩١) ، خارجة بن زيد بن ثابت (٢٠) و عبدالله بن عتبه بن

مسعود (٢١) و سليمان بن يسار (٢٢) و فى السابع ثلاثة اقوال احدها ابوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف (٢٣) نقله الحاكم ابوعبدالله عن اكثر علماء الحجاز و ثانيها انه سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب (٢٤) قاله ابن المبارك و ثالثها انه ابوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث (٢٥) بن هشام قاله ابوالزناد و كلهم من التابعين المدينين .

فائدة: قتل الحجاج بن يوسف(٢٦) الف الف رجل من المسلمين و كذا ابومسلم الخراساني(٢٧).

فائدة: الحمادان: حماد بن زيد بن درهم(٢٨) و حماد بن سلمة بن دينار (٢٩) و لقد الطف عبدالله بن معاويه الجهمي (٣٠) حيث قال حدثنا حماد بن سلمه بن دينار و حماد بن زيد بن درهم و فضل ابن سلمة على ابن زيد كفضل الدينار على الدرهم. فائدة: السفيانان: الثورى و ابن عيينه.

**فائدة:** العمران: قبل ابوبكر و عمر على التغليب و قبل عمر بن الخطاب و عمر بن عبدالعزيز و يسمى عمر الصغير\_

فائدة: بقية بن الوليد(٣١): تكلموا فيه و قد روى له مسلم و قد الطف ابومسهر حيث قال: بقية ليست احاديثه نقية فكن منه على تقية\_

فائدة: ابو الطفيل عامر بن واثلة (٣٢) ولد عام احد نزل الكوفة و صحب عليا رضى الله عنه في مشاهدة كلها فلما قتل على انصرف الى مكة فاقام بها حتى مات سنة ثمانية مائة و قبل اربع و قبل ست و عشرة وهو آخر من مات مس رأى البي صلى الله عليه وسلم قال ابوبكر ابن عبدالبر و كان يتشيع في على و يفتسله و يثنى على الشيخين ابى بكر و عمر و يترحم على عثمان و قدم يوما على معاوية فقال كيف وحدك على حليك فقال كوجد ام موسى على موسى واشكو الى الله التقصير قال الشيخ ابواسخق الشيرازي (٣٣) في الطبقات كان صاحب رائة

المختار و كان يرمي بالرجعة وهو القائل:

لقیت سهما فی الکنانه واحدا سیرمی به او یکسر السهم کاسره

فائلة: حديث ابى هريرة فى غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا احرجه الشيخان (٣٤) لاصحابنا فيه طريقان حديثية و اصولية الطريق الاول اضطراب فقد روى فليغسله سبعا اولاهن بالتراب و روى احدهن و روى اخرهن و روى و عفروه الثانية بالتراب سوى الحسن البصرى الطريق الثانية القاعدة الاصولية العظيمة المشهورة ان الراوى اذا عمل بخلاف ماروى فالعبرة بما رأى لا بما روى لان الراوى العدل الموتمن اذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و عمل بخلافه دل ذالك على شئى ثبت عنده اما نسخ واما معارضة واما تخصيص او غير ذالك من الاسباب وابوهريرة من مذهبه غسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا قال الشيخ تقى الدين ابن العيد (٣٥) فى الالمام هو صحيح عن ابى هريرة من قوله انتهى ومن هذا القبيل حديث ابن عباس رفعه من بدل دينه فاقتلوه وصحح من قوله ان المراة لا تقتل -

فائدة: مذهب اصحابنا تقديم النجر على القياس و هذا هو الصحيح و كتبهم ناطقة بذالك ولا عبرة بقول من نقل عنهم خلاف ذالك فقد قال اصحابنا بحديث القهقهه المشهورة و اوجبوا الوضوء من القهقهة والقهقهة ليست بحدث فى القياس و انما تركنا القياس بالنجر وايضا لم يوجب الوضوء على من قهقهه فى صلاة الحنازة و سحدة التلاوة لان النص لم يرد الا فى صلاة ذات ركوع و سجود فاقتصرنا على مورد النص ومن هذا الباب اذا اكل الصائم او شرب او جامع ناميا لم يفطر والقياس الفطر لوجود مايضاد الصوم وهوقول مالك لكن اصحابنا تركوا هذا القياس لحديث ثم على صومك، و روى دالك عن بضعة عشر من الصحابة والتابعين ومن هذا

الباب الوضوء فقط فيقتصر عليه و الرواية الثانية ان التيمم احب والرواية الثانية انه راجع عن الوضو به وهو الصحيح\_

فائدة: حديث ابي حميد الساعدي (٣٦) في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم وغيره يشتمل على انواع منها التورك في الحلبسة الثانية ضعفه الطحاوي لمجيئة في بعض الطرق عن رجل عن ابي حميد قال الطحاوي فهذا منقطع على اصل مخالفنا وهم يردون الحديث باقل من هذا قيل ولا يحتج علينا بمجيئه في مسلم فقد وقع فيه اشياء لا تقوى عند المعارضة فقد وضع الحافظ الرشيد العطار(٣٧) كتابا على الاحاديث المقطوعة المخرجة في مسلم سماه بغرر الفوائد(٣٨) في شان ما وقع في مسلم من الاحاديث المقطوعة و بينها الشيخ محي الدين النووي في اول شُرح مسلم وما يقوله الناس ان من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة هذا ايضا من التحامل والتاويل فقد روى مسلم في كتابه عن الليث عن ابي مسلم(٣٩) وغيره من الضعفاء فيقولون انما روى عنهم في كتابه للاعتبار والشواهد والاعتبارات امور يعترفون بهاحال الحديث وكتاب مسلم التزم فيه الصحة فكيف يتعرف حال الحديث الذي فيه بطرق ضعيفة ثم اعلم ان ان و عن مقتضيان للانقطاع عند اهل الحديث و وقع و في مسلم و بخاري من هذا النوع شتى كثير فيجيبون بان ما كان هذا النوع في غير الصحيحين فمنقطع وما كان في الصحيحين فمحمول على الاتصال و روى مسلم(٤٠) في كتابه عن ابي الزبير عن جابر احاديث كثيرة بالعنعنة و قال الحافظ(٤١) ابوالزبير محمد بن مسلم المكي يدلس في حديث جابر فما كان بصيغة العنعنة لايقبل و قدذكر ابن حزم(٤٢) و عبدالحق عن اللبت بر سعد(٤٣) انه قال لابي الزبير علم لي على احاديث سمعتها من جابر حتى اسمعها منك فعلم لي على احاديث اظن انها سبعة عشر حديثا فسمعها منه قال الحافط (٤٤) فما كان من طريق الليث عن ابي الزبير عن جابر(٥٥) بالعنعنة احاديث و قد روى

مسلم ايضا في كتابه عن حابر و ابن عمر في حجة الوداع ان النبي صلى الله عليه وسلم توجه الى مكة يوم النحر وطاف طواف الافاضة ثم رجع فصلى الظهر بمني (٤٦) فيتوجهون و يقولون اعادها لبيان الحواز وغير ذالك من التاويلات ولهذا قال ابن حزم في هاتين الروايتين احداهما كذب بلاشك و روى مسلم ايضا حديث الاسراء وفيه ذالك قبل ان يوحي اليه وقد تكلم الحفاظ في هذه اللفظة و بينوا ضعفها و روى مسلم ايضا خلق الله التوبة يوم السبت واتفقوا الناس على ان يوم السبت لم يقع فيه خلق و ان ابتداء الخلق يوم الاحد و قد روى مسلم عن ابي سفيان(٤٧) انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم يا رسول الله اعطني ثلاثاً. تزوج ابنتي ام حبيبة(٤٨) و ابني معاوية(٩١) كاتباو امرني ان اقاتل الكفار كما قاتلت المسلمين فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماسالته والحديث معروف مشهور وفي هذا من الوهم ما لايخفي فام خبيبه تزوجها العبي صلى الله عليه وسلم وهي بالحبشة(٥٠) و اصدقها النجاشي(٥١) عنه عليه السلام اربعمائة دينار و حضر و خطب و اطعم والقصة مشهورة و ابوسفيان و ابنه معاوية انما اسلما عام الفتح و بين الهجرة الى الحبشة والفتح عدة سنين(٥٢) و اما امارة ابي سفيان فقد قال الحفاظ انهم لايعرفونها فيحيبون باجوبة غير طائلة فيقولون في النكاح ابنته اعتقدان نكاحها بغير اذنه لايجوز وهو حديث عهد بكفر فاراد من النبي صلى الله عليه وسلم تحديد النكاح و يذكرون عن الزبير بن بكار(٥٣) باسانيد ضعيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم امره في بعض الغزوات وهذا لايعرفه(٤٥) الاثبات وقد قال الحافظ(٥٥) ان مسلما لما وضع كتابه الصحيح عرضه على ابي زرعة الرازي فانكر عليه و تغيظ وقال سميته الصحيح فجعله سلما لاهل البدع وغيرهم انتهى والحاصل انه صحيح اما على ظن مصنفه و عليه ظنه واما السهو و النسيان فمن لوازم طبع الانسان وقد ابي ا لله الا ان يصحح كتابه بقوله: "انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون"(٥٦)-

فائدة: ذكر الامام ابوبكر البيهقي في اول كتابه الاوسط المعروف بالسنن والاثار وهو في ثلاث محلدات وله السنن الكبير نحو خمسة عشر محلدا والسنن الصغير في محلد قال حين شرعت في كتابي هذا جأني شخص من اصحابي بكتاب لابي جعفر الطحاوى فكم من حديث ضعيف فيه صححه لاجل رايه وكم من حديث صحيح فيه ضعفه لاجل رايه و ثقه بعض اصحابنا بان هذا غير واقع في كتاب الطحاوى بل وقع في كتبه كثيرا انه يضعف راويا في حديث و يصححه في حديث آخر لاجل تقوية مذهبته و تمشيته مبشرته والله ولى دينه وناصر ببته

فائدة: قال بعض علماء الشافعية زاد ابوحنيفة تكبيرة في الصلاة من عنده لم تثبت في السنة ولادل عليه قياس وهذا امر ورد عليه وخطأ مما وقع لديه و حرقته فيمن نسب اليه فان ذالك كما قال ابونصر الاقطع(٥٧) مروى عن على و ابن عمر و البراء بن عازب(٥٨) والقياس يدل عليه ايضا قال التكبير للفصل والانتقال من حال الى حال المقنوت مخالفه لحال القراة و قد روى عن ابي بن كعب (٥٩) ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوترفي الثالثة قبل الركوع رواه النسائي وخرجه ابن دقيق العيد في الالمام ايضا وقد اخرج الحافظ السلفي (٢٠) لبعض شيوحه عن ابن مسعود انه كان يكبر قبل القنوت و يكبر بعده.

فائدة: المحرم عليهم الصدقة بنوهاشم (۱۱) وهم آل على و آل عباس (۲۲) و آل جعفر (۳۳) و آل المحارث (۳۰) بن عبدالمطلب قال على س صالح (۳۳) كان لعبد المطلب (۳۳) عشرة من الولد كل واحد منهم ياكن حدعة و هم الحارث والزبير (۳۸) والمغيره (۳۹) و ضرار (۷۷) والمتموم (۷۷) وابوطالب (۷۷) و حمزة (۷۷) وابوطالب (۷۷) و حمزة (۷۷) والعباس (۷۲) وقد كان لحمزه (۷۷) والمتموم والمغيره بنى عبدالمطلب او لاد لا صلابهم فهلكوا والباقون لم يعقبوا والحارث كان اكبر عمومة الني صلى الله عليه

وسلم ولم يدرك الاسلام و اسلم من اولاده اربعة نوفل (۷۸) و ربيعة (۲۷) و ابيعة (۲۷) و ابيعة (۲۷) و ابيعة (۲۸) ابيم البيم الله من الولد طالب مات كافرا و عقيل و جعفر و على وام هاني (۸۲) ليم صحبة و طالب منهم اسن من عقيل بعشرة سنين ومن اولاد ابي طالب ايضا حمانه (۸۳) ذكرها بعفر اسن من على بعشرة سنين ومن اولاد ابي طالب ايضا حمانه (۸۳) ذكرها ابوموسي الاشعرى في الصحابيات وقسم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين وسقا من خيبر (۸۶) و العباس بن عبدالمطلب اسلم هو و حمزه من اعمامه و كان اسن من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين و كان له عشرة من الذكور الفضل (۸۵) و عبدالله (۸۲) و قثم (۸۷) لهم صحبة والثلاثة اخوة اشقا امهم ام الفضل (۸۸) بنت الحارث اخت ميمونه (۹۸) و الفضل اكبر اولاد العباس رضى الله عنهه.

فائدة: ثلاثة النوة من العلماء يعرفون باولاد ابن الاثير احدهم على بن ابى الكرم محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني عرف بابن الاثير عزالدين صاحب التاريخ المسمى بالكامل و مختصر السمعاني مات سنة ثلاثين و ستمائة(٩٠)- والثاني اخوه مجدالدين ابوالسعادات المبارك صاحب كتاب جامع الاصول و نهاية الغريب وله الشافي في شرح مسند الشافعي مات سنة ست و ستمائة(٩١)- والثالث ضياء الدين ابوالفتح نصرالله صاحب كتاب الوشى المرقوم و كان نحويا شاعرا عالما بالبيان وغيره مات سنة سبع و ثلاثين و ستمائة(٩٢). بغداد

فائدة: الامام فخرالدین الرازی اشتهر بهذا اللقب و النسب عالمان کیران صاحب تصانیف و فنون احدهما حنفی والاخر شافعی فالحنفی احمد بن علی صاحب احکام القرآن وغیره مولده سنة خمس و ثلاثمائة مات سنة سبعین و تلاثمائة(۹۳) والشافعی محمد بن عمر مولده سنة ثلاث و قبل اربع و اربعین و

خمسمائة بالرى و توفى سنة ست و ستمائة (٩٤) بمدينة هراة و للحنيفة ايضا محمد بن عمر الرازى ابوالفضائل الامام فخرالدين مات سنة ست و ستمائة و افق الشافعي في الاسم و اسم الاب والنسبة و المعاصرة والوفاة في السنة والبلد

فائدة: الزعفراني: اشتهر بهذا امامان كبيران حنفي و شافعي. ، فالحنفي محمد بن احمد بن محمد بن عبدوس مات سنة ثلاث و تسعين و ثلاثمائة (٩٥) و الشافعي هو محمد بن الحسن بن محمد بن الصباح(٩٦). روى عنه ابوداود والترمذي و ماتين.

فائدة: الشاشى: اشتهر به امامان حليلان من المذهبين فالحنفى ابوعلى احمد بن محمد بن اسحق (٩٧) جعل له الكرخى التدريس لما اصابه الفالج مات سنة اربع و اربعين و ثلاثمائة و الشافعى ابوبكر محمد بن اسمعيل (٩٨) عرف بالقفال مات سنة اربعة عشرة و ثلاثمائة بالشاش.

فائدة: البيهقي نسبة لامامين كبير بن احدهما حنفي وهو اسمعيل بن الحسن(٩٩) صاحب كتاب الشامل و الآخر شافعي وهو ابوبكر احمد بن الحسين(١٠٠) صاحب السنن وغيرها مات سنة ثمان و حمسين و اربعمائة.

فائدة: ابن حزيمة محمد بن حزيمة (۱۰۱) مات سنة اربع عشرة و تلائمانة والشافعي محمد بن حزيمه (۱۰۲) ايضا و مات سنة احدى عشرة و تلائمانة ادرك اصحاب الشافعي و تفقه عليهم.

الكرابيسمى: فيه الحنفي وهو عين الاثمة عمر(١٠٣) وانشافعي وهم حسب س على(١٠٤) صاحب الامام الشافعي.

فائدة: الكرخي من الحنفية عبدالله بن دلهم ابوالحسن(١٠٥) مات عد سنة اربعبن و ثلاثمالة ومن الشافعية احمد بن سلامة بن عبدالله(١٠٦) مات سنة سبع و عسرين و خمسمالةوهو من اصحاب ابي اسحق الشيرازي.

فائدة: امام الحرمين منا ابوالمظفر يوسف بن ابراهيم بن محمد بن يوسف القاضى الحرجاني (۱۰۷) ومن الشافعية ابوالمعالى عبدالملك بن ابى محمد الحويني (۱۰۷)، اعلم المتاخرين من اصحاب الشافعي مات سنة ثمان وستين و اربعمائة اقام بمكة والمدينة اربع سنين يدرس و يفتى.

فائدة: للحنفية محمد بن محمد بن محمد ثلاثة متوالية. وضى الدين(١٠٩) صاحب المحيط وغيره وللشافعية الامام الحجة الغزالي(١١٠) و كذا الشيخ شمس الدين الجزري(١١١)\_

فائدة: للحنفية الباقلاني امام كبير وهو الحسن بن معالى بن مسعود (١١٢) مات سنة سبع و ثلاثين و سبعمائة و للشافعية الامام المتكلم ابوبكر (١١٣) مات ببغداد سنة ثلاث و اربعمائة و وحد بخط بن الخياط ذكر غيرواحد انه مالكي المذهب وهو المعروف.

فائدة: الصبغى بكسر الصاد المهملة وسكون الموحدة فالغين المعجمة نسبة الى ما تصنع به الالوان اشتهر بها حنفى احمد بن عبدالله بن يوسف السمرقندى(١١٤) مات سنة ست و عشرين و حمسمائة و شافعى محمد بن عبدالله بن محمد النيسابورى(١١٥) مات سنة اربع و اربعين و ثلاثمائة.

فائدة: الجرجاني نسبة حنفي محمد بن يحيى بن المهدى(١١٦) تفقه على ابى بكر الرازى(١١٧) و تفقه عليه القدورى مات سنة ثمان و سبعين و ثلاثمائة والشافعي محمد بن الحسن(١١٨) له وجوه حسنة في المذهب مات سنة ست و ثمانين و ثلاثمائة

فائدة: للحنفية كتاب البَحر و الوجيز والوسيط والثلاثة للامام رضى الدين محمد بن محمد و للشافعية البحر للروياني(١١٩) والبسيط والوسيط والوجيز للامام الغزالي محمد بن محمد بن محمد.

فأقدة: للحنفية الشامل للبيهقي و للشافعية الشامل لابن الصباغ (١٢٠)-

فائدة: للحنفية النهاية للامام حسام الدين السغناقي و للشافعية النهاية لامام الحرمين.

فائدة: للحنفية الذخيرة لبرهان ا لائمة(١٢١) و للشافعية الذخيرة للامام المجلى(١٢٢).

فائدة: للحنفية الكافي للامام حافظ الدين النسفى و للحنابلة الكافي للشيخ موفق الدين(١٢٣)\_

فائدة: للحنفية الهداية للامام برهان الدين المرغيناني و للحنابلة الهداية لابي الخطاب(١٢٤)\_

فائدة: للحنفية المتتقى للحاكم الشهيد(١٢٥) و للمالكية المنتقى للباحي(١٢٦)\_

فائدة: للحنفية الكفاية و تفرد بكفاية المنتهى لصاحب الهداية و للشافعية الكفاية للشيخ نحم الدين بن الرفعة(١٢٧)\_

فائدة: امامان محدثان فقيهان مالكيان متعاصران قرطبيان متاحران عم النفع بتصانيفهما الموافق المخالف احدهما ابوالعباس احمد بن عمر(١٢٨) القرطبي صاحب كتاب الفهم في شرح مختصره بتصحيح مسلم و ثانيهما ابوعبدالله محسد بن ابي بكر القرطبي(١٢٩) صاحبه و رفيقه و تلميذه صاحب التمسير والتذكره باحوال الموتى وامور الآخرة والاسنى في شرح الاسماء الحسى و مات ابوالعباس القرطبي سنة خمس و ستين و ستمائة و مات في هذه السنة جماعة من الاعيان منهم السيد ابوالحسن الشاذلي(١٣٠) رضى الله عنهم.

فائدة: طويس المغنى واسمه عيسى بن عبدالله (١٣١) كان من المبدرين في الغنا وله ترجمة واسعة في الاغاني وهو الذي يضرب به المثل في الشؤوم فيقال اشوم من

طولس لانه ولد في يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم و فطم في يوم مات ابوبكر و ختن في يوم قتل عمر و بلغ الحلم في ذالك اليوم و تزوج في اليوم الذي قتل فيه عثمان وولد له في اليوم الذي قتل فيه على و هذا من عجائب الاتفاقات. مات سنة اثنين من الهجرة بالسويد(١٣٢) على مرحلتين من المدينة و كان انتقل اليها من المدينة. قلت و يستغرب منه وخود الالحان مع شهود الاحزان وكانه سلى بالغناء عمايلي به من سماع انواع البلا الموجبة لاصناف البكاء.

فائدة اذا اطلق ابن عباس لايراد به الا عبدالله و كذا اذا ابن عمرو ابن الزبير و اما اذا اطلق عبدالله فهو ابن مسعود في اصطلاح العلماء من المحدثين و الفقهاء واما اطلاق صاحب الهداية في اواخر باب الاحرام قال ثم وقف بالمزدلفة (١٣٣) و وقف الناس معه و دعا لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا الموضع يدعوا حتى الناس معه و دعا لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا الموضع يدعوا حتى روى في حديث ابن عباس استجيبه دعائه لامته حتى الدما و المظالم وهذا الاطلاق ليس بجيد فانه ليس بابن عباس الصحابي و انما هو كنانه ابن عباس بن مرداس السلمي (١٣٥) روى هذا الحديث عن ابيه عن حده و رواه عنه ابنه عبدالله من كنانه (١٣٥) و عبدالله و كنانه ضعيفان ضعفهما البخارى و ابن حبان و هذا الحديث ضعيف لاجلها.

فائدة: قال صاحب المخلاصة في الايمان لما روى خارجه بن زيد (١٣٦) عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن رجل قال هو يهودى او نصراني او برى من الاسلام ان فعل كذا ثم حنث قال عليه كفارة يمين فقوله خارجه بن زيد عن ابيه والحديث رواه البيهقي عن سليمان عن ابى داود عن الزهرى عن خارجه عن ابيه ثم قال والاصل له من حديث الزهرى ولا غيره تفرد به سليمان ابن ابى داود و ضعفه الائمة و تركوه انتهى و تقدم ان حارجه احد الفقهاء السبعة و ابوه زيد بن ثابت (١٣٧) كاتب النبي صلى الله عليه

وسلم.

فائدة: من الفواطم الصحابيات فاطمة بن قيس (١٣٨) التي طلقها زوجها و فاطمة بنت ابي حسن اسمه قيس فتارة يقولون فاطمة بنت قيس و تارة يقولون فاطمة بنت ابي حسن و بعضهم يفرق بينهما فيقول فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها و فاطمة بن حسن التي المستحاضة و ذكر صاحب العبسوط والقدوري(١٣٩) في شرح مختصر الكرخي في المستحاضات في فاطمة بنت قيس هكذا نسباها و غلطها صاحب الغاية و قال غلطا من وجهين احدهما في قولهما فاطمة بنت قيس و انما فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها والثاني انهما ذكراها في المستحاضات و انما المستحاضة فاطمة بنت ابي حسن و تعقب بابه احق بالغلط و ان الصواب معهما والله اعلم

فائدة: قال صاحب الخلاصة في كتاب النكاح في مسئلة اذا كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجها لان في اثبات الخيار اضرار بها وضرر الزوج مندفع باخرى او بها على تقدير زوال العيب عنها وما روى عن الشافعي انه صلى الله عليه وسلم تزوج امراة فوجد بكشحها بياضا فردها محمول على الطلاق وقد ذكره البخارى قال فخلى سبيلها هذا الاطلاق ليس بحيد فان الائمة ادا اطلقوا العزوالي البخارى لايريدون به الاكتاب الصحيح و اذا ارادوا غير الصحيح يقيدونه فيقولون ذكره البخارى في كتاب الادب او في كتاب القرأة خلف الامام او في كتاب رفع اليدين اوفى كتاب التاريخ الكبير اوالصغير اوما اشبه ذالك وهذا الحديث هو حديث العمارة و اصل الحديث رواه الامام احمد وغيره وضعفوه لاضطراب وقع فيه وفي طن بعض علمائنا انه رآه في التاريخ الصغير.

**فائدة: قال صاحب الخلاصة في كتاب الوصايا في مسئلة ومن اوصى الى اصهاره** وكان الصحابة يسمون قرابة صفية (١٤٠) اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقوله صفية غلط والصواب جويرية (١٤١) والقصة في سنن ابي داود وغيره. فأثلث قال في الهداية في الحنائز واذا وضع في لحده قال الذي يضعه بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال عليه السلام حين وضع ابادجانه (٢٤٢) الانصاري في القبر وقال في المبسوط صح ان النبي صلى الله عليه وسلم احذ ابادجانة الانصاري من قبل القبلة وهذا غلط منها لان ابادجانه كان حيا

وستم احد إبادجانه او مصاري من قبل القبله ومنه عنط سهم وي ابادجانه ال سيد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد باليمامة في خلافة الصديق رضى الله

عنهما والله اعلم

فأئدة: قال صاحب الهداية في باب الاذان لقوله عليه السلام لابني ابي مليكه (١٤٣) اذا سافرتما اذنا واقيمال هذا غلط والصواب مالك بن الحويرث (١٤٤) و ابن عم و قد ذكر المصنف هكذا في الصرف على الصواب و كذا ذكره عني الصواب صاحب المبسوط فخرالاسلام في الجامع الصغير والامام المحبوبي والحديث في الصحيحين كذا\_ والله اعلم وقد وقع في كتاب الهداية اوهام كثيرة فقد نقلها العلامة الفهامة الشيخ عبدالقادر القرشي الحنفي(٥٤٥) في كتاب له المسمى بالعناية في تخريج احاديث الهداية وله كتاب تهذيب الاسماء الواقعة في الهداية والخلاصة وله البستان في مناقب ابي حنيفة النعمان وله الطرق والوسائل في تخريج احاديث خلاصة الدلائل وكتاب في المولفة قلوبهم و آخر في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وله شرح خلاصة الدلائل لعلى بن احمد بن مكى الرازي(١٤٦) شارح القدوري وله الاعتماد في الاعتقاد وهو شرح العمدة في اصول الدين للنسفى والنهاية على الهداية وكتاب اوهام الهداية وله الحواهر المضيئة في طبقات الحنفية ومنها اختصرت هذا القطعة الجنية واللمعة الرضية وكان مولده على ماوحد بخطه في شعبان سنة ست و تسعين و ستمائة و كتاب تاريخ اجازته لبعض تلاميده في قراته في مستهل شهر رحب سنة ثمان وستين يعني سبعمائة و كتب في

ترجمته انه قرأ على بعض مشائخه جزأ فيه ما رواه الامام ابوحنيفة عن الصحابة\_

## فصل

هذه اسماء علماء الحنفية من الفضلاء اليمنية ملتقط من طبقات العلامة على بن الحسن الخزرجي اليمني الشافعي (٤٧):

الراهيم ابو اسحق بن عمر بن على العلوى الفقيه الملقب برهاذ الدين (١٤٨):

والعلوى نسبة الى على بن راشد(٩٤١) وهم قبيل مشهور باليمن من قبل تلك وكان اماما حليلا فقيها بينهما عالما عاملا مجتهدا كاملا واليه انتهت الرياسة في معرفة العلويت و علومه وكان اخذه للعلم عن جملة من العلماء الإنامل والصلحاء الافاضل. فقرأ مسموعات الفقه في مذهب الامام ابي حنيفة على الامام العلامة ابي بكر بن عمر بن جابر المغفري الحنفي الاتي ذكره ان شاء الله تعالى وقرأ كتب الحديث والتفسير على شيخه الامام ابي الحسن احمد بن ابي الخير بن منصور(١٥٠) الاتي ذكره وقرأ على الامام العلامة الحافظ المعمر ابراهيم بن محمد بن ا براهيم الطبري(١٥١) المكي كثيرا من امهات الحديث و بعض كتب التفاسير و قرأ على الفقيه الاجل عبدالكريم الرازي الحنفي الزيلعي اللمحة البدريه في علم العربية تاليف ابي حيان الاندلسي (١٥٢) وقرأ على الامام الصالح ابي محمد عبدالله بن اسعد بن على اليافعي(١٥٣) اليمني الشافعي بعض مولفاته و اجاره في جميع مروياته وقد اجازه جماعة من الاثمة في مفرداتهم و مصنفاتهم و مستحارتهم مكاتبة وامشافهة منهم الامام الاوحد النحوى ابوحيان الابدلسي والامام الشيح الاسلام تقى الدين احمد بن تيميه (١٥٤) والشيح الامام الحافظ المقرى محدث الشام محمد بن عثمن التميمي الذهبي وفقيه الحنفية واستادهم صدرالدين على البغدادي والامام العلامة شيخ القرا ابراهيم بن عمر بن ابراهيم الجعبري(٥٥) بريل

مدينة الخليل عليه السلام وغيرهم من العلماء الكرام والمشائخ العظام وكان علم العلماء في عصره وملحاً الفضلا في دهره واحد عنه الحمع الغفير على اختلاف طبقاتهم وعلو درجاتهم وله تعاليق مفيدة في امهات كتب الحديث وغيرها و اسئلة غريبة واجوبة نحيبة و درس في المدرسة الصلاحية بزبيد الى ان توفى سنة انتين و خمسين و سبعمائة و عاش بعده ولده الاكبر وهو عمر الملقب بالرقاعي وكان عالما بالفقه والحديث والفرائض مات سنة اربع و ثمانين و سبعمائة

🖈 احمد ابو العباس بن ابي الخير المعروف بالصياد(١٥٦):

كان شيخا عارفا بالله مجاهدا نفسه في رضاه وله الاحوال المنثورة والكرامات المشهورة وكان مولده في سنة تسع و ثلاثين و خمسمائة كان عن الحقيقة متكلما و عن الكشف ترجما وفي الانس متمكنا وفي المشاهدة متمتعا عبر بلسان مقاله عن حقيقة حاله شاهد وه وجه روح القدم و سمت همته فوق الهمم وكان شجرة من اشجار غرست في الصفا و سيقت بماء الوفا فكان اغصانها الصبر و اوراقها الشكر و اثمارها الرضي والشكر وله ترجمة واسعة و مدة قطعية لامعة حمد ابوالعباس بن عثمان بن ابي بكر بن بصيص الفقيه الحنفي النحوى اللغوى العروضي العرضي العرضي الريدي الملقب مشيد الدين (١٥٧):

كان وحيد عصره و فريده وله في النحو تصانيف وله المنظومة المشهورة في علم العروض والقوافي مات سنة ستين و سبعمائة\_

الحمد ابوالحسن بن محمد بن ابراهيم الاشعرى الامام انسابه (١٥٨):

كان فقيها حنفيا فرضيا حسابيا نحويا لغويا له مصنفات كثيرة في عدة من فنون العلم منها كتاب اللباب في معرفة الانساب وهو مختصر مفيد حدا و له في معرفة الانساب ايضا كتاب التعريف وله مختصر في النحو وكتاب التفاحة في علم المساحة واللباب في الادب و قبره يزار و يستجاب عنده الدعا ولا يعرف تاريخه

عند العلماء

🖈 سلمي ابوالربيع بن ابراهيم بن عمر بن على العلوي الحنفي:

شيخ المشائخ المحدثين في عصره و اوحد الفقهاء المحتهدين في مصره ولد سنه خمس و اربعين و ستمائة و اخذ الفقه عن الفقهاء الانبات والحديث عن الائمة وحج في سنة اثنتين و ثمانين و سبعمائة فلقي القاضي محد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي(١٥٩) فاخذ عنه ما اخذ قراة و سماعا و اجازه اجازة عامة في جميع مقرواته و اخذ كتاب الشفا في خمسة محالس قرأة في مكة المشرفة على الامام القاضي بها ابي الفضل محمد بن احمد بن عبدالعزيز النويري و اخذ عن جماعة من مشائخ الحرم المكي منهم حافظ الوقت زين الدين العراقي مقمصه بقول غير مرة يقول قد قرأت البخاري بلفظي اكثر من خمسين مرة ولا يشك احد من اهل عصره انه اعرف اهل دهره بالحديث و فنونه وطرقه و متونه و مقطوعه و مرسله و مرفوعه و مسلسله واسانيده و مسنداته وغريبه وموضوعاته وله عدة روايات مشهورة و اجازات مذكوره.

الاعبدالرحمٰن ابومحمد بن الفقيه محمد بن يوسف بن عمر العلوي(١٦٠) الحنفي مذهبا الشهير بالقاضي وحيه الدين ملقبا:

اوحد العصر بين جلالته و رياسته و بنائه و مقامه و كان فقيها لبيبا بينها اريبا ...

جوادا سخيا هماما ابيا وحيد دهره فريد عصره و خاتم زمانه وفائق اقرانه له بأس شديد و راى شديد و حد سعيد و عزم جميل وله نظر فى كثير من العلوم و مشاركة فى المنثور والمنظوم ومن محاسن شعره القصيدة البديعة التى اودعها سائر فنول البديع من التحنيس والترصيع و التوشيح و التشريح و التصدير والتسهيم والتفسير والتميم وشرحها شاملا شافيا كاملا و افيا وله عدة قصائد كثيرة الفوائد. مدح سيد الانبياء و مدحه عدة من الشعرا ومن عاثره الدينيه المدرسة المنبة التى انشأها

بزبيد (١٦١) فانه لما عزم على بنأها اشترى ارضا و احدث فى الارض المذكورة بين العلماء ثم استعمل من ترابه الارض المذكورة آجرا للبناء نقل الطين من ترابها الى المدرسة المذكورة احترازا منه ان يدخل فى عمارته بتامن تلك العين مع انه كان وزيرا و اميرا كبيرا وهذالانسبة آحد فان اكثر اجر البلاد وطينها لا يجوز الانتفاع به لكونه غصبا اما وفقا او مالكا للسعير و رتب فى المدرسة المذكورة اماما و مدرسا و طلبته على مذهب الامام ابى حنيفة و مدرسا و طلبته على مذهب الامام الشافعى واقف على الجميع وقفا جيدا يقوم بكفايتهم وكانت عمارته تلك سنة خمس و تسمين و سبعمائة.

المالكي نسبا الحنفي مذهبا: . م ي بكر بن احمد بن عمر(١٦٢) الشرجي بلدا المالكي نسبا الحنفي مذهبا: . . م المالكي نسبا الحنفي مذهبا:

شیخ نحاة مصر و امامهم فی عصره الملقب سراج الدین. کان مولده سنة سبع و اربعین و سبعمائة فی قریته الشراحه بصحاری بین حمس و زبید و تعلم القرآن الكريم ثم ارتحل الى زبيد فى طلب العلم العظيم سنة اثنتين و ستين و سبعمائة.

🖈 عثمن بن عفان بن ابي القاسم بن احمد القرني الملقب عفيف الدين:

كان فقيها عالما عاملا حالهما فاضلا عابدا زاهدا كاملا و دعا متعففا من الدنيا متوجها الى العقبى فى رضى المولى وكان عارفا بالفقه فروعه و اصوله على مذهب الامام ابى حنيفة و عرض عليه تدريس المدرسة المنصورية بزبيد فكره ذالك كراهة شديدة مع فقره و صبره على محن عديدة ولم يزل على حاله رضية و مسيرة سنية الى ان توفى سنة بضع و سبعين و سبعمائة.

الله على بن احمد بن موسى بن على الركبي النخلي (١٦٣):

احد علماء العصر و فضلاء الدهر وكان عارفا بالفقه والنحو واللغة والقرأة والفرائض وغيرها وله تصنيف حسن شرح به كافي الصروفي في الفرائض وكان

مولده سنة اثنين و ثلاثين و سبعمائة\_

🖈 على بن ابي بكر بن محمد بن عبدالرحمن بن اسمعيل العلوي الفقيه الحنفي:

و اوحد الفقهاء العلويين بزبيد وهم ينتمون في النسب الى على بن راشد من اولاد عك (كذا)..

🖈 على بن موسى الهاملي(١٦٤):

كان عالما عاملا و فاضلا كاملا و رئيسا شافعيا عظيم المرتبة على الهمة له مدائع في رسول الله صلى الله عليه وسلم و من غرائب شعره البديع و كان نحويا لغويا شاعرا ماهرا ذكيا سخيا حسن السيرة وكانت وفاته بضع و عشرين و سبعمائة. الإعلى بن نوح الملقب موفق الدين الزيلمي (٦٥٥) الاصل الزبيدي الدار الوفاة:

وكان عارفا بالفروع والاصول فقال املاً احاديث و مبانيه حافظا لمعانيه وكان ينقل الهداية عن ظهر العيب واصل بلده بلاد السودان من بلاد العجم بما وراء النهر مات سنة احدى و خمسين و سبعمائة

🖈 عمر بن على العلوى(٦٦١):

منسوب الى على من ذرية علث ومن مصنفاته كتاب منتخب الفنون مات سنة ثلاثون و سبعمائة\_

# باب الكنية

🛠 ابوبكر بن على بن محمد الحداد(١٦٧):

الامام العلامة الهمام الفهامة كان عالما عاملا ناسكا فاضلا عابدا زاهدا قانعا تفقه على حملة من اكابر العلماء منهم والده الفقيه على بن محمد الحداد وكان يقرى في اليوم الليلة نحوا من خمسة عشر درسا في الفروع والاصول والنحو واللغة والحديث والتفسير والفرائض وغير ذالك من فنون العلم ولا مصنفات كثيرة

منها تفسير القرآن المسمى كشف التنزيل في تحقيق التاويل في محلدين ضخمين، و كتاب الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري في الفقه في اربع محلدات وكتاب في شرح السراج الوهاج\_ سراج مختصر القدوري ايضا في ثمانيه محلدات وكتاب في شرح منظومة شيخه السراج ابوبكر بن على الهاملي في الفقه في محلدين كبيرين وكتاب النور المستنير في شرح الامام العلامة نجم الدين عمر بن محمد النسفي في الخلافيات في محلد كبير و شرح قيد الاوابد في الفقه المسمى بالرحيق المختوم في محلد لطيف وقد سارت بمولفاته الركبان وانتشرت في ايدي الطلبة في كل مكان كثير العبادة والزهد و قليل المخالطة و كثير التلاوة للقرآن كثير الوعظ لمن حاثه وله كرامات كثيرة وكان ورعا لا ياكل الامن اجرته في النسخ او ما نسخته من الكتب رباحة ولم يزل على ذالك الى ان يكف بصره قبل موته بمدة يسيرة ثم كان

الله المعروف والده بالنهار: المعروف والده بالنهار:

وكان كبير القدر علما وعملا لكن غلب عليه التصوف والعبادة كوالده وكان والده من العباد المذكورين والزهاد المشهورين وكانت وفاته بضع و ستمائة.

حرر ذالك و بحر من تحريره الفقير الحقير عبدالرحيم بن صالح\_غفرالله له ولولديه بغرة الحجة عام ١٠٧٦ يوم السبتة المباركة و صلاته على سيدنا محمد و صحبه وسلم\_تم ذالك\_

### الحواشي

### الباب الاول

- ١٠٠ توفى سنة ١١٧٦هـ، هدية العارفين ١/٧٧/، معجم المطبوعات ٨٩٠
   ١٤علام ١/٥٤١ـ
- ٢- توفى سنة ٩٤هـ، الاعلام ٢/٣، ١، طبقات ابن سعد ٥/٨٨، حلية الاولياء
   ٢١/٢، صفة الصفوة ٢٤/١٤.
  - ۳- توفی سنة ۲۰۱هـ، الاعلام ۱۷/۳\_
- ۵- هو محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهرى توفى سنة ١٢٤هـ،
   الاعلام ۷۷/۷-
  - ٥- توفي سنة ١٩٨هـ، الاعلام ١٤٧/٨
  - توفى سنة ١٣٦هـ، الاعلام، ١٧/٣، تاريخ بغداد ٨٠/٨.
  - ٧- توفي سنة ١١٤هـ، تهذيب التهذيب ٢٠٣/٧، تذكرة الحفاظ ١٦٠١٠
    - ۸- توفی سنة ۹۹هـ، طبقات ابن سعد ٦/٨٨١-٩٩١ـ
    - ٩- هو عامر بن شراحيل الشعبي توفي سنة ١٠٣هـ. الاعلام ٢٥١/٣\_
  - ۱۰ هو الحسن بن يسار البصرى توفى سنة ۱۱۰هـ، الاعلام ۲۲/۲ ۱۲۲۷.
    - ۱۱ توفی سنة ۲۰۱هـ، الاعلام ۳/۲۲\_
    - ۱۲ ﴿ هُو مُكْحُولُ بِنَ ابِي مُسَلِّمُ الْهَلَّالِي تُوفِي سَنَةً ١١٢هِ، الاعلام ٢٨٤/٧
      - ١٤٤-١٤٢/١ حجة الله البالغة ١٢/١٤١-١١٤
      - ١٤- راجع لترجمة الاعلام ١٠٥/٨
        - ١٥٧/٤ أيضاً ١٥٧/٤
    - ١٦٥ محمد بن عبدالملك الهمداني توفي سنة ٢١٥هـ، كشف الظنون ١١٠٥.

- ١٧٠ توفى سنة ٧٦هـ، الاعلام ١/١٥\_
- ١٨- توفي سنة ٤٧٤هـ، راجع لترجمته الاعلام ١٢٥/٣\_
  - ١٩- توفي سنة ٥٠٠هـ، راجع الاعلام ١٨٥/٤\_
- ۲۰ و اول من صنف في الطبقات هو واصل بن عطاء (۱۳۱-۱۳۱هـ) و سماه "طبقات اهل العلم والحهل" مراة الجنان ۲۷۶/۱، هدية العارفين
   ۱۰۸/۸ ۱۰۹-۱۰-۱۰۹
  - ٢١ توفي سنة ٤٤٠هـ، الاعلام ٥/٥٥
  - ۲۲ توفي سنة ٣٨٧هـ، الاعلام ١٤٣/٣
  - ٣٦- توفي سنة ٤٧٤هـ، الاعلام ٤/٢٦٥
    - ٢٤- توفي سنة ٥٨٤هـ، الاعلام ٦/٩٩
    - ٢٥ توفي سنة ٩٩٧هـ الاعلام ١/٢٥
- ٢٦ راجع لترجمته الفوائد البهية ٢٧، الحواهر المضية ٢١٤/١، تهذيب تاريخ
   ابن عساكر ٢٤٤/٤، تاريخ بغداد ٧٨/٨
  - ٧٧ الفوائد البهية ١٨ و راجع الحواهر المضية ٢١٤/١ ايضاً
    - ٢٨- الجواهرا لمضية ٣/١
- ٢٩ -- هو محمد بن على بن محمد الحسين بن عبدالملك الدامغاني، قاضى
   القضاة، توفى سنة ٤٧٨هـ، الجواهر المضية ١/٦ الفوائد البهية ٢٤٤
  - ٣٠- الجواهر المضية ١/٤
  - ٣١ راجع لترجمته الحواهر المضية ١/٠٣٠، الفوائد البهية ١٣٦ -١٣٧
    - ٣٢- حدائق الحنفية للجهلمي. ٢١٩.
    - ٣٣١/١ و هذا قول صاحب الجواهر المضية ايضاً ٣٣١/١
      - ٣٤- كشف الظنون ١٠٥٠

- ٣٥- الفوائد البهية ١٤
- ٣٦- راجع لترجمته الاعلام ٤٦/١، الدرر الكامنه ٤٣/١، الحواهر المضيئة ٨١/١
  - ٣٧- كشف الظنوذ ١٠٩٨/٢
    - ٣٨- هدية العارفين ١٦/١
  - ٣٩ راجع لترجمته هدية العارفين ١ / ٤٦٦
    - ٠٤ ايضاً
    - ١١ كشف الظنون ١٠٩٩/١
- ٢٤ راجع لترجمته الجواهر المضية ١٦٩/٢ لكن سنة وفاته ليس بمذكور و
   الظاهر انه توفي قبل صاحب الجواهر\_
- 27 كشف الظنون ١٠٩٨/٢ وفيه "قال ابن شحنه في هوامش الحواهر حمع طبقات اصحابنا الامام مسعود بن شيبه، عماد الدين السندى و اقول وغاليه رجال الشقائق و اذياله الى زماننا هذا على مذهب الحنفية"
- ٤٤- راجع لترجمته الاعلام ١٦٨/٤، هدية العارفين ١/٦٩٥، الدرر الكامنه
   ٣٩٦/٢
- 03- راجع لترجمته الاعلام ٦١/١، هدية العارفين ١٨/١، الضوء اللامع . ١٤٥/١
- ۴۹ یقول الدکتور عبدالرشید فی مقالته: نسخه منه محفوظة سكتنة برس تحت الرقم ۱۱۰۰۲۲، واجع خدا بخش لاثبریری جرنل ۱۵٤/۱ و نسخة اخری بمكتبة الباریس تحت الرقم ۲۰۹۳
  - ٤٧- كشف الظنون ١٠٩٨٨/٢
- ٨٤- راجع لترجمته: هدية العارفين ١٨٠/٢-١٨١، الضوء اللامع ٧٩/١٠

- مفتاح السعادة ١٠٣/١، البدر الطالع ٢٨٠/٢ .
- 9 ٤ الاعلام ١٩/٨، هدية العارفين ١٨٠/٢، كشف الظنون ١٠٩٨/٢
- هدية العارفين ۲/ ۱۸۱، كشف الظنون ۱٤٩/۱ و يقول الدكتور
   عبدالرشيد "ذكرها مرتب الفهرس لمكتبة برلن (٤٤٣/٩) لكنه لم يذكر
   اسم المولف" خدا بخش لائبريري حرنل ١٥٤/١
- ١٥ راجع لترجمته الجواهر المضية ٢/٥٧٦، الاعلام ٣٨/٨، مفتاح السعادة
   ١٣١/١، الضوء اللامع ١٣١/١٠
  - ٢٥- مفتاح السعادة ٢١٦/١، الضوء اللامع ١٣١/١٠
- 00- واجع لترجمته الاعلام ٦/٦ ١، الضوء اللامع ١٨٤/٦، البدر الطالع ٢/٥٤
- ٥٥- نسخة منه محفوظة بمكتبة برلن تحت الرقم ٢٣ و اخرى بمكتبة وين
   تحت الرقم ١١٧٤، خدا بخش لائبريرى حرنل ١٥٥/١
  - ٥٥- كشف الظنون ٢٦٩/١
  - ٥٦- راجع لترجمته: الاعلام ٧/٧، الضوء اللامع ١٠/١٠
    - ٧٥- الاعلام ٧/٩،٣٠ كشف الظنون ١٠٩٨/٢
- ٥٨ راجع لترجمته: الاعلام ٧/٩٧٧، ايضاح المكتون ٧٨/٢، الضوء اللامع ٩٥/٩
  - ٥٩ ايضاح المكنون ٢/٨٧، الاعلام ٢٧٩/٧
- ٦٠- راجع لترجمته: الفوائد البهية ٢١، الاعلام ١٣٠/١، هدية العارفين
   ١٤١/١
- ۲۱ الاعلام ۱۳۰/۱، نسخة منه محفوظة بمكتبة برلن تحت الرقم ۱۱۰۰۲٥ نخدا بخش لاتبريرى جرنل ۱۰۰/۱
  - ٦٢- ايضاً، كشف الظنون ١١٠٦/٢

- راجع لترجمته: هدية العارفين ٢٠٢/١، كشف الظنون ٢/ ١٠٩٨، م
- ٦٤- الاعلام ١٨٤/٧، كشف الظنون ١٠٩٨/٢، الجلد الثانى والثالث منه محفوظان بمكتبة المتحف البريطانى تحت الرقم ٦٤٥، خدا بخش
   ٧٤٠ بريرى جرنل ١٥٦/١
- راجع لترجمته الاعلام ۱۹٤/، و فيه له مختصر طبقات الحنابلة، كشف
   الظنون ۱۸۱٤/۲
  - ٦٦- كشف الظنون ١٠٩٨/٢
  - ٦٧- راجع لترجمته هدية العارفين ٢٤٤/٢
  - ۱۰۹۸/۲ ايضاح المكنون ۲٤٤/۲ كشف الظنون ۱۰۹۸/۲
    - ٦٩- راجع لترجمته هدية العارفين ١ /٤٨٧
- ٧٠ من هذه العبارة اعثر الدكتور عبدالرشيد على ستة نسخ من المخطوطات: فالاولى محفوظة بمكتبة وين تحت الرقم ١١٨٦ و الثانية بمكتبة خدا بخش تحت الرقم ٢٤٥٣، الثاثة بمكتبة برلن (فهرس لمكتبة برلن (ههرس لمكتبة برلن (وهرس المكتبة الخديوية (فهرس المكتبة الخديوية ٥/٤٤١) والرابعة بالمكتبة الخديوية (فهرس المكتبة الخديوية ٥/٤٤١) والنحامسة بدار الكتب المصرية (فهرس لدار الكتب المصرية ٥/٤٢١) والسادسة بمكتبة بودلين (فهرس لمكتبة بودلين (١٥٦/١ ٢٠/١) خدا بخش لاثبريرى جرئل (١٥٦/١ ١٥٥٠).
- راجع لترجمته الاعلام ۲۳٤/٦، البدر الطالع ۷۷/۲، ایصاح المکنون
   ۲۸/۲، هدیة العارفین ۲۵۰/۲ و فیه اسمه محمد بن علاء الدین علی بن
   احمد
- ٧٢- هدية العارفين ٢/٥٥٢، ايضاح المكنون ٧٨/٢ و كشف الظنون ١٠٩٨/٢

- و فيه ان كتابه "احترق مع كتبه ثم كان في صدد تحديدها"\_
  - ٧٣- راجع لترجمته الاعلام ٩/٨، هدية العارفين ١٣/٢
- كشف الظنون ١٤٧٢/٢ ١٤٧٣، نسخة منه محفوظة بمكتبة الباريس
   تحت الرقم ٢٠٠٩، والثانية بمكتبة النور عثمانية تحت الرقم ٢٠٤٨، والثالثة بمكتبة برلن تحت الرقم ١١٨٧، الرابعة بمكتبة برلن تحت الرقم ١٠٠٢٧
- ۷۰ راجع لترجمته الاعلام ۱۸/۲، خلاصة الاثر ۱۹۷۱، هدية العارفين
   ۲٤٥/۱.
- ۳۲- کشف الظنون ۱۰۹۸/۲ و فیه انه "اجل الکتب المولفة فی تراجم اهل الرای" نسخه منه محفوظة بمیکتبة برلن تحت الرقم ۲۹،۰۲ و الثانیة بمکتبة وین تحت الرقم ۱۱۹۵ و نسختان بمکتبة النور عثمانیه تحت الرقم ۳۳۹۰ ۳۳۹۱ و فی فهرس النور (۱۹۲) اسم ۱ لمولف شمس الدین بن عبدالقادر ـ
- ٧٧- راجع لترجمته: الاعلام ١٦٦/٥، هدية العارفين ١٧٥١/١، البدر الطالع
   ١٤٤٥/١، معجم المطبوعات ١٧٩١ الفوائد البهية ١٠، خلاصة الاثر
   ١٨٥/٣- ١٨٥/٣، الناج المكلل ٣٩٨، كشف الظنون ٤٠٠٤ و فيه وفاته
   سنة ٢٠١٦هـ كما في اتحاف النبلاء ٥٩
  - ٧٨- نسخة منه محفوظة بمكتبة بوهار كلكته تحت الرقم ٢٥٦
    - ٧٩- راجع لترجمته الاعلام ٢٧٤/٤
    - ٨٠ راجع لترجمته الاعلام ٥/٤، خلاصة الاثر ٣٤٠/٣ ٢
  - ٨١ خدا بخش لاثبريري جرنل ١٦٣/١ مقالة الدكتور عبدالرشيد
  - ٨٢ راجع لترجمته هدية العارفين ١ /٤ ٣٥، ايضاح المكنون ٧٨/٢

- ٨٣- ايضاح المكنون ٧٨/٢، هدية العارفين ١/٥٤/
- ٨٤ راجع لترجمته الاعلام ٢٣٦/٧، ايضاح المكنون ٢٠٨/٢
- ۸۰ ایضاح المکتون ۲۰۸/۲ و نسخة منه محفوظة بمکتبة الخدیویة تحت الرقم ۵/۵/۵.
- ۸٦ راجع لترجمته: الاعلام ٩٥/٧، الفوائد البهية ٢٤٨، معجم المطبوعات
   ١٥٩٥
- ۸۷ یقول الدکتور عبدالرشید فی مقالته: "لم اعثر علی ترجمته و طبقات الفقهاء و العباد والزهاد و مشائخ الطریقة والصوفیة والمؤرخین والقراء والنحاة واللغویین لاحمد بن حبیب بن ابی بکر بن خبصر فرغ من تالیف جزء منها فی التاسع عشر من جمادی الاول سنة ۲۳۵ ه " عدا بخش لائبریری جرنل ۱٦٤/۱ د.
  - ٨٨- فهرس لدار الكتب المصرية ٥/٨٠-
  - ٨٩- الفهرس الانجليزي لمكتبة خدا بخش ١٠١/١٢
- ۹۱ یقول الدکتور عبدالرشید: "فیمکن ان یکون کلاهما مخطوطین لکتاب واحد"، خدا بخش جرنل ۱/۱۹۰
  - ٩٢ فهرس لمكتبة برلن ١/٩٤
- ٩٣ كشف الظنون ١٩٣٨/٢، نسخة منه محفوظة بمكتبة برلن تحت الرقم
   ١٠٠٣١ فهرس لمكتبة برلن ٤٤٣/٩.

#### الباب الثاني

- ۱- الاعلام ۱۸۰۵-۱۳، معجم المولفين ۱۰۰۱-۱۰، خلاصة الاثر ۱۸۵/۳ البدر الطالع ۱۸۵۱، هدية العارفين ۱۸۱۱، عقد المجواهر ۲۳۶، كشف الظنون ۲۶، ۳۰، ايضاح المكنون ۲۱/۱، ۹۰، الفوائد البهية ۱۰ (التعليقات)، معجم المطبوعات ۱۷۹۱، التيمورية ۲۲۵/۳\_
  - ۲- الاعلام ٥/١٣-
  - ٣- التعليقات السنية ١٠ـ
  - ٤ لم اعثر على تايخ ميلاده
  - ٥- معجم البلدان ٥/٢٩٦
  - الفضائل مدينة هراة راجع تاريخ نامه هرات ٥٥ ٩٥،
  - انسخة منه محفوظة بمكتبة دارالعلوم ندوة العلماء لكتو (الهند) و نسخه
     آخر بمكتبة الكلية الشرعية بيشاور\_
    - ٨- سم القوارض في ذم الروافض (عطى)\_
      - ٩- راجع لترجمته الاعلام ٤/٨٣٨
      - ١٠- راجع لترجمته نزهة الخواطر ١١٧/٤
        - ۱۱- راجع لترجمته الاعلام ۷/۷٥
- ١٢ هو محمد بن عبدالرحمن، ابوالحسين البكرى، توفي سنة ١٩٥٢، راجع لترجمته الاعلام ٧/٧٥\_
  - ١٣- راجع لترجمته الكواكب السائرة ١٢٣/٢
  - ١٤ راجع الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية.
    - ١٥ ايضاً

- ١٦- مقدمة مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح\_
  - ١٧- المنهج الفكرية ٧٣-٧٤.
  - ١٨- واجع لترجمته الاعلام ١٨٤٦
    - ١٩- مرقاة المفاتيح ١/٥٧
- · ۲ هو محمد بن احمد بن محمد بن قاضي خان، راجع لترجمته الاعلام ٧/٦
  - ٢١ خطية نسخه منه محفوظة بمكتبة خدا بخش ببتنه (الهند)
    - ٣٢٠ حطية، نسخة منه محفوظة بمكتبة السند في قرية جهندو
      - ٢٣- عقد الجواهر٢٦٤
      - ٢٤- خلاصة الأثر ١٨٥/٣-١٨٦
        - ٢٥ ايضاً
        - ٢٦- الفوائد البهية ١٠
        - ٧٧- الاعلام ٥/٧٦١
- ٣٨ تحفة خطاطين بتركية للشيخ مستقيم زاده سليمان سعد الدين افندي
- ٢٩ زاد المتقبن لعبد الحق محدث الدهلوى، نقل نواب صديق حسن خان فى
   مولفه اتحاف النبلاء المتقبن باحياء ماثر الفقها و المحدثين، ٣٢٥-٣٢٦ـ
- قد اجتمعت كتب الرواية والتاريخ والطبقات التي ترجمت له على تاريخ
   وفاته
  - ٣١- خلاصة الاثر ١٨٥/٣-١٨٦-
- ٣٢- معجم المطبوعات ١٧٩١- ١٧٩٤، خلاصة الاثر ١٨٥/٣- ١٨٠٠ تا-الطبقات ١٨٥/١.

#### الباب الثالث

| واجع لترجمته الاعلام ٦/٢٣٥، النور السافر ٨٠٤ | -1 |
|----------------------------------------------|----|
|----------------------------------------------|----|

- ٢- راجع لترجمته الاعلام ٣١٠/٧
- ۳- راجع لترجمته الاعلام ۱۲/۸ ، خلاصة الاثر ۲۰۸/۶ ، معجم المطبوعات
   ۱۰۰۲
  - ٤- راجع لترجمته الاعلام ١٦٦٣، خلاصة الاثر ٢٠٤/٢
    - ٥- راجع لترجمته الاعلام ٤/٢٨، اليواقيت الشمينه ١٩٠
  - راجع لترجمته الاعلام ٧/٦٨١، خلاصة الاثر ٤/٤٤ . . .
    - ٧- راجع لترجمته الاعلام ٧٠/٧
    - ٨- راجع لترجمته الاعلام ١/٢٢٤، خلاصة الاثر ١/٢٧٤
- ٩- راجع لترجمته الاعلام ٣/٣٥٦، خلاصة الاثر ٣٤٢/٣، التيمورية
   ١١٥/٣ معجم المطبوعات ٩٥٢
  - ١٠- راجع لترجمته الاعلام ٥/٠٧، خلاصة الاثر ١٤٧/٣ ١
- ١١ راجع لترجمته الاعلام ٦/٣٤، طبقات الشافعيه لصاحب الترجمة، مقدمة الناشر
- ۱۲ راجع لترجمته الاعلام ۱۹۲/۹، خلاصة الاثر ٤٨٩/٤، هدية العارفين
   ۲۱/۵
- ۱۳ راجع لترجمته الاعلام ۲ ۲۹، خلاصة الاثر ۴۹۲/۳، تاریخ الشعراء الحضرمیین ۱۸۲/۱
  - ١٤٥- راجع لترجمته الاعلام ٥/٥٨، خلاصة الاثر ١٩٥/٣
    - ١٥- راجع لترجمته الاعلام ٢٢٠/٧

- ١٦- واجع لترجمته الاعلام ٤١/٨، خلاصة الاثر ٢١٧/٤، كشف الظنون ١٨١٤
- ۱۷- راجع لترجمته الاعلام ١٦٦/٥، خلاصة الأثر ١٨٠/٣، البدر الطالع
  - ١٨- راجع لترجمته الاعلام ١١٧/٧، خلاصة الاثر ١٨/٤
    - ١٩- راجع لترجمته خلاصة الاثر ١٨٤/١
  - ٠٠- راجع لترجمته الاعلام ٢٨/٢، خلاصة الاثر ١٩٩١
- ۲۱ راجع لترجمته الاعلام ١٦٣/٤، خلاصة الاثر ٢٢٣/٢، ايضاح المكنون
   ٢٠/٤٤، هدية العارفين ٩٩/١
  - ۲۰ ٦/٣ راجع لترجمته الاغلام ٥/٦٩، خلاصة الاثر ٣٠٦/٣ ٢٠
    - ٣٦-٣٥/١ واجع لترجمته خلاصة الاثر ١/٥٥-٣٦
      - ٢٤ راجع لترجمته خلاصة الاثر ٢/٧٣
- ۲۰ راجع لترجمته الاعلام ۲۰۸/۷، خلاصة الاثر ۲۰۲۶، فهرس المكتبة الازهرية ۲۲/۲
  - ٢٦- واجع لترجمته خلاصة الاثر ٦/٨-٩
  - ٢٧- راجع لترجمته الاعلام ٦/٥٨، خلاصة الاثر ٣٣١- ٣٣١
    - ۲۸ راجع لترجمته خلاصة الاثر ۳/۹۰-۹۳
- - ١٥٣/١، فهرس المكتبة الازهرية ١٩٦/٤، خلاصة الاثر ١٢٨٢/١
    - ٣٠- راجع لترجمته خلاصة الاثر ٣٠٨٨٧- ٤٩٠
    - ٣١ واجع لترجمته الاعلام ٧/٩٦، خلاصة الاثر ٣/٤٧٤
      - ٣٢- الاعلام ١٣٣/٨، هدية العارفين ٢/٣٩

#### الباب الرابع

١- الفوائد البهية ١٠ (التعليقات)

۲- تاج الطبقات ۱۱/۹۹\_

وحدت هذه العبارة على نسخة خطية دمن البينات في بعض الآيات المقارى
 محفوظة بمكتبة خدا بخش بيد غير مذكور على ورق عنوان الكتاب \_

٤- نسخة منه محفوظة بمكتبة خدا بُخش

٥- ايضاً

- نسخة منه محفوظة بمكتبة دارالعلوم ندوة العلماء لكنؤ (الهند)

٧ تا٧ ١ - نسخة منه محفوظة بمكتبة خدا بخش

١٨ - ايضاً و اسمه الاخر: تسلية الاعمى عن بلية العمى

٩ ١ تا ٢ ٢ - نسخة منهم محفوظة بمكتبة عدا بخش

٣٦- لعل هو اسم مولفه "الموضوعات"

٤ ٢ تا ٦ ٧ - نسخة منهم محفوظة بمكتبة خدا بخش

٧٧ - نسخة منه محفوظة بمكتبة دارالعلوم ندوة العلماء لكنؤ

٣٤ تا ٣٤ - نسخة منهم محفوظة بمكتبة حدا بخش

٣٥- نسخة منه محفوظة بمكتبة دارالعلوم ندوة العلماء لكنؤ

٣٦- نسبخة منه محفوظة بمكتبة نحدا بخش

٣٧- اسمه منح الروض الازهر نسخة منه محفوظة بمكتبة حدا بحش

٣٨ تا٤٤ - تسخة منهم محفوظة بمكتبة بحدا بخش

٥ :- نسخة منهم محفوظة بمكتبة دارالعلوم ندوة العلماء لكنؤ

٦٤ تا٩٤ - نسخة منهم محفوظة بمكتبة حدا بخش

. ٥ تا ٢ ٥ - نسخة منه محفوظة بمكتبة دارالعلوم ندوة العلماء لكنو

٣٥ تا ٦٦ - نسخة منهم محفوظة بمكتبة خدا بخش

7٧ - نسخة منه محفوظة بمكتبة دارالعلوم ندوة العلماء لكنؤ

٦٨ تا٧١ - نسخة منهم محفوظة بمكتبة حدا بخش

٧٧- نسخة منه محفوظة بمكتبة خدا بخش و نسخة آخر بمكتبة بوهار كلكته

٧٧تا٧٥- نسخة منهم محفوظة بمكتبة خدا بخش

٧٧ تا٧٧ - نسخة منهم محفوظة بمكتبة دارالعلوم ندوة العلماء لكنؤ

#### الباب الخامس

- ١- خلاصة الاثر ١٨٥/٣-١٨٦
- ٢- سمط النجوم العوالي ٢٩٤/٤
  - ٣- اتحاف النبلاء ٣٢٥-٣٢٦
- ٤- تشبع فقهاء الحنفية لتشنيع سفهاء الشافعيه (نسخة حطية محفوظة بمكتبة خدا بحش)\_
  - ٥- البدر الطالع ٢/١٤٤ ٥٤٤ (مصر)
    - ٦- مرقاة المفاتيح ٢-٦/٤
      - ٧- ايضا مقدمة الكتاب
        - ٨- الفوائد البهية ١٠
    - ۹- خلاصة الاثر ۱۸۵/-۱۸۳

#### الباب السادس

- الحنيد بن محمد الحنيد البغدادي، ابوالقاسم، صوفي توفي سنة ٢٩٧ه و قبل سنة ٢٩٨ه و الجنات الجنات الجنات ١١٤١/ الفهرست ١٨٥/١، وفيات الاعيان ١١٧/١، حلية الاولياء ١١٥/١، صفة الصفوة ٢٥٥/١ تاريخ بغداد ٢١/٧، طبقات السبكي ٢٥٥/١-٣٠ كشف الظنون ٢٧١٧.
  - ٢- القرآن ١٢٠/١١ (الهود)
- نعمان بن ثابت الكوفى، ابوحنيفة توفى سنة ، ١٥هـ، راجع لترجمة: تاريخ بغداد ٣٢/٢، ٣٠ ٣٢٣/١، النجوم الزاهرة ٢٢/٢، البدايه والنهاية ١٠٧/١، الجواهر المضية ٢٦/١، تاريخ الخميس ٢٣٦٦-٣٨، الانتقاء ٢٣١١ ١٧١، مفتاح السعادة ٢٣/٢-٨، مرأة الجنان ٢٣٠٦-٣٠٠،
- محمد بن ادريس، الشافعي توفي سنة ٢٠٤هـ، راجع لترجمته: تذكرة الحفاظ ٢٩/١، تهذيب ٢٥/٩، ارشاد الاريب ٢٦/٦٠- ٢٩٨، غاية النهاية ٢٩٥٢، صفة الصفوة ٢١٤٠/١، تاريخ بغداد ٢٦٥-٥٠، حلية الاولياء ٢٣٣٩، الانتقاء ٢٦-٣٠، تاريخ الخميس ٢٣٥٠، طبقات الشافعية ١٨٥٠١.
  - ٥- القرآن ١٨/٣ (آل عمران)
  - ٦- ايضاً ١١/٥٨ (المحادلة)
    - ٧- ايضاً ٢٨/٣٥ (الفاطر)
- ٧(الف)- عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء التميمي المروزي، شيخ

الاسلام، الحافظ ابوعبدالرحش، المجاهد صاحب التصانيف، توفى سنة ١٨١هـ، راجع لترجمته الاعلام ١١٥/٤، مفتاح السعادة ١١٢/٢، حلية الاولياء ١٦٢/٨، تاريخ بغداد ١٥٢/١، تذكرة الحافظ ٢٥٣/١-٢٥٧، طبقات القراء ٤٤٦، التاج المكلل ٥٦، الرسالة المستطرفة ٣٧\_

- محمد بن عبدالله بن حمدویه بن نعیم انتمبی، الطهمانی انیسابوری الشهیر بالحاکم، ابوعبدالله، توفی سنة ۵۰۶هـ، راجع لترجمته الاعلام ۲۲۲۷، طبقات السبكی ۲۶٫۳، تاریخ بغداد ۵/۲۸۲، غایة النهایة ۱۸۶۲
  - ٩- تاريخ نيسابور نسخة خطية\_
- ۱ نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي، ابوعبدالله توفي سنة ۲۲۸ه، واجع لترجمته تهذيب التهذيب ٥٠/١٠، الرسالة المستطرفه ٣٧، ميزان الاعتمدال ٢٣٨/٣، تاريخ بغداد ٣٠٦/١٣، هدية العارفين ٤٩٧/٣٤، تذكرة الحافظ ٣/٣...
- ۱۱ الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوى العمرى الصاغاني الحنفي، رضى الدين، توفي سنة ، ٦٥هـ، ولد في لاهور (الهند)، راجع لترجمته الاعلام ٢٠٤٢، الفوائد البهية ٣٣، النحوم الزاهرة ٢٦/٧، ابحد العلوم ٠ ٩٨، الحواهر السطية ٢٠١/١، نزهة الخواطر ١٣٨٨.

- ٣٥٢، ٣٧٢، ايضاح المكنون ١/٠٨، ٨٥، ٩٨، عقد الجواهر ٣٠١ ٣٠٦، هدية العارفين ١٨٠/٢ ١٨١، معجم المولفين ١١٨/١٢-
- ۱۳ يحيى بن شرف بن مرى بن حسن الخرامى الحوراني النووى الشافعي،
   ابوزكريا، محى الدين توفى سنة ٢٧٦هـ، واجع لترجمته الاعلام ١٤٩/٨ طبقات للسبكى ١٢٥/٥، النجوم الزاهرة ٢٨٧/٧، مفتاح السعادة ٩٨/١
  - ١٤ كذا في الاصل ولكن اسمه تهذيب الاسماء واللغات.
- ۱۵ محمد بن محمد بن احمد، ابوالفضل المروزى السلمى البلخى الشهير بالحاكم الشهيد له الكافى فى الحنفية، الحواهر المضيئة ۲/۲۱، الفوائد البهية ۸۵، كشف الظنون ۱۳۷۸، ۱۸۵۱، الاعلام ۲۰/۷\_
  - ١٦- ملك بني ساسان، مناقب للكردري ٧٣-
- الحكم بن عبدالله بن مسلمة بن عبدالرحمن القاضى، ابومطيع البلخى
   راوى الفقه الاكبر عن ابى حنيفة، توفى سنة ١٩٩هـ، راجع لمترجمته
   الحواهر المضيئة ٢/٣٥ ٢٦٦، الفوائد البهية ٨٢.
- ا- محمد بن نصر المروزى الفقيه، ابوعبدالله، امام جبل، توفى سنة ٢٩١هـ، راجع لترجمته: تذكرة الحفاظ ٢١١/٢، تقريب التهذيب ٢١٣/٢ ـ او هو النظر بن محمد المروزى مولى بنى عامر و قريش، ابومحمد او او عدالله توفى سنة ١٨٣هـ، واجع لترجمته تقريب التهذيب٢/٣٣، الحواهر المضيئة ٢/٠٠٠ ٢٠١ ـ وقد ورد هذه الرواية فى تاريخ بغداد ٢٢٥/١٣ باختلاف الاسماء: "....قال حدثنا ابوبكر ١ لمروزى حدثنا ابو بكر المروزى حدثنا الو كالسموزى حدثنا النظر بن محمد حدثنا يحيى بن النظر القرشى قال كان

#### والدابي حنيفة من نسا"\_

- ۱۹ تاریخ بغداد ۱۳/۵/۱۳\_
- ٢٠ ابراهيم بن محمد بن الازهر بن احمد ابن العراقي، ابواسحاق الصيرفيني
   الحنبلي، تقى الدين، الحافظ توفي سنة ٤١٦هـ، تذكرة الحفاظ ٢١٨/٤.
- ۲۱ هو 'معالم التنزيل في التفسير' لحسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن
   الفراء، البغوى، الشافعي، ابومحمد توفي سنة ۲۱ ۵۵) ص۲۸٦\_
  - ٢٢- القرآن ١٤/٩ (ابراهيم)
- ٣٦ عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذالي، ابو عبدالرحمن الصحابي، توفي سنة ٣٦هـ، واجع لترجمته: تذكرة الحفاظ ١٣/١- ١١٤ الاصابة ت وفي سنة ٣٦٥، غاية النهاية ١٨٥١، البدء و التاريخ ٩٧/٥، صفة الصفوة ١٩٥/٥ حلية الاولياء ١٩٤١ الاعلام ١٣٨/٤.
- ٣٢- عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشى الهاشمى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاله النبى صلعم ان يفقهه الله فى الدين و يعلمه التاويل، توفى سنة ٨٨هـ، راجع لترجمته: تذكرة الحفاظ ٨٨١-٣٩ الاصابه ت ٢٧٧٤، صفة الصفوة ٨١٤/١، خلية الاولياء ٢١٤/١، تاريخ الخميس ٢٧/١، الإعلام ١٩٥٤.
- مالك بن انس بن مالك الاصبحى الحميرى، ابوعبدالله، توفى سنة ۱۷۹
   ۹۹۲هـ، راجع لترجمته: تهذیب التهذیب ۱۰/۱، صفة الصفوة ۲۳۲/۲
   حلیة الاولیا، ۲۳۱۲، تاریخ الخمیس ۲۳۲/۲ طبقات القراء ۲۳۲/۲
   تذکرة الحفاظ ۱۹۳/۱، تقریب التهذیب ۲۲۲/۲
- ٢٦ اسمعيل بن حماد بن الامام ابوحنيفة النعمان، توفى سنة ٢١٢هـ، راجع لترجمته: الجواهر المضيئة ١٤٨/١، تاريخ بغداد ٢٤٣/٦، تهذيب

- التهذيب ١/٠١٦، تقريب التهذيب ١/٠٦٨، الاعلام ١٣١٣.
- - ۲۸ راجع للتفصيل: مناقب للكردري ٢٩٩ ٣٠٧ -
    - ٢٩- القرآن ٩/٠٠٠ (التوبه)\_
  - ٣٠ البخاري ٢ تحت باب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
- ۳۱ مناقب للكردرى ۲۲ و تاريخ بغداد ۳۳٥/۱۳ و فيه يقول المولف انه
   حديث موضوع\_
  - ٣٢ البخاري ٢ تحت باب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
- ۳۳ عثمان بن عبدالرحمن النصرى الكردى الشهزورى، ابوعمرو تقى الدين المعروف بابن الصلاح، الفقيه الشافعي، توفى سنة ٣٤ هـ، راجع لترجمته التاج المكلل ٨٠، معجم المولفين ٢٥٧/٦، وفيات الاعبان ٢٠٢١، مبقاح السعادة ٢٥٧/١.
- عبدالرحمن بن عمر، ابوزرعة الدمشقى توفى سنة ٢٨١هـ، تقريب التهذيب ٢٨١/٦. الإعلام ٣٢٠/٣\_
  - ٣٥- مقدمة ابن الصلا ١٣١
    - ٣٦- ايضاً
- ۳۷ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى الازدى، ابو بسطام من المد حال الحديث توفى سنة ١٦٠هـ، راجع لترجمته، تهذيب التهديب ٤١٣٨٠.
   حلية الاولياء ١٤٤/٧، تاريخ بغداد ١٥٥/١، الاعلام ١٦٤/٣.
  - ٣٨- مقدمة ابن الصلاح ١١٩
    - ٣٩- ايضاً

- (٣٩ الف) هي قرية متوسطة سميت ببئر هناك عند مسحد الشجرة التي بايع رسولَ الله تحتها، معجم البلدان ٢٢.٩/٢ .
- ٤- خالد بن وليد بن المغيره المخرومي القرشي سيف الله الفاتح الكبير، الصحابي، توفي سنة إحدى او التنين و عشرين، راجع لترجمته: تقريب التهذيب ١٩١٦، الاعلام ٢٠٠٢، الاصابه ١٩٢١، تهذيب تاريخ ابن عساكر ٩٢/٥ ١١٤ مسفة الصفوة ١٩٨١، تاريخ الخميس ٢٤٧/٢
  كتب في سيرته: خالد بن الوليد لعمر رضا كحاله، موجز سيرة خالد بن وليد لابي زيد شبلي.
- ١٤ عمرو ابن العاص بن وائل السهمى القرشى، ابوعبدالله، فاتح مصر، توفى
   سنة ٤٣هـ، راجع لترجمته الاعلام ٥٩٧٠، الاستيعاب بهامش الاصابة
   ١٠٠١/٢ ما الاصابه ت ١٥٨٤، جُمهرة الانساب ١٥٤ ــ
- ٢٤ عبداللرحمن بن عوف بن عبدالحارث ابو محمد الزهرى، القرشى وهو احد العشرة المبشرة بالحنة توفى سنة ٣٣هـ، راجع لترجمته: الإعلام ٣٢١/٣، صفة الصفوة ١/٣٥، حلية الاولياء ٩٨/١، تاريخ الخميس ٢٥٧/٢، البدء والتاريخ ٥/٦/١، اسد الغابة والاصابة ت ١٧١٥\_
- ۳۱- البخارى ۲° تحت باب فضائل اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم
   (لاتسبوا اصحابى ... الى آخره)...
- 33 يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمرى القرطبى المالكى، ابوعمرو، من كبار حفاظ الحديث، توفى سنة ٣٣٤هـ، له الاستيعاب فى معرفة الاصحاب راجع لترجمته: الاعلام ٢٤٠/٨، وفيات الاعيان ٢٤٨/٢، حمهرة الانساب ٢٨٥، معجم المطبوعات ١٥٩، كشف الظنون ١٠٥١.

محمد بن عمر بن واقد السهمى الاسلمى بالولاء المدنى، الواقدى، ابوعبدالله، محدث، حافظ، مورخ، اديب، فقيه، مفسر، له تاريخ واقدى، توفى ببغداد سنة ٢٠٠٧هـ راجع لترجمته: وفيات الاعبان ٢٠٠١، ١٢٦٦ البداية والنهاية ١٢٠/١، ميزان الاعتدال ١١٠/٣ - ١١١، مرأة الجنان ٢٦٢٦، كشف الظنون ٢٦٤، ١٢٣٧، ١٢٣٩، ١٢٣٩، روضات الجنات ٢٥-١٥، الاعلام ٧/٠٠، هدية العارفين ٢٠/١، معجم المولفين ١٥/١، ١٩٦٩-١٩، تاريخ بغداد ٣/٢-١، ١٩١٩-١٩٠

۳۷۹ - ۳۷۹ - ۳۷۹ - ۴٦

- £ V

محمد بن على بن حسين الطالبي الهاشمي القرشي، ابوجعفر، الباقر زين الدين خامس الاثمة الاثني عشر عند الامامية ـ توفي سنة ١٤ ١هـ، راجع لترجمته: الاعلام ٢٠٠٦- ٢٧١، تذكرة الحفاظ ١١٧/١، تهذيب التهذيب ٩/ ٣٥٠، وفيات الاعبان ١١/١٥، صفة الصفوة ٢٠/٢، حلية الولياء ٣/٠٢.

جعفر ابن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب امه فروة بنت القاسم بن محمد بن ابى بكر الصديق رضى الله عنهم سادس الائمة الاثنى عشر عند الامامية، توفى سنة ٤٨ هـ، راجع لترجمته: الاعلام ٢٦٢٨، وفيات الاعيان ١/٥٠١، صفة الصفوة ٢/١٤، حلية الاولياء ١٩٢/٣، طبقات القراء ١٩٣١، تذكرة الحفاظ ١٩٢/١.

کذا فی الاصل ولکن هو ربیعة الرأی کما ذکره الکردری ۱۸، هو ربیعة
بن ابی عبدالرحمٰن فروخ التمیمی، توفی سنة ۱۳۳هد، راحع لترحمته:
تاریخ بغداد ۲۰/۸، تهذیب التهذیب ۳۵۸/۳، تقریب التهذیب
 ۲۲۷/۱.

- ويد بن اسلم بن العمرى المدنى الفقيه، ابوعبدالله توفى سنة ١٣٦هـ، راجع لترجمته تذكرة الحفاظ ١٢٤١- ١٢٥ تهذيب التهذيب ٢٩٦/١٩٠٠ طبقات القراء ١٩٦١/١ ١٤علام ٢٠٢/٥ ٥٧، تقريب التهذيب ٢٧٢/١.
- عبدالله بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب الهاشمى القرشى،
   ابومحمد، تابعى من اهل المدينة، توفى سنة ١٤٥هـ، راجع لترجمته:
   الاصابه ت ٢٥٨٧، مقاتل الطالبين ١٢٨، تهذيب تاريخ ابن عساكر
   ٧٥٤/٧، تاريخ بغداد ٢٣١٩٩.
- ٥٢ فاطمة ابنة الحسين بن على بن ابى طالب، تابعية، ماتت بعد المأة واجع لترجمتها، الاعلام ١٣٠/٥، طبقات ابن سعد ٣٤٧/٨، مقاتل الطا لبين
   ٩٩ ١٢٠، ٢٠٢، ٢٣٧، الدر المنثور ٣٦١، تقريب التهذيب
  - عبدالرحض بن عمرو الاوزاعى، ابو عمرو امام الديار الشامية في الفقه والزهد، توفى سنة ١٥٧هـ، راجع لترجمته: الاعلام ٢٢٠/٣، ابن النديم / ٢٢٧/، حلية الاولياء 7/٥٦ـ
  - عطا بن ابى رباح القرشى المكى، تابعى، توفى سنة ١١٤هـ، راجع الترجمته: تُهذيب التهذيب ٢٠٣/٧، تذكرة الحفاظ، ٨٦/١، تهذيب الاسماء واللغات ٣٤٤/١، طبقات ابن سعد ٣٤٤/٥.
  - حماد بن ابى سليمان مسلم الاشعرى، ابواسمعيل، الكوفى الفقيه توفى
     سنة ١١٩هـ او ١٢هـ، واجع لترجمته: تهذيب التهذيب ١٦/٣، تقريب التهذيب ١٩٧١، الخلاصة ٩٢٠ـ
  - ٥٦ عاصم بن بهدله ابن النجود الاسدى الكوفي، ابوبكر المقرى، توفي سنة
     ١٢٧ او ١٢٨ه اراجع لترجمته: تهذيب التهذيب ٥٣٨/٥، طبقات القراء

- ١/٧٤٧، طبقات ابن سعد ٦/٠٣، تقريب التهذيب ١/٣٨٣
- ۵۷ عامر بن شراحیل بن عبد ذی کبار الشعبی الحمیری، ابوعمرو من التابعین یضرب المثل بحفظه توفی سنة ۲۰۱۳ه، راجع لترجمته: الاعلام ۲۰۱۳، تهذیب التهذیب ۵/۰۳، حلیة الاولیاء ۱۳۸۶، تهذیب ابن عساکر ۱۳۸/۷، تاریخ بغداد ۲۲۷/۱۲، وفیه اقوال فی سنة وفاته.
- مهلول بن عمرو الصير في ابووهيب من عقلاء المحانين توفي سنة
   ١٩٠هـ، راجع لترجمته: الاعلام ٧٧/٢، فوات الوفيات ٢/١٨\_
- هارون (الرشيد) ابن محمد (المهدى) ابن المنصور العباسى، ابوجعفر،
   خامس الخلفاء الدولة العباسية فى العراق واشهرهم توفى سنة ١٩٣هـ،
   راجع لترجمته البداية والنهاية ١٢/١٠، ابن الاثير ٢٩/٦، تاريخ
   الخميس ٢/١٣٦، البدء والتاريخ ٢/١٠، تاريخ بغداد ١٤/٥\_
- ٦٠ عمرو بن عبدالله بن ابى قيس العامرى، من بنى عامر بن لوئى، قتل يوم الجمل، الاصابه ٤/٦\_
- ٣١ عمر بن محمد بن احمد بن اسمعيل، ابوحفص، نجم الدين النسفى، من فقهاء الحنفية، له المنظومة، توفى سنة ٣٩٥٩، راجع لترجمته: الاعلام ٥٠٠٥، الفوائد البهية ٤٤١، الحواهر المضيئة ١٩٤١، لسان الميزان ٢٧٧/٤، ارشاد الاريب ٣٣٦٠.
- ٦٢- عبدالعزيز بن ابى رزقه، ابومحمد المروزى، توفى سنة ٢٠٦هـ، راحع لترجمته تقريب التهذيب ٢٩٦١، تهذيب التهذيب ٢٣٦٦.
- توبه بن سعد بن عثمان بن سيار مولى حمدان ولى قضاء مرو، راحع لترجمته الحواهر المضيئة ١٧٥/١\_
- ٦٤ يعقوب بن ابراهيم حبيب الانصاري الكوفي البغدادي، ابويوسف، توفي

سنة ١٨٢هـ، راجع لترجمته الاعلام ١٩٣/٨، مفتاح السعادة ١٠٠٠/-١٠٠/، ابن النديم ٢٠٣٠، اخبار القضاة لوكيع ١٩٥٢/، النحوم الزاهرة ١٠٧/٠، البدايه والنهاية ١١٨٠/، الحواهر المضيئة ٢٠٢٠/، تاريخ بغداد ٢٢٠/٤، وفيات الاعيان ٢٣٠٣، مرأة الحنان ٢٨٢/١-

- الفضل بن سهل بن طاهر الحلبى، ابوالمعالى الاسفرايني، مقرى من آثاره شرح الغاية للدينورى في القرأة راجع لترجمته: هدية العارفين ١١٩/١، كشف الظنون ١١٨٩، معجم المولفين ١٦٨/٤ ٦٩ ــ
- 77- على بن عبدالله بن جعفر السعدى، ابوالحسن البصرى المديني، توفي سنة ٢٣٤ ، ٢٣٤ ، راجع لترجمته، تاريخ بغلاد ١١ /٥٥٤ ، تهذيب التهذيب ٢٣١/٩ ، تقريب التهذيب ٢٣٦/٣ ،
- ٦١ عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميرى، ابوبكر الصفانى، حافظ، توفى سنة
   ١١٢هـ، راجع لترجمته: تقريبالتهذيب ١٥٠٥/١، تهذيب التهذيب
   ٣١٠/٦، وفيات الإعيان ٣٠٣/١، ميزان الاعتدال ٢٢٦/٢، الرسالة
   المستطوفة ٣٠٦ـ
- ٦٩ الحسن بن يسار البصرى، ابوسعيد، تابعى مشهور توفى سنة ١١٠هـ،
   راجع لترجمته: تذكرة الحفاظ ٦٧/١ــ
  - · ٧- يتفقه في مناقب الكردرى ٩٩ .

- ٧١ الفضل بن عياض التيمى اليربوعى المروزى، شيخ الاسلام، ابوعلى، توفى يوم عاشورا سنة ١٨٧٨هـ، راجع لترجمته: تذكرة الحفاظ ٢٢٧١، طبقات الصوفيه ٢-٤٠، تهذيب التهذيب ٨-٤٩، الحواهر المضيئة ١٩٠٠، صفة الصفوة ٢٩٤١، حلية الاولياء ٨٤٨٨.
- سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى ابوعبدالله امير المومنين في الحديث، توفي سنة ٢٦ هـ، واجع لترجمته: الاعلام ١٠٤/٣ ١٠٠٥، دول الاسلام ١٨٤/١ الفهرست ١٠٥٥، الجواهر المضيئة ١/٠٥٠، طبقات ابن سعد ٢٥٧/٦ حلية الاولياء ٢٥٥٦، تهذيب التهذيب ١١١/٤ ١١١ تاريخ بغداد ١١٥١٩.
- حمر بن اسحق بن احمد الهندى الغزنوى، سراج الدين، ابوحفص، فقيه من
   كبار الاحناف، توفى سنة ٣٧٧هـ راجع لترجمته: الفوائد البهية ١٤٨،
   الدرر الكامنه ٣/١٥٤، نزهة الخواطر ٢/٥٩، مفتاح السعادة ٥٨/٢٠
   كشف الظنون ١١٩٨، معجم المطبوعات ١٣٧٩\_
- ٧٤ يعقوب بن احمد بن محمد، ابوسعد، اديب لغوى، من اهل نيسابور، توفى
   سنة ٤٧٤هـ، راجع لترجمته: الاعلام ١٩٤/٨، بغية الوعاة ٤١٨، و فيه
   كنية ابويوسف والتصحيح من خط ابن قاضى شهبه.
  - ٧٥- القرآن ١/١٣٤ (الرعد)-
  - ٧٦- البخاري ١ تحت باب: كيف يقبض العلم
    - ٧٧- صحيح مسلم
  - ٧٨- "مسئلة" كما ذكر في مناقب للكردري ٥٠-
- ٧٩ على بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي، ابن عم رسول الله
   صلى الله عليه وسلم و زوج ابنته، من السابقين الاولين اول من اسلم وهو

احد العشرة المبشرة بالمجنة توفى سنة ٤٠هـ، واجع لترجمته: الاعلام ٢٩٥ - ١٩٣٠ مفة ٢٠٥ - ١٩٠٤ مفة البدء والتاريخ ٥٧/٥، صفة الصفوة ١١٨/١، مقاتل الطالبين ١٤، حلية الاولياء ١١/١، تاريخ النحميس ٢٧٦/٢، الاصابة ت ٩٠هــ

٨٠ مناقب للكردري ٦٧٠

۸۱ زكريا بن يحيى بن عبدالرحمن بن محمد بن عدى الضبى البصرى الساجى، ابويحيى، الحافظ، له كتاب في مناقب ابى حنيفة، توفى سنة
 ۳۰۷هـ، راجع لترجمته الاعلام ۳/۷۲ـ

٨٢- مناقب للموفق ٤٩\_

٨٣ مناقب للموفق ٤٩، مناقب للكردري ٩٩

٩٨- عبدالله بن ذكوان، ابوعبدالرحنن المعروف بابى الزناد، المدنى توفى سنة
 ١٣١هـ، راجع لترجمته: تقريب التهذيب (١٣١٧، تهذيب التهذيب ١٣/٥، تهذيب التهذيب
 ١٣٠٥، تهذيب تاريخ ابن عساكر ٣٨٢/٧، تذكرة الحفاظ ١٣٦١،
 ١٤علام ٤/٦٨ـ

٥٥ - مناقب للكردري ٩٩، مناقب للموفق ٩٩ ـ

٨٦- محمد بن الحسين بن ابراهيم بن عاصم الأبرى السحستاني، ابوالحسن،
 مصنف كتاب مناقب الشافعي، توفي سنة ٣٣٠ها واجع لترجمته تذكرة الحفاظ ١٥٥/٣- ١٥٦، الوافي للصفدى ٣٧٢/٢، طبقات الشافعية ١٥/٢

٨٧ مناقب للكردري ٩٩، مناقب للموفق ٩٩ــ

۸۸ من كميه كفيه، مناقب للكردرى ٩٩ -

٨٩- مناقب للكردرى٩٩

- نحيح بن ابراهيم، مناقب للكردري ١٠١.
  - ٩١ ابن عكرمة، ايضاً
- 97 زفر بن الهذيل بن قيس الكوفى المشهور، توفى سنة ١٥٨هـ، راجع لترجمته: الاعلام ٥/٣)، الجواهر المضيئة ٢٤٣/١، الانتقاء ١٧٣\_
- 99- يحيى بن زكريا بن ابى زائده خالد بن ميمون بن فيروز، ابوسعيد الهمدانى، توفى سنة ١٨٨٦هـ، راجع لترجمته طبقات القراء ٢٠٠/٣، الحواهر المضيئة ٢١٢/٢، تاريخ بغداد ١١٤/١٤، مفتاح السعادة ١١٩/٠، تذكرة الحفاظ ٢٠٤/١، تهذيب التهذيب ٢٠٨/١، الإعلام ١٤٥/٨ مرزة الجنان ٢٠٨/١.
- 99- حفص بن غياث بن طلق بن عمرو النحفى الكوفى، توفى سنة 98هـ، راجع لترجمته: الحواهر المضيئة ٢٢١/١، الاعلام ٢٦٤/٢، تذكرة الحفاظ ٢٠٣١، تهذيب التهذيب ٢١٧/٢، ميزان الاعتدال ٢٦٦/١، تاريخ بغداد ٨٨/٨.
- 90 حبان بن على الغنرى، ابوعلى الكوفي، توفي سنة ١٧١هـ، تقريب التهذيب ١٢٥هـ على العنريب التهذيب ١٧٣/٢ ١٧٧، تاريخ بغداد ٢٥٥/٨ \_
- ٩٦ مندل (و يقال اسمه عمرو و مندل لقبه) ابن على الغنرى، ابوعبدالله، توفى
   سنة ١٦٧هـ، راجع لترجمته: الإعلام ٢٩٢/٧، تهذيب التهذيب
   ٢٩٨١٠ خلاصة تذهب الكمال ٣٤١.
- القاسم بن معن بن عبدالرحمن المسعودى الهذاى الكوفى، ابوعدالله، قاضى الكوفة من حفاظ الحديث، توفى سنة ١٧٥هـ، الاعلام ١٨٦/٥، تهذيب التهذيب ٣٣٨/٨، ارشاد الاريب ١٩٩٦ ٢٠٢٠ الموائد البهية 1٥٤، بغية الوعاة ٣٨٨، تذكرة الحفاظ ٢٢٠/١، الحداه المضيئة

\_ £ 7/1

- ٩٨- داود بن نصير الطائى، ابوسليمان، من ائمة المتصوفين، توفى سنة ١٦٥هـ،
   راجع لترجمته: الاعلام ٢/٥٣٥، وفيات الاعيان ١٧٧١، الجواهر المضيئة ٢٥٣١، تاريخ بغداد ٨/٧٤٠ـ
- 99- سفيان بن عيينه بن ميمون النهلالي الكوفي، ابومحمد محدث الحرم المكي توفي سنة ١٩٥٨هـ، واجع لترجمته: الاعلام ١٠٥/٣، تذكرة الحفاظ ٢٤٢/١، الرسالة المستطرفه ٣١، صفة الصفوة ٢٠/٣١، ميزان الاعتدال ٣٩٠/١، تاريخ بغداد ١٧٤/١، حلية الاولياء ٢٧٠/٧\_
- ۱۰۱ عبدالمحید بن عبدالعزیز بن ابی رواد، توفی سنة ۲۰۲هـ، راجع لترجمته،
   تهذیب التهذیب ۲۱/۲، تقریب التقریب ۱۷۲۱هـ
- ۱۰۲ اسمعیل بن مسلم بن ابی فدیك، والد محمد، توفی سنة نحو ۱۰۰هـ،
  تهذیب التهذیب ۱/۲۴، تقریب التهذیب ۷۶/۱، میزان الاعتدال
- ۳ الیث بن نصر بن حبرنیل بن حفص، ابونصر البخاری، قدم بغداد حاجاً فی
   سنة ۲۱ هـ، تاریخ بغداد ۱۸/۱۳ ـ
- ١٠٤ عبدالله بن شبرمة، ابوشبرمة الكوفى، توفى سنة ١٤٤هـ، واجع لترجمته:
   ابن سعد ٢٠/٥، تهذيب التهذيب ٥٠/٥، تقريب التهذيب ٢٥٠/١٤.
- ٥٠١ محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلي يسار (وقيل داود) ابن بلال الانصاری
   الکوفي، توفي سنة ١١٤٨هـ، راجع لترجمته: الاعلام ١٨٩/٦، تهذيب

- التهذيب ٩/١، ٣٠١، ميزان الاعتدال ٨٧/٣، وفيات الاعيان ٢/١٥٠.
  - ١٠٦ الحسن بن قتيبه الخزاعي المدايني، ميزان الاعتدال ٢١٢/١
- ۱۰۷ مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي العامري الرواسي، ابوسلمة، كوفي، توفي
  سنة ۲۰۱۴، واجع لترجمته: تهذيب التهذيب ۱۱۳/۱، حلية الاولياء
   ۲۰۹/۷، الاعلام ۲۰۲۷.
- ١٠٨ الحسن بن صالح بن حى الهمداني، الثورى الكوفي، ابوعبدالله من زعماء الفرقة البرية من الزيدية، توفي سنة ١٦٨هـ، الفهرست ١٧٨/١، تهذيب التهذيب ٢٨٥/٢، ميزان الاعتدال ٢٣٠/١.
- ۱۰۹ عبدالملك بن قريب بن على بن اصمع الباهلى، ابوسعيد الاصمعى، توفى
   سنة ۲۱٦هـ، راجع لترجمته الاعلام ۲۲٪، تاريخ بغداد ۱۰/۱۰؛
   ابناه الرواة ۲۷/۲ ۲۰۰، جمهرة الانساب ۲۳۲\_
- ۱۱۰ المعلى بن منصور الرازى ابويعلى من رجال الحديث من اصحاب ابى يوسف، توفى سنة ۲۱۱ه، راجع لترجمته: الاعلام ۲۷۱/۷، تپذیب التهذیب ۲۳۸/۱، میزان الاعتدال ۱۸۳/۳، الجواهر المضیئة ۲ ۱۷۷، هدیة العارفین ۲۳۸/۱، و کنیته فیه ابویحیی من خطأ الطبع.
- ۱۱۱ عثمان بن حیان ابن معبد بن شداد المزنی، ابوالمغراء، عامل الولید بن عبدالملك على المدینة توفی سنة ۱۵۰هـ، راجع لترجمته التقریب ۲ ۸۰ تهذیب التهذیب ۱۱۳/۷ ۱۱۶هـ
- ۱۱۲ ابراهیم بن یزید بن قیس بن الاسود، ابوعمران النخعی من اکابر انتابعین،
   ۱۱۸۰ فقیه العراق، توفی سنة ۹۳ هـ، راجع لترجمته طبقات ابن سعد ۱۸۸۱ ۱۸۹۹ میلیة ۱۹/۱ میلیة ۱۹/۱ میلیقات القراء ۱۹/۱ میلیة ۱۹/۱ میلیقات القراء ۱۹/۱ میلید.
- ١١٣- علقمه بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعي الهمداني، ابوشبل، تاجي، كان

- فقيه أعراق، ولد في خياة النبي صلعم، توفي سنة ٢ آهـ، تهذيب التهذيب الرام ٢٠٠٧، تذكرة الحفاظ ٢٠٥١، حلية الاولياء ٩٨/٢، تاريخ بغداد ٢٩٣/١٢.
- ۱۱۰ الاسود بن يزيد بن قيس النخعى تابعى، ققيه، من الحفاظ، توفى سنة
   ۷۵م، راجع لترجمته الاعلام ۲۳۰/۱، تذكرة الحفاظ ۴۸/۱، حلية
   الاولياء ۲/۲۰ــ
- ۱۱۰- احمد بن بدیل بن قریش، ابوجعفز الیامی قاضی الکوفة، سنة ۲۵۸هـ، راجع لترجمته: تهذیب ۱۱/۱، میزان الاعتدال ۲۰/۱، تاریخ بغذاد ۶۹۶۶ـ ا
- ١١٦ محمد بن حازم الكوفى الضريع، ابومعاويه ، محدث الكوفة، توفى سنة
   ١٩٥ هـ، واجع لترجمته تذكرة الحفاظ ٢٧٢/١، تاريخ بغداد ٢٤٢/٥ ٢٤٩ -
- ۱۱۷ سلیمان بن مهران الاسدی، ابومحمد الملقب بالاعمش، تابعی، توفی سنة ۱۲۵۸، د.، راجع لترجمته: الاعلام ۱۳۵/۳، طبقات ابن سعد ۲/۸۳، و فیات الوفیات ۲/۳/۱، تاریخ بغداد ۳/۹
- ۱۱۸ عبدالله بن ابی لبید، ابوالمغیره، توفی سنة بضع و ثلاثین بعد المأة، تقریب النهذیب ۲۳/۱ ع.میزان الاعتدال ۵۸/۲ \_.
- ۱۱۹ یزید بن هارون بن زادان بن ثابت السلمی، ابوخالد، توفی سنة ۲۰۳هـ،
   راجع لترجمته: تهذیب التهذیب ۳۳۳/۱۱، تاریخ بغداد ۴۳۷/۱٤
   الاعلام ۸/۱۹۰ـ
  - ١٢٠ "فقال المغيره عن ابراهيم فقال" في مناقب للكردري ١١٤ ١١٠
    - ١٢١ "لم تفهم" ايضاً ـ

- ۱۲۲ سوید بن نصر بن سوید المروزی، ابوالفضل، لقبه الشاه، توفی سنة
   ۲۵ هـ، تقریب التهذیب ۲٤۱/۱
- ۱۲۳ عامر بن الفرات كما هو مذكور في مناقب للكردري، كان امام اهن سما
   ۱۱۸ ۱۱۸ مام اهن سما
- ۱۲۶- محمد بن يزيد بن ماجه، ابوعبدالله، توفى سنة ۲۷۳هـ، راجع لترجمته الوفيات ۲۷۰/۲، تهذيب التهذيب ۲۰۰۹، تقريب التهذيب ۲۲۰/۲، طبقات الحفاظ ۲۷۸، الجواهر المضيئة ۱۶٤/۲ و فيه وفاته سنة
- ۱۲۵ النظر بن محمد المروزی، ابومحمد او ابوعبدالله توفی سنة ۱۸۳هـ،
   راجع لترجمته تقریب التهذیب ۳۰۳/۲ الجواهر المضیئة
   ۲۰۰۲-۲۰۰۲، میزان الاعتدال ۵۳۳/۲.
  - ١٢٦- مناقب للكردري ١١٩.
    - ١٢٧- لم اقف على احواله
- ۱۲۸ محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري البر يقيني الخوارزمي الشهير بالبزازي توفي سنة ۷۲۷هـ، راجع لترجمته: الاعلام ۲۰ د ٤ \_
  - ١٢٩- مناقب للكردري ١٢٢\_
    - ١٣٠ ايضاً ١٣٤
- ۱۳۱- على بن محمد بن العباس التوحيدي، ابوحيان، فيلسوف، منصوف، منصوف، معتزلي، توفي سنة ٤٠٠هـ، راجع لترجمته: الاعلام ٢٢٦/٤، طبقات السبكي ٢٤/٤، بغية الوعاة ٢٤٨، ارشاد الاريب ٥/٠٨- ٧٠٠، منزال الاعتدال ٥/٠٥- ٢٠٩٠، منتاح السعادة ١٨٨/١، لسان الميزان ٢٩/٦\_
- ١٣٢- مقاتل بن حيان النبطى، ابوبسطام البلخي الخزاز، توفي قبل ١٥٠هـ.

- بارض الهند، راجع لترجمته تذكرة الحفاظ ١٦٤/١، تقريب التهذيب ٢٧٢/٢\_
- ۱۳۳- عسر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الاموى القرشى، ابوحفص، توفى سنة ١٠٠١هـ، واجع لتزجمته الاعلام ١٠٠٤، ووات الفوات ٢٠٥١، صفة تهذيب التهذيب ٧/٥٧، حلية الاولياء و/٣٥٦، ابن الاثير و/٢٢، صفة الصفوة ٢٣/٦، تاريخ الخميس ٢١٥/٣\_
- ۱۳۶- الحسن بن يسار البصرى، ابوسعيد، تابعى توفى سنه ١١٠هـ، راجع لترجمته الاعلام ٢٠٢/٦- ٢٢٢، ميزان الاعتدال ٢٥٤/١، حلية الاولياء
- ۱۳۵ نافع، ابوعبدالله المدنى، مولى ابن عمر من اثمة التابعين بالمدينة، فقيه مشهور، توفى سنة ۱۱۷هـ، وإجع لترجمته تهذيب التهذيب ۱۲/۱۰؛ التقريب ۲۸،۲/۱، وفيات الاعيان ۲/۰۰۱\_
- ۱۳۶- محمد بن المنكدر ابن عبدالله بن الهدير بن عبدالعزى القرشي التيمي المدنى، ابوعبدالله، توفي سنة ۱۳۰ه، واجع لترجمته الاعلام ۱۱۲/۷، تولاحة تذهيب الكمال ۲۰۸-
- ۱۳۷ محمد بن سيرين البصرى، ابوبكر مولى انس بن مالك رضى الله عنه، تابعى مشهور، توفى سنة ۱۱۵، ۱۵، واجع لترجمته، طبقات ابن سعد ۱۱۵، ۱۵، تذب التهذيب ۱۵، ۱۵، تذكرة الحفاظ ۱۷۱۱ـ
- ١٣٨ خالد بن سليمان البلخي، ابومعاذ، كان من تلامذة الامام، توفي سنة
   ١٩٩ هـ، راجع لترجمته: الجواهر المضيئة ١/٢٢٩/ ٢٢٢٢٠\_
- ١٣٩ شقيق بن ابراهيم بن على الازدى البلخي، ابوعلى، زاهد صوفى من مشاهير
   المشائخ فى خراسان، توفى سنة ١٩٤ هـ، راجمع لترجمته الاعلام

۱۷۱/۳، طبقات الصوفيه ٦٦-٦٦، فوات الوفيات ۱۸۷/۱، حلية الاولياء ۵۸/۸، تهذيب تاريخ ابن عساكر ٣٢٧/٦، ميزان الاعتدال 4٤٩/١.

- ١٤٠ القرآن ٢٠/٢٥ (الفرقان)\_
- ١٤١- "مرة اخرى"، مناقب للكردرى ١٢٦-
- 187 "انت و جدت ماطلبت فغيرت كسوتك" ـ مناقب للكردري ١٢٦ ـ
- ۱٤۳ شداد بن حكيم البلخى القاضى من اصحاب زفر مات سنة ٢١٠هـ،
   الحواهر المضيئة ٢٥٦/١ وفي الفوائد البهية ١٠٠ انه مات سنة
   ٢٣٠هـــ
  - ١٤٤ القرآن ١٤٣/١ (البقر)\_
  - ١٤٥ البخارى: كتاب الجنائز باب ثناء الناس على الميت.
    - ۱٤٦ "بعد شهر"، مناقب للكردرى ١٣٦\_
- ۱٤۷- عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمى السمعانى المروزى، ابوسعد، مورخ من حفاظ الحديث توفى سنة ٢٥٩هـ، راجع لترجمته طبقات السبكى ١٩٠٤، مفتاح السعادة ٢١١/١، وفيات الاعبان ٢٠١/١، النجوم الزاهرة ٥٦٣٥، تذكرة الحفاظ ١٨٠٤، الإعلام ١٥/٤هـ
  - ۱٤۸ "فلاعتني امراة و فقهتني امراة و زهدتني امرأة"، مناقب للكردري ١٣٦ ـ
    - ١٤٩ "الثانية"، ايضاً
    - ١٥٠ "الثالثة"، ايضاً
    - ١٥١ عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي، تقدم.
- الحكم بن عتبه بن نهاس الكوفي، ابومحمد الكندى، فقيه قاضى الكوفة.
   توفى سنة ١٩٢/٣هـ او بعدها، راجع لترجمته تقريب التهذيب ١٩٢/١،

- ميزان الاعتدال ١/٢٣٩\_
- ١٥٣- القرآن ١٥٨ (المحادلة)\_
- ۱۵٤ قتاده بن دعامة بن قتاده بن يزيد، ابوالخطاب السدوسي البصري، مفسر، حافظ، توفي سنة ۱۱۵۸، راجع لترجمته: تذكرة الحفاظ ۱۱۵/۱۱ الجرح و انتعديل القسم ۲ من الجز ۱۳۳/۳ ۱۳۳۵، ارشاد الاريب ۲۰۲/۳، و فيه وفاته سنة ۱۱۳هـ
- ۱۵۵ محمد بن مسلم بن قدرس الاسدى، ابوالزبير المكى، توفى سنة ١٢٦هـ،
   راجع لترجمته تقريب التهذيب ٧/٧٠، الاعلام ٩٧/٧٠\_
- ۱۵۰- جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الانصاری ثم السلمی صحابی، توفی سنة بعد ۷۰هـ، راجع لترجمته: تقریب التهذیب ۱۲۲/۱، الاعلام
  ۲ ۱۶۲/۱، الاصابه ۲/۲۱۲، تهذیب الاسماء ۱۶۲/۱ـ
- ۱۵۷ عبدالله ابن عمر بن الخطاب العدوى، ابوعبدالرحمن صحابى، توفى سنة ۷۶۳/ ۱۲۵۳ الاعلام ۲۶۳/ ۲۶۳ الاعلام ۲۶۳۶ الاعلام ۲۵۳۱ الاصابه ت ۲۸۲۵، طبقات ابن سعد ۲۰۰۱ ۱۳۸ حلية الاولياء
  - ١٥٨- القرآن ٢٢٣/٢ (البقره).
- - ١٦٠- القرآن ٩/١٣، (الحجرات).
- ۱۲۱- محمد بن کعب بن حبان بن سلیم بن اسد القرظی، ابوحمزه، تابعی مشهور، توفی سنة ۱۰۸هـ، راجع لترجمته: تهذیب التهذیب ۲/۹۶،

- تهذیب الاسماء ۹۱/۱، دول الاسلام للذهبی ۱/۳۰، حلیة الاولیاء ۲۱۲/۲\_
- 177- محمد بن عبدالله بن محمد المعافرى الاشبيلي المالكي، ابوبكر، ابن العربي، قاضي من حفاظ الحديث، توفي سنة 35ه، راجع لترجمته الاعلام 7/-77، وفيات الاعيان 8/٩/١، نفح الطيب ٢٤٠/١ الديباج المذهب ٤٨١، الوافي بالوفيات ٣٤٠/٣.
  - ١٦٥- القرآن ٢٦/٢٦ (الشعراء)\_
    - ١٦٤- القرآن ٢٢٣/٢ (البقره).
- ١٦٥ سعيد بن المسيب بن حزن بن ابي وهب المخزومي القرشي ابومحمد،
   سيدالتالعين، توفي سنة ٤٩هـ، راجع لترجمته الاعلام ١٠٢٣، طبقات ابن
   سعد ١٨٥٨، صفة الصفوة ٢٤٤٢، حلية الاولياء ١٠٢٢.
- ۱٦٦ محمد بن كعب بن حبان بن سليم بن اسد القرظى، ابوحمزه، تابعى، سنة
   ۱۰۸هـ، راجع لترجمته تهذيب التهذيب (۲۱/۹، تهذيب الاسماء
   ۱۸، ۹، دول الاسلام للذهبي ۲٫۱ د، حلية الاولياء ۲۱۲/۳\_
- ۱۳۷ عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله التميمي، ابومروان بن الماحشون، فقيه مالكي، توفي سنة ۲۱۲هـ، واجع لترجمته ميزان الاعتدال ۲۰۰۲.
   الانتقاء ۷۵، الاعلام ۲۰/۴ م.
- ۱۳۸- محمد بن سفيان القيرواني، ابوعبدالله مقرى، توفي سنة ۱۵هـ، راحع لترجمته الاعلام ۲/۲،۱۱، الوافي بالوفيات ۱۱۶/۳، نهاية الارب ۱۲۷/۲، کشف الظنه ن ۲۰۲۳.
  - ١٦٩- القرآن ٢٢٢/٢ (البقره)\_
- ١٧٠ احمد بن محمد بن حنبل، ابوعبدالله الشيباني الوائلي، توفي سنة ٢٤١هـ،

- راجع لترجمته تهذيب تاريخ ابن عساكر ٢٨/٢، حلية الاولياء ١٦١/٩٠ صفة الصفوة ٢/ ١٩٠، تاريخ بغداد ١٢/٤، البداية والنهاية ٢٢٥/١٠-
- ۱۷۱ سلیمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشیر الازدی السحستانی، ابوداود، توفی سنة ۷۷۵هـ، راجع لترجمته تذکرة الحفاظ ۲/۲۰، تهذیب تاریخ ابن عساکر ۲/۱۶:۲، تاریخ بغداد ۹/۵۰، معجم المطبوعات ۲۰۹
- ۱۷۲ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمى البوغى الترمذي، توفى سنة 
  ۲۷۹ هـ، راجع لترجمته: الانساب ۹۰، تهذيب التهذيب ۳۸۷/۹، تذكرة 
  الحفاظ ۲/۷۸، وفيات الاعيان ٤/١ ٤٨، ميزان الاعتدال ۱۱۷/۳
- ۱۷۳ احمد بن على بن شعيب بن على بن سنان بن محمد بن دينار ابوعبدالرحمٰن النسأتي، القلضي، شيخ الاسلام توفي سنة ٣٠٣هـ، راجع لترجمته: البداية و النهاية ١٠١/ ١٣٣١، الرسالة المستطرفة ١٠، طبقات الشافعية ٢/٣٨، تذكرة الحفاظ ٢/١٤، خلاصة تذهيب الكمال ٢/١، الاعلام ١٧١ـ
- ١٧٤ عبدالرحض بن على بن محمد الحوزى القرشى البغدادى، ابوالفرج، علامة عصره فى التاريخ والحديث، توفى سنة ٩٧٥ د، واجع لترجمته: وفيات الاعبان ٢٧٩/١، البداية والنهاية ٢٨/١٣، مفتاح السعادة ٢٠٧/١
   ١٧عبان ٢٩٦٦/١ ٢١٦٨٠
  - 110- مناقب للكردرى 121-128\_
- ۱۷٦ هاشم بن القاسم، ابو النضر، مات سنة ۲۰۷هـ، واجع لترجمته: تاريخ بغداد
   ۱۷۳، تقريب التهذيب ۳۱٤/۲، تهذيب التهذيب ۱۸/۱۱، تاريخ
   بغداد ۱۳/۱۶-

- البدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندى، ابومحمد الدارمى
   الحافظ صاحب المسند، توفى سنة ٢٥٥هـ، راجع لترجمته: تقريب التهذيب ٢٩/١عــ
- ۱۷۸ سعید بن یسار، ابوالحباب المدنی، اختلف فی ولائه لمن هو و قبل سعید بن مرجانه ولایصح، توفی سنة ۱۱۷هـ، راجع لترجمته: تقریب التهدیب ۳۰۹/۱
- 1۷۹ عبدالصمد بن المعذل بن غيلان الحكم العبدى، ابوالقاسم من شعراء الدولة العباسية كان هجاء ١، توفى سنة ٤٠٠هـ، راجع لترجمته: الاعلام 11/٤، فوات الوفيات ٢٧٧/١.
- ۱۸- سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوى، احد فقهاء المدينة، من سادات التابعين، توفي سنة ٢٠١هـ، واجع لترجمته: الاعلام ١٧/٣، تهذيب التهذيب التهذيب ٢٨٠١، تهذيب تاريخ ابن عساكر ٢/٠٥، صفة الصفوة /٥٠/٢.
- ۱۸۱- احمد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي، ابوجعفر الاندلسي اديب، توفي سنة ۹۷۷، واجع لترجمته: الاعلام ۲۷۶/۱، الدرر اكامنه /۲۶۰/۱، بغية الوعاة ۲۲٫۲۱۰\_
- ۱۸۲- ابن وهب المصرى، صاحب مالك، اسمه عبدالله بن وهب بن مسمه، القرشى، ابومحمد المصرى، توفى سنة ۹۷ اهـ، راجع لترحبته: انتفر ب / ۲۰۱ الاعلام ۱٤٤/٤، تذكرة الحفاظ ۲۷۹/۱، تهذيب التهديب ٢٧٩/١ الانتقاء ٤٤٠.
- على بن زياد اليمامي، صوابه ابوالعلاء بن زياد و اسمه عبدالله، توفي بعد
   سنة ٢٠٠هـ، واجع لترجمته: تفريب التهذيب ٢٧/٢، و في الاعلام

- ٢٨٩/٤، على بن زياد العنبسي التونسي، توفي سنة ١٨٣هــ
- ۱۸٤ عبدالرحمن بن ابي بكر بن محمد ابن سابق الدين الحضيرى السيوطي، جلال الدين، امام حافظ، مورخ، اديب له نحو ٢٠٠٠ مصنف، توفي سنة ١٩١١هـ، واجع لترجمته: الاعلام ١٠١٣- ٣٠٠١، الكواكب السائره ٢٢٦/١ الضوء اللامع ١٥/٤، معجم المطبوعات ١٠٧٣، الخزانة التيمورية ١٥١/٣.
- ۱۸۵ محمد بن الحسن الديلمي الفقيه، توفي سنة ۷۱۱هـ، راجع لترجمته
   الاعلام ٦/٦٨- ٨٩٠ ملحق البدر ٩٤٠\_
- ١٨٦ كذا في الاصل ولكن هو القاسم بن عيسى بن ادريس العجلى الامير الشاعر، توفي سنة ٢١٥٨هـ راجع لترجمته: تقريب التهذيب ١١٨/٢،
   الاعلام ٥/٩٧٩، وفيات الاعجان ٢/١٦٦، تاريخ بغداد ٢/١٦٤٤.
  - ۱۸۷- مناقب للكردرى ۱۳۷-۱۳۸
- ۱۸۸ نوح بن يزيد (ابى مريم) بن جعونه المروزى القرشى، ابوعصمة، قاضى مرو، يلقب بالجامع، توفى سنة ۱۷۳هـ، راجع لترجمته الاعلام ۱/۸،۰۰ تهذيب التهذيب ۲/۳۰۶ ۴۸۹، ميزان الاعتدال ۲/۳،۰ تقريب التهذيب ۹/۲،۰۲، تقريب
  - ١٨٩- مناقب للكردى ١٤٩\_
- ۱۹۰ معاذ بن سعداء سعد بن معاذ مجهول توفى بعد سنة ۱۰۰هـ، تقریب النهذیب ۲/۳ ۲۵\_
  - ١٩١- مناقب للكردري ١٥٥\_
- ۱۹۲ على بن اسمعيل بن اسحاق ابوالحسن الاشعرى من نسل الصحابي ابي موسى الاشعرى، مؤسس مذهب الاشاعرة، توفي سنة ٢٤هـ، راجع

- لترجمته: الاعلام ٢٦٣/٤، طبقات الشافعية ٢٥٥/٢، البداية والنهاية ١١/ ١٨٧، الجواهر المضيئة ٢٥٣/١.
- ۱۹۳ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، ابوبكر الباقلاني، انتهت اليه الرياسة
   في مذهب الاشاعرة، توفي سنة ۲۰۶هـ، راجع لترجمته: الاعلام ۲/۲۷،
   وفيات الاعيان ۲/۸۵، تاريخ بغداد ۳۷۹، الوافي بالوفيات ۲۷۷/۳
  - 198- مناقب للكردري ١٥٥\_
- ۱۹۵ احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك الازدى الحجرى، ابوجعفر الطحاوى الفقيه الامام الحافظ صاحب كتاب شرح الآثار توفى سنة ۱۳۲۱هـ، راجع لترجمته الجواهر المضيئة ۱/۲۱-۱۰۲ البدايه والنهايه ۱/۱ ۱۷۲۸، المكتبة الازهرية ۱/۱۳، لسان الميزان ۱۷۲۱ـ مدية العارفين ۱/۱۰.
- ١٩٦ اسمعيل بن يحيى بن اسمعيل بن عمرو بن اسحاق بن ابراهيم المزنى المصرى تلميذ الامام الشافعي، توفي سنة ٢٦٤هـ، راجع لترجمته: الفوائد البهية ٣٩٠ الاعلام ١٩٦١، وفيات الاعيان ١٧١/١ الانتقاء ١١٠\_
  - ١٩٧- مناقب للكردري ١٩١،١٥٩.
- ۱۹۸ يحيى بن معين بن عون الغطفاني البغدادي، ابوزكريا حافظ مشهور، توفي سنة ۲۳۳هـ، راجع لترجمته: تقريب التهذيب ۲۸،۳۵۸، الاعلام ۱۷۲/۸ تذكرة الحفاظ ۲۱۲، تهذيب التهذيب ۲۸۰–۲۸۸، وفيات الاعبان ۲۷/۸۲، تاريخ بغداد ۲۷//۱۶
- ۱۹۹ حسن بن منصور بن ابی القاسم عمرو بن عبدالعزیز، فخرالدین المعروف بقاضی خان الاوزجندی، الفرغانی، فقیه حنفی له الفتاوی، توفی سنة
   ۱۹۶ هـ، واجع لترجمته: الاعلام ۲۲۲٪، الفوائد البهیة ۲۶، الحواهر

المضيئة ١/٥٠٦\_

۲۰۰ احمد بن حفص المعروف بابي حفص الكبير البخارى الامام المشهور،
 توفى سنة ۲۲۲هـ، واجع لترجمته: الفوائد البهية ۲۲- ۲۳، الحواهر المضيئة ۲۷/۲، ۲۷/۲، ۲۶۹۲ـ

۲۰۱- مناقب للكردري ١٥٤

٢.٢- توفي بعد المأة تقريب التهذيب ٢/٢٧٦، تهذيب التهذيب ٢٤٥/١٢

۲۰۳ - القرآن ۴۹/۹ (الزمر)

٢٠٤- ايضاً ٢٧/٣ (آل عمران)-

- ٢٠٥ محمد بن محمود بن الحسن الخوارزمي ابوالمويد الخطيب ولى قضاء خوارزم، توفي سنة ٥٥٥هـ، راجع لترجمته: الفوائد البهية ١٦٨ ا الاعلام ١٨٧/٧ الحواهر المضيئة ١٨٣٨، كشف الظنون ١٦٨٠، و فيه وفاته
- ۲۰۳ الحسن بن زياد اللؤلؤى الكوفى، ولى القضاء بالكوفة، توفى سنة ٢٠٤٤، ولى القضاء بالكوفة، توفى سنة ٢٠٢٤، الإعلام راجع لترجمته الجواهر المضيئة ٢٦٣١، طبقات القراء ٢١٣٨، الإعلام ٢١/٤، إلفوائد البهية ٢٠، ميزان الاعتدال ٢٨٨/١، تاريخ بغداد
- ٢٠٠٧ زهير بن معاويه بن حديج الجعفى الكوفى من كبار حفاظ الحديث توفى
   سنة ١٧٣هـ، راجع لترجمته: تهذيب التهذيب ١٧٣٥، تذكرة الحفاظ
   ١٤/١، الحواهر المضيئة ١/٥٤٥، و فيه وفاته ١٤٧١، قبل ١٧٢هـ، و قبل ١٧٢هـ، الإعلام ٢٠٢٣ـ
- ۲۰۸ زهير بن الاقمر، ابو كثير الزييدى قبل اسمه عبدالله بن مالك و قبل حمهان
   و قبل هو غير عبدالله بن مالك توفى بعد المأة، تهذيب التهذيب ٢-٦٥/٣

- ٢٠٩- القرآن ٦١/١٧ (بني اسرائيل)-
- ۲۱۰ على بن هشام البريد و سماه في الخلاصة على بن هاشم البريد، ابوالحسن
   من علماء الشيعة توفى سنة ١٨٥هـ، راجع لترجمته التقريب ٢/٥٤،
   تهذيب التهذيب ٢٩٢/٧.
- ۲۱۱ عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عبدالمزى القرشى العدوى امير المومنين، توفى سنة ۲۲هـ، واجع لترجمته: تقريب التهذيب ۲/۶، الاعلام د/۲،، الالحالم ت ۱۹/۳، الاصابة ت ۵۷۳۸، صفة الصفوة ۱/۱،۱، حلية الاولياء (۸/۸، البدء والتاريخ د/۸۸.
- ٣١٢ عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار ابن حرب ابوموسى الاشعرى، صحابى، توفى سنة ٤٤هـ، واحم لترجمته: الاعلام ١١٤٤، المبلغات ابن سعد ٤/٢، الاصابه ت ٤٨٨٤، غاية النهاية ٢/٢٤١، صفة الصفوة ١/٢٥٠٠، حلية الاولياء ٢٥٣١،
  - ٢١٣- القرآن ١٨/٣٩ (الزمر)\_
- ۲۱ محمد بن سماعة بن عبدالله بن هلال بن وكيع بن بشر التميسى، ابوعبدالله، حافظ للحديث، ولى القضاء ببغداد\_ توفى سنة ۲۳۳هـ، راجع لترجمته: الحواهر المضيئة ۲۸،۵۱ الاعلام ۲۳،۵۲، الوافى بالوفيات الرجمته: الحواهر المضيئة ۲۸،۵۲، الاعلام ۱۹۳۳، تهديب التهديب التهديب المحادة ۲۰۲۲.
- ۲۱۵ خلف بن حیان، ابومحرز، المعروف بالاحمر، عالم بالادب، شاعر من اهل
   البصرة توفي نحو سنة ۱۸۰هـ، واجع لترجمته الاعلام ۲۱۰/۲، ارشاد
   الاریب ۱۷۹/۶، بغیة الوعاة ۲۲۲ـ
- ٢١٦- محمد بن يزيدالربعي القزويني، ابوعبدالله، ابن ماجه صاحب السس مي

الحديث، توفى سنة ٢٧٣هـ، راجع لترجمته تذكرة الحفاظ ١٨٩/٢، الإعلام ٤٤١٧، وفيات الاعيان ٤٨٤/١، تهذيب التهذيب ٥٣٠/٩، كشف الظنون ٣٠٠.

- ٢١٧- القرآن ٧٦/١٢ (يوسف)\_
  - ۲۱۸ ايضاً ۲۸ / ٤٤ (ص)-
- ۲۱۹ محمد بن مقاتل الرازى قاضى الرى من اصحاب محمد بن الحسن من طبقة سليمان بن شعيب و على بن معبد، واجع لترجمته: الحواهر المضيئة ۱۳٤/۲
- ٢٢٠ الحسين بن على بن الحجاج بن على الامام الملقب حسام الدين السغناقى
   الامام الفقيه، شرح الهداية، توفي سنة ١٧١١هـ، او ١٧٤هـ، واجع لترجمته
   الفوائد البهية ٢٤، ألحواهر للمضيئة ١١٣/١ ٢ الاعلام ٢٤٧/٢
- ۲۲۱ على بن عثام ابن على العامرى الكوفى، توفى سنة ۲۲۸هـ، تقريب
   التهذيب التهذيب ۲۱/۲، تهذيب التهذيب ۳٬۳۳۷ م.
- ۱۰۲۲ عبدالله بن ابی قحافه عثمان بن عامر بن کعب التیمی القرشی ابوبکر الصدیق خلیفة الاول، توفی سنة ۱۳ هـ، راجع لترجمته الاعلام ۲۰۱۵، طبقات ابن سعد ۲۰۱۹ ۲۸، الاصابه ت ۲۰۸۵، الکامل ۲۰۱۲، صفة الصفوة ۸۸/۱، حلیة الاولیاء ۲۳۴، تاریخ النحمیس ۱۹۹۲، البدء والتاریخ ۲۰/۵.
- ۲۲۳ على بن عاصم بن صهيب الواسطى، ابوالحسن من حفاظ الحديث توفى
   سنة ۲۰۱۱م، واجع لترجمته: تذكرة الحفاظ ۲۹۱/۱، ميزان الاعتدال
   ۲۲۸/۲، تاريخ بغداد ۲۳۳/۱۱ الاعلام ۲۹۷/٤
- ٢٢٤ شريك بن عبدالله النجعي الكوفي القاضي، ابوعبدالله توفي سنة ١٧٧ او

- ۱۷۸هـ، راجع لترجمته: العجواهر المضيئة ۲۵۳۱، تقريب التهذيب 100/، تذكرة الحفاظ ۲۱۶/، وفيات الاعيان ۲۲۵/، البدايه والنهاية ۲۰۰۱، ۱۷۰۸، ميزان الاعتدال ۲۶۵۱، تاريخ بغداد ۲۷۹/۹ـ
- ٢٢٥ محمد بن سلمة الفقيه، ابوعبدالله، توفى سنة ٢٧٨هـ واجع لترحمته:
   الجواهر المضيئة ٢/٢٥، تذكرة الحفاظ ٢٩٠/١.
- ۲۲۳ الحسن بن على بن عبدالعزيز بن عبدالرزاق بن ابى نصر المرغبناني،
   ابوالحاسن الملقب به ظهير الدين، الفوائد البهية ٧٦، الحواهر المضيئة
   ٩٨/١ -
- ۳۲۷- خارجة بن مصعب بن خارجه الضبعى بن الحجاج الخراساني السرخسى توفى سنة ۱٦٨ه، تهذيب التهذيب ۸٦/۳- ۸۷، طبقات القراء ٢٦٨/١
- ۲۲/- محمد بن مسلم بن شهاب، ابوبكر اول من دون الحديث، تابعى توفى سنة ٢٢/د. وفيات ١٠٢/د. وفيات الاعيان ١٠٢/١، تذكرة الحفاظ ٢٦٢/١، وفيات الاعيان ١٠٢/١، تهذيب التهذيب ٥/١٤٤، غاية النهاية ٢٦٢/٢، صفة الصفوة ٢٧٧/١، حلية الاولياء ٣٦٠/٣.
- ۲۲۹- بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي، ابواسمعیل البصری، توفی سنة
   ۱۸۲۵- راجع لترجمته، تقریب التهذیب ۱۰۱/۱، تدکرة الحفاط
   ۲۸٤/۱
- ٢٣٠- يوسف بن خالد بن عمير السمتى، ابوخالد فقيه، اول من حمل راى اس حيفة الى البصرة، توفى سنة ٩٠هـ، راجع لترحمته: الحواهر المضيئة
   ٢٢٧/٢، الاعلام ٢٢٨/٨، تهذيب التهذيب ٢١/١١، كشف الطون

- ۲۳۱ يحيى بن حبش بن اميرك، ابوالفتوح شهاب الدين السهروردى، توفى سنة ٥٨٧ . ١١٤/٦ النجوم الزاهرة ١١٤/٦ الاعلام النبلاء ٢٩٢/٤، مرأة الجنان ٣٤٤/٣، لسان الميزان ٣/٦٥٠ مفتاح السعادة ٢٤٧/١ .
- ۱۳۲- القاسم بن سلام الهروى الازدى الخزاعي، الخراساني البغدادى، ولى القضاء بطرطوس، توفى سنة ۲۲۵ه، راجع لترجمته: الاعلام ١٧٦٥٥ تذكرة الحفاظ ٢٥،١ تهذيب التهذيب ٢١٥/٧، تاريخ بغداد ٢/١٢٠٤٠ طبقات السبكي ٢/٠٢١، مفتاح السعادة ٢٧/٢٠
- ۲۳۳ و کیع بن الحراح هو من بنی رواس بن کلاب بن ربیعه بن عامر، ابوسفیان،
   توفی سنة ۹۹ ۱هـ، راجع لترجمته: طبقات ابن سعد ۲۹۶، تاریخ بغداد
   ۳۳۱/۲ ۶ ، تهذیب التهذیب ۱۲۳/۱ تقریب التهذیب ۳۳۱/۲.
- ٢٣٤ مالك بن مغول بن عاصم بن غربه بن حارثه بن حديج البحلى ابوعبدالله
   الكوفى، توفى سنة ١٥٧هـ اور ١٥٥هـ او ١٥٩هـ، راجع لترجمته:
   تهذيب التهذيب ٢٢٢١٠ ٣٣، تقريب التهذيب ٢٢٦١٢، الحواهر
   المضيقة ٢٠٠/٦ . . .
- حعفر بن زیاد الاحمر، ابوعبدالله ویقال ابوعبدالرحض، توفی سنة
   ۱۲۷هـ، راجع لترجمته: تهذیب التهذیب ۹۳/۲۹–۹۳، تقریب التهذیب
- ۲۳۷ عبدالعزيز بن خالد بن زياد الترمذي، توفي سنة نحو ۲۰۰هـ، تقريب

- التهذيب ١/٨٠٥، الحواهر المضيئة ١/٢١٨\_
  - ۲۳۸- القرآن ۳۲/۷ (الاعراف)\_
    - ٢٣٩- ايضاً ١١/٩٣ (الضحي)-
- ۲٤٠ محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمى، ابوبكر، الفقه، توفى سنة ٢٩٦١هـ، راجع لترجمته: تذكرة الحفاظ ٢٩٥٦- ٢٦٨، الاعلام ٢٩٦٦، ارشاد
   الاريب ٢٠١٦- ٢٠٥٠ تاريخ بغداد ٢٣٨\_
- ۲٤۱ احمد بن حسين بن على، ابوبكر البيهقى، توفى سنة ٤٥٨، راجع لترجمته:
   البدايه والنهاية ٢٤/١٢.
- ۲٤۲ الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي، ابوالحارث امام اهل مصر في عصره في الفقه والحديث، توفي سنة ١٧٥هـ، راجع لترجمته: تذكرة الحفاظ ١٧٠٧، الاعلام ١٤٠٥، وفيات الاعيان ١٨٣١، تهذيب التهذيب ١٤٠٧، النحوم الزاهرة ٢٨٢، الحواهر المضيئة ١٦٦١، ميزان الاعتدال ٢١٣٠، حلية الاولياء ١٨٧/٠، تاريخ بغداد ٢١١٧.
- ۲٤۳ ابوصالح مولى ضباعة قال مسلم اسمه مينا، روى عن ابى هريرة، تهذيب التهذيب ۲۷/۲۹\_
- 33۲- عبدالرحمن بن صخوالدوسي الملقب بابي هريرة، صحابي كبير رضي الله عنه توفي سنة ۱۵۷ و ۱۵۸، و قبل سنة ۵۹هـ، واجنع لترجمته: تذكرة الحفاظ ۳۱/۱، الاعلام ۳۰۸/۳، الحواهر المضيئة ۲۱۸/۲، صنة الصفوة ۲۸۰/۱، حلية الاولياء ۲۷۰/۲، تهذيب الاسماء ۲۷۰/۲.
- شقيق بن سلمة الاسدى، ابووائل الكوفى ادرك النبى صلعم ولم يره، تومى
   سنة ۸۲هـ، راجع لترجمته: تهذيب التهذيب ۲٦١/٤ ٣٦٣٠، تقريب التهذيب ۲۰۷۴- ٣٠٣٠.

- ۲٤٦ عبدالله بن عمر بن الخطاب العددى، ابوعبدالرحمن توفى سنة ٧٣هـ،
   تقريب التهذيب ٤٣٥/١.
- ۲۶۷ عامر بن عبده البحلي ابواياس الكوفي روى عن عبدالله بن مسعود، تابعي، تهذيب التهذيب ٧٨٧]، تقريب التهذيب ٢٨٩/١
- ۲ همّه بن عمرو بن ثعلبه الانصارى البدوى، ابوسعود، صحابى توفى سنة
   ۱ هـ، راجع لترجمته الاعلام ٤/٠٤٠ الاصابه ت ٢٠٠٥.
- ۲۵- یزید بن ابان الرقاشی، ابوعمرو البصری القاضی، توفی سنة قبل ۱۲۰هـ،
   راجع لترجمته: الكاشف ۲۷۶/۳، تقریب التهذیب ۳۲۱/۲، تهذیب
   التهذیب ۲۰۹/۱۱،
- ۲۵۱ یزید بن عمر بن هبیره، ابوخالد من بنی فزارة توفی سنة ۱۳۲هـ، راجع لنرجمته: الاعلام ۱۸۵۸، وفیات الاعیان ۲۷۸/۲، مرأة الحنان ۲۷۷/۱\_
- ۲۵۲- الضحاك بن قيس الخارِجي الشيباني توفي سنة ۱۲۹هـ، راجع لترجمته: الاعلام ۲۱۵/۳ الكامل ۲۰/۰
- ۲۵۳ ابوالفضل الكرماني شيخ اصحاب ابي حنيفة و مقدمتهم بخراسان توفي
   سنة ۶۳ ده.، اسمه عبدالرحمن بن محمد بن اميرويه ابن محمد ركن
   الاسلام والدين راجع لترجمته: الحواهر المضيئة ۲۲۲/۲، الفوائد البهية
- ٢٥٤ الحسن بن احمد بن الحسين بن احمد بن محمد بن سهل العطار،
   ابوالعلاء الهمذائي، الحافظ، شيخ همذان و امام العراقين توفى سنة

- ٦٩٥هـ، واجع لترجمته: الاعلام ١٨١/٢، غاية النهاية ١٠٤/١
- 900- يوسف بن على بن جبارة، ابوالقاسم الهذلى السبكرى، متكلم، عالم بالقراآت المشهورة والشاذة، توفى سنة 37 د.، راجع لترجمته الاعلام ٢٤٢/٨، ارشاد الاريب ٢٠٨/٧، مراة الجنان ٩٣/٣، غاية النهاية ٢٩٧/٢، لسان الميزان ٢٥/٦٠.
- ٣٥٦ بشر بن الحارث بن على بن عبدالرحمن المروزى، ابونصر الزاهد المروف بالحافى، توفى سنة ٢٧٧هـ، راجع لترجمته: تهذيب التهذيب ١٤٤٥، الإعلام ٢٤٥٠، روضات الحنات ٢٣٣١، وفيات الإعبان ١٩٠١، ١ تاريخ بغداد ٧٧٧٦- ٨٠، تهذيب تاريخ ابن عساكر ٢٢٨/٣، صفة الصفوة المهر٢ ١٨٣٧، حلة الاولياء ٨٣٣٦/٣.
- ۲۵۷ حفص بن عبدالرحنن بن عمر بن فروخ بن فضاله ابوعمر البلخى الفقيه
   توفى سنة ۹۹۱هـ، راجع لترجمته: تهذیب التهذیب ۲۱/۱، ۱۸۳۱ الحواهر
   المضیقة ۲۲۱/۱ تقریب التهذیب ۱۸۳/۱۔
- ۲۰۸ حسن بن عماره بن المضرب البجلى الكوفى، ابومحمد قاضى بغداد،
   توفى سنة ۱۵۳هـ، راجع لترجمته: تهذیب التهذیب ۲۰۰۷- ۲۰۰۸.
   تقریب التهذیب ۱۹۹۱ـ
- ٢٥٩ سهل بن نراحم وهو الذي بث علم الامام بخراسان، عرض المامون عليه
   القضا فلم يقبل، معجم المصنفين ٢٠/١٠
- ٢٦٠ الحسن بن ابي مالك، ابومالك، توفي سنة ٤٠٢هـ، راجع لترحمته الحواهر
   المضيئة ٤/١ ٢٠٠ الفوائد البهية ٧٣\_
  - ٢٦١- القرآن ٤/٣ (النساء)\_
- ٢٦٢ هو الحسن بن عبدالله بن سعيد بن اسماعيل العسكري، الواحمد، فقيه،

- اديب، توفي سنة ٣٨٢هـ، راجع لترجمته: الاعلام ٢١١/٢، ابناه الرواة ٢١٠/١\_
- ۲۲۳ الحسن بن قحطبة الطائى، احد القادة الشجعان المقدمين فى بدء العصر العباسى، توفى سنة ۱۸۱٬۵، الكامل ۱۳۹۶، الكامل ۱۳۳۶.
- ٣٦٤ عبدالملك بن حميد من بنى على بن سوادة الازدى توفى سنة ٢٢٦هـ،
   راجع لترجمته: الاعلام ٤٠٥٨٤.
- ۲۲۵ عبدالله بن الزبير بن عيسى الحميدى المكى، ابوالبركات، توفى سنة
   ۲۱۹هـ، راجع لترجمته: تقريب التهذيب ۲۱۰/۱، تهذيب التهذيب
   ۲۱۵/۵، ايضاً ۷/۰۷-۲۰-۲۰۲، الاعلام ۸۷/۶
- ٢٦٦ محمد بن عبدالصمد بن على بن عبدالله بن عباس، عم المنصور، توفي سنة
   ١٨٥هـ، راجع لترجمته: الاعلام ١١/٣، تاريخ بغداد ١١/٧٦ـ
- ٢٦٧ جعفر بن عون بن جعفر بن عمر حريث المخزومي، ابوعون، توفي سنة
   ٢٠٦٥ تهذيب التهذيب ١٣١/١ أ. تقريب التهذيب ١٣١/١ -
- ٣٦٨ عثمان ابن عفان بن آبى العاص بن اميه بن قريش، امير المومنين، توفى سنة ٥٦٨ ٥٥ مد، راجع لترجمته: الاعلام ١٩٠٤، الكامل في حوادث سنة ٥٦٨٠ غاية النهاية ٧/١، ٥٠ البدء والتاريخ ٥٩٧٠، ٩٤١ ٢٠٨، حلية الاولياء ١٥٥١، صفة الصفوة ١٩١١، تاريخ الخميس ٢٥٤٢ -
- ۲۲۹ تمیم بن اوس بن خارجه الداری، ابورقیه، صحابی مشهور، مات سنة
   ۶۵، راجع لترجمته: تقریب التهذیب ۱۱۳/۱، تهذیب الاسماء
   ۱۳۸/۱۔
- . ٢٧ سعيد بن جبير بن هشام الاسدى، ابومحمد و يقال ابوعبدالله الكوفي

التابعي، توفي سنة ٩٥هـ، راجع لترجمته: الاعلام ٩٣/٣، وفيات الاعيان ٢١٤/١، طبقات ابن سعد ٦٧٨/١، تهذيب التهذيب ٢١١/٤، حلية الاولياء ٢٧٧/٤، الكامل ٢٤٠/٤، البدء والتاريخ ٦٩/٦\_

- ٢٧١ القرآن ٥٤/٥٤ (القمر)\_
  - ٢٧٢- ايضاً ٢٧/٩٢ (الطور)..
    - ٢٧٣- ايضاً ٩٩/ (الزلزال)-
- ۲۷٤ القرآن ۱/۱۰۲ (التكاثر)\_
- ۲۷۰ اسد بن عمرو بن غامر القشيرى البحلي الكوفي، ابوالمنذر، توفي سنة ١٨٥/٠، الجواهر المضيئة ١٤٠/١، الغواهر المضيئة ١٤٠/١، الفوائد البهبة ٤٥\_
- ۳۷۷- يحيى بن عبدالحميد الحماني، ابوزكريا، توفى سنة ۲۲۸هـ، راجع لترجمته: تهذيب التهذيب ۲۲۱۱، تقريب التهذيب ۳٥۲/۲
- ۲۷۸ یحیی بن آدم بن سلیمان بن حالد بن اسید، ابوزکریا، حافظ توفی سنة
   ۲۰۳ه، راجع لترجمته: الاعلام ۱۳٤/۸، تهذیب التهذیب ۱۷٥/۱۱.
   الفهرست ۲۲۷ـ
- ۲۷۹ ابوالمليح الفزاری اسمه الحسن بن عمر توفی سنة ۱۸۱هـ، ابن قتبيه
   ۲۳۷\_
- -۲۸۰ سعد بن مالك بن سناذ الحذري الانصاري الخزرجي، ابوسعبد، صحابي

- توفى سنة ٧٤هـ، راجع لترجمته: تذكرة الحفاظ ٤١/١، الاعلام ٨٧/٣، تهذيب تاريخ ابن تهذيب تاريخ ابن عساكر ٢٩٩، تهذيب تاريخ ابن عساكر ٢٠٥، ١٠٨٠، حلية الاولياء ٢٦٩/١.
- ۲۸۱ عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامه ابوعصمه البلخي، توفي سنة
   ۲۸۱ هـ، راجع لترجمته الحواهر المضيئة ۱۳٤٧/۱ الفوائد البهية ۱۶۱ ـ
- ۲۸۲ بكر بن محمد بن على بن الفضل بن الحسن الزرنجرى، ابو الفضائل،
   شمس الائمة توفى سنة ١٢٥هـ، الفوائد البهية ٢٦، الجواهر المضيئة
   ١٧٢/١ ١٧٢/١
  - ٣٨٣- ابوالخطاب الجرجاني مجهول معجم المصنفين ١٠٩/٢
- ٢٨٤ سفيان بن وكيع بن الحراح توفى سنة ٤٧٦هـ، راجع لترجمته: تقريب التهذيب ٢٤١٩م. ميزان الامحتدال ٧٣/٢١ -
- ۲۸۰ محمد بن الحسن بن فرقد، ابوعبدالله، توفى سنة ۱۸۹هـ، راجع لترجمته:
   ۱لاعلام ۲۰/۱، الفهرست ۲۰۳۱ الفوائد البهية ۱۹۳۳، البداية والنهاية
   ۲۰۲۱، الحواهر المضيئة ۲۲۲۲، لسان الميزان ۱۲۱/۰ النحوم
   الزاهرة ۲/۳۰، تاريخ بغداد ۲۷۲۲، مفتاح السعادة ۲/۷۰۱ـ
- ۲۸۲ عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب ابن زريق البخزاعي، ابوالعباس،
   توفي سنة ۲۳۰هـ، راجع لترجمته الاعلام ۹۳/۶ ۹۶، الكامل ۷۱۰،
   تاريخ بغداد ۸۳/۹ ــ
- ۱۸۷۰ حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائى القحطانى، ابوعدى، الفارسى، شاعر جواد، توفى سنة ٤٦ ق هـ، راجع لترجمته الاعلام ١٥١/٢ تهذيب تاريخ ابن عساكر ٢٠٠/٣ ٤٢٩، تاريخ الخميس، ١٥٥/٢

- ۲۸۸ ابراهیم بن جریر بن عبدالله البجلی، واجع لترجمته: طبقات ابن سعد
   ۲۹۷/۲ تهذیب التهذیب ۱۱۲/۱ تقریب التهذیب ۲۳/۱.
  - ۲۸۹- مناقب للكردرى ۲۷۹\_
- ۲۹۰ بشر بن الوليد بن خالد الكندى الفقيه، ابوالوليد الكندى، توفى سنة
   ۲۲۸هـ، راجع لترجمته: طبقات ابن سعد ۲۵۵/۷، تاريخ بغداد ۲/ ۸۰،
   الفوائد البهية ٤٤ـ
- 79- عائشة بنت ابى بكر الصديق عبدالله بن عثمان، افقه نساء المسلمين، ام المومنين، حبيبة رسول الله صلعم، توفيت في سنة ٥٧ او ٥٥هـ راجع لترجمتها: الاعلام ٢٠٠٧، الاصابة كتاب النساء، ت ٥٠١، طبقات ابن سعد ٨/٣، حلية الاولياء ٢٣/٤، تاريخ الخميس ٢٥/١، الدر المنثور
- 797- عبدالله بن عتبه بن مسعود الهذلي، ابوعبدالله و يقال ابوعبيدالله و يقال ابوعبدالله و يقال ابوعبدالرحنن المدنى و يقال الكوفى، الصحابي توفى سنة ٧٤هـ، راجع لترجمته تهذيب التهذيب ٥/١١/٠ التقريب ٢١٢/٠].
  - ۲۹۳ اسحق بن دينار مجهول معجم المصنفين ۲،۲۱ م
    - ٢٩٤ القرآن ٥٠/٢٤ (ق)\_
    - ٢٩٥- ايضاً ٢٩/٧ (الاعراف)-
    - ٢٩٦- ايضاً ١٢٣/٣ (آل عمران)-
      - ۲۹۷- مناقب للكردرى ۲۸۷\_
      - ٢٩٨- القرآن ١٥/١٥ (الحجر)\_
      - ۲۹۹- مناقب للكردري ۲۸۸\_
        - ٣٠٠- ايضاً ٢٨٩-٢٩٠

- ٣٠١- بشربن يحيي المروزي، الحواهر المضيئة ١٦٧/١
  - ٣٠٢- مناقب للكردري ٢٩١\_
  - ٣٠٣ قرية ينسب اليها، معجم البلدان ٢١١/٢
- ۳۰۶ عبدالله بن مطيع بن الاتسود الكعبى القرشى العدوى، توفى سنة ٧٣هـ،
   راجع لترجمته: الاعلام ١٣٩/٤، الاصابه ت ١١٨٧، تهذيب التهذيب
   ٢٦/٦، الكامل ١٣٧/٤.
- ۳۰۰ الربیع بن یونس بن محمد کیسان، ابوالفضل، وزیر، توفی ۱۶۹ هـ، واجع لترجمته: تهذیب تاریح ابن عساکر ۵/۸۰، تاریخ بغداد ۸/۱۶/۸\_
- ۳۰۳- يحيى بن اكتم بن محمد بن قطن التميمى الاسيدى المروزى، ابومحمد القاضى، توفى سنة ٤٢٦هـ، راجع لترجمته: الاعلام ١٣٨/٨، وفيات الاعيان ٢/١٧/٢؛ الجواهر المنهيئة ٢/١٠٠، وفيه وفاته فى سنة ٤٢هـ، تاريخ بغداد ١١٧/٤ ٢٠٠، النجوم الزاهرة ٢١٧/٢.
  - ۳۰۷ داود بن ابی هند اسمه دینار بن عذافر و یقال طهمان القشیری، ابوبکر و یقال ابومحمد البصری، الحافظ، توفی سنة ۱۲۹ه، راجع لترجمته: تذکرة الحفاظ ۱/۳۸۸، تهذیب التهذیب ۲۰۶/۳ ۲۰۰، تقریب التهذیب ۲۰۶/۳
  - ۳۰۸ الحجاج بن ارطاة النخعى الكوفى مفتى العراق، ابوارطاة، توفى سنة ٥٤ اهـ، راجع لترجمته: ابن سعد ٣٩٥/، تاريخ بغداد ٨/ ٢٣٠، تهذيب التهذيب ١٥٢/١\_
    - ٣٠٩- القرآن ٢/١ (الفاتحه).
    - ٣١٠- القرآن ٢/٤/ (البقره)-
    - ٣١١- زيد بن على بن الحسين بن على بن ا بي طالب، توفي سنة ١٢٢هـ، راجع

لترجمته: الاعلام ٥٩/٣، فوات الوفيات ١٦٤/١، تهذيب تاريخ ابن عساكر ٦٥/٦، الكامل ٩٨\_

۳۱۲- یعقوب بن اسحاق بن زید الحضرمی، ابومحمد احد القراء العشرة توفی سنة ۲۲۰/۵ غایة النهایة النهایة ۲۳۸/۲

٣١٣- القرآن ٢٠/٢ (البقره)\_

٣١٤ عبدالرحمن بن هرمز اباداود عرف بالاعرج، حافظ، قاري، ادرك ابو هريرة و
 اخذ عنه، توفى سنة ١١٧هـ، راجع لترجمته الاعلام ٣٤٠/٣، تذكرة
 الحفاظ ١٩١١م مر آة الجنان ١٠/٠٥ــ

٣١٥- القرآن ٢/١٢ (البقرد)-

٣١٦- ايضاً ٢/٣٤٦ (البقره)-

۳۱۷ - ابراهیم بن ابی عیلة و اسمه شمر بن یقظان بن المرتحل، ابواسمعیل و قبل ابواسحاق و قبل ابوسعید الشامی، توفی سنة ۵۳ ۱هـ، راجع لترجمته غایة النهایة ۱۹/۱، تهذیب التهذیب ۱۶۲۱\_

٣١٨- القرآن ١٨/٣ (آل عمران)\_

٣١٩- القرآن ١٨٠/٣ (آل عمران).

٣٢٠- ايضا ٤/١١٧ (النساء)-

٣٢١- ايضاً ١١/٧٧ (المرسلات).

٣٢٢- ايضاً ٦٠٤/ (الانعام)\_

٣٢٣- ايضاً ٦/٨٥١،١٧نعام)-

٢٢٤- ايضاً ٢/٥٧٢ (البقرة)\_

٣٢٥- ايضاً ٦/٨٥ (الانعام)-

٣٢٦- ايضاً ٦٠/١ (الانعام)\_

٣٢٧- ايضاً ١٠/٧ (الاعراف)-

٣٢٨- ايضاً ١٢٣/٩ (التوبه)-

٣٢٩- ايضاً ١٠/١٠ (يونس)-

۳۳۰ بلال بن ابی بردة بن عامر بن ابی موسی الاشعری. امیرالبصرة و قاضیها،
 توفی سنة ۲۲ ۱هـ، واجع لترجمته: تهذیب التهذیب ۰۹۱/۱ م.

۳۳۱ عمر بن عبدالرحنن بن محيض قارى اهل مكة يقال اسمه محمد، توفى
 سنة ۱۲۳هـ، تقريب التهذيب ۷/۲۰ـ

٣٣٢- القرآن ٩٢/١٠ (يونس)-

٣٣٣ - ايضاً

٣٣٥ القرآن ١١/١٢ (يوسف)\_

۳۳٦ یزید بن قعقاع و قیل جندب بن صیرور و قیل فیروز، ابوجعفر القاری
 المدنی توفی سنة ۱۲۷هـ، و قیل ۱۳۷هـ، تقریب التهذیب ۲/۲۰۶۰

- ۳۳۷ طلحه بن مصرف بن عمرو بن كعب بن محدب بن معاوية الهمدانى اليامى، ابومحمد و يقال ابوعبدالله الكوفى يسمونه سيد القراء وكان من قراء اهل الكوفة مات سنة ۱۱۲ه، راجع لترجمته: تهذيب التهذيب ٢٥/٥ علية النهاية ٢٤٣/١، تقريب التهذيب ٢٧٩/١، حلية الاولياء ١٤/٥٠

۳۳۸- یحیی بن و تاثب الاسدی الکوفی امام اهل الکوفة فی القرآن، توفی سنة ۱۰۹۸- ۱۸۹۸، تهذیب الاسماء ۱۰۹/۲، تهذیب الاسماء ۲۹۶/۱۸ تهذیب التهذیب ۲۹۶/۱۱، غایة النهایة ۲۸۰/۳، النحوم الزاهرة

\_ 404/1

- ۳۳۹ مسعود بن مالك و يقال ابن عبدالله الورزين الكوفى، غاية النهاية
   ۲۹٦/۲ ...
  - ۳٤٠ القرآن ۳۰/۱۲ (يوسف)\_
    - ٣٤١- ايضاً ٧٢/١٢ (يوسف)-
- ۳۶۲ عمران بن تيم و يقال ابن ملحان ابو رجاء العطاردى، توفى سنة ١٠٥هـ، راجع لترجمته: غاية النهاية ٢٠٤١، تذكرة الحفاظ ٢٠٢١، طبقات ابن سعد ١٠٥٧، الإستيعاب ٢٧٢٣، تهذيب التهذيب ١٤٠/٨.
- ٣٤٣ جعفر بن حيان السعدى، ابوالاشهب العطاردي توفي سنة ١٦٥ هـ، تقريب التهذيب ١٦٠٨\_
  - ٣٤٤- القرآذ ١٧/١٧ (الاسراء)\_
- ۳٤٥ مجاهد بن حبر ابوالحجاج المكى، مفسر، توفى سنة ١٠٤هـ، راجع لترجمته ارشاد الاريب ٢٤٢/٦، غاية النهاية ٢٤١/٦\_
  - ٣٤٦- القرآن ٢/٢٠ (طه)\_
- ۳٤۷ عكرمة بن عمار، ابوعمار اليمامي العجلي توفي سنة قول ٢٦١هـ، راحع لترجمته: تاريخ بغداد ٢٥٧/١٢، تهذيب التهذيب ٧/ ٢٦١، تقريب التهذيب ٧/ ٣٠١٠.
- ۳۴۸ ربیع بن انس البكرى و يقال الحنفى البصرى ثم الخراساني توفى سة ۱۳۹ هـ، راجع لترجمته تهذيب التهذيب ۲۲۸/۳ ۲۲۸، طفات اس سعد ۱۳۹۷، تقريب التهذيب ۲۲۲/۱
  - ٣٤٩- القرآن ٢٠/٦٦ (طه)\_
  - ۳۵۰- مناقب للكردري ۳۲۰-

٣٥١- القرآن ١١٤/٢٠ (طه)-

٣٥٢ - ايضاً ٢٠/٢٠ (طه)-

۳۵۳ سهل بن محمد بن عثمان بن بزید ابوحاتم السحستانی امام البصرة فی
 النحو و القرأة واللغة والعروض، توفی سنة ۲۰۵هـ و یقال سنة ۲۰۵۰هـ راجع لترجمته غایة النهایة ۲۰/۳۲۰ ۳۲۰ـ

۳٥٤ عيسى بن عمرو، توفى سنة ١٤٩هـ، كان صاحب تفسير في كلامه و
 استعمال الغريب فيه و في قرأته، ابن قتيه ٢٦٨٠.

٥٥٥- القرآن ٢٩/٢٥ (الفرقان)-

٣٥٦- ايضاً ١/٣٣ (الاحزاب)-

٣٥٧- ايضاً ٧٣/٣٣ (الاحزاب). . .

۳۰۸- ایضاً ۲۸/۳۵ (فاطر)۔

٣٥٩- ايضاً ٣٦/٩ (يسين)-

. ٣٦. يزيد بن المهلب بن ابى صفرة الازدى، ابوخالد، والى خراسان، توفى سنة ١٩٠/٨ . وفيات الاعيان ٢٦٤/٢ الكامل ١٩٠٥٠. وفيات الاعيان ٢٦٤/٢

٣٦١– القرآن ٢٦/٧٢ (الحن)ـ

٣٦٢ - ايضاً ١٠٥/٤ (الفيل)-

۳٦٣ يحيى بن يعمر البصرى قاضى مرو توفى قبل المائة و قبل بعدها، تقريب
 التهذيب ٣٦١/٢

٣٦٤- القرآن ٢/١١٣ (الفلق)\_

۳٦٥ عمرو بن خالد، ابوحفص، و يقال ابويوسف الكوفى، غاية النهاية
 ۱۸. ۲۰ ...

۳۲۶ موسى بن سيار الاسوارى، احد القصاص، من اهل البصرة، له رواية ضعيفة
 للحديث، توفى نحو ١٥٠ه، راجع لترجمته لسان الميزان ٢٠/٦،
 الاعلام /٣٢٣.

٣٦٧- القرآن ٤٠١٤ (الناس)\_

۳۶۸ محمد بن ميسر، ابوسعد الصاغاني البلخي الضرير، يقل له محمد بن ابي زكريا توفي بعد المأتين تقريب التهذيب ٢١٢/٢\_

٣٦٩- زيد بن عياش، ابوعياش المدنى توفي بعد الماة تقريب التهذيب ٢٧٦/١.

٣٧٠ - القرآن ٢٨/٨٨ (القصص)\_

۳۷۱ - الهيثم بن عدى بن عبدالرحنن الثعلبي الكوفي مورخ، عالم بالادب، صاحب التصانيف، توفي سنة ۲۰۷هـ، راجع لترجمته: الاعلام ۱۰۰۸، الريب ۲۱/۷، السان الميزان ۲۰۹۰، مراة الجنان ۲۰/۲-۲۶۔

۳۷۲ عبدالله بن قطاف، ابوبكر النهشلى الكوفى، توفى بعد المأة، تقريب التهذيب ۱/۲

٣٧٣- القرآن ٢/٥٥١ (البقره)\_

٣٧٤- ايضاً ٩١/٩ (التوبه)\_

٣٧٥-القرآن ١٨/١٨ (الكهف)\_

٣٧٦- القرآن ٢/٤٣٢ (البقره)\_

- عمر بن ابراهيم العيدى البصرى، توفى بعد المأة تقريب التهذيب ١/٢٥.

٣٧٨- القرآن ٢/١٤ (ابراهيم)\_

 ۳۷۹ هلال بن يحيى بن مسلم الرأى البصرى، توفى سنة ٢٤٥هـ، راجع لترجمته: الحواهر المضيئة ٢٠٧/٢\_

٣٨٠ عثمان بن مسلم البتي، ابوعمرو البصري، يقال اسم ابيه سليمان، توفي سنة

- ١٤/٢هـ، تقريب التهذيب ١٤/٢.
- ۳۸۱- سمرة بن حندب بن هلال الفزاری صحابی، توفی سنة ۳۰هـ، راجع لترجمته: الاعلام ۱۳۹/۳، الاصابة ت ۳۶۶۸، تهذیب التهذیب ۲۳۲/۶
- ٣٨٢ خالد بن مهران، ابوالمنازل البصرى، الحذاء، توفى سنة ١٤١هـ، تقريب التهذيب ١٩/١.
- ۳۸۳ ايوب بن ابى تميمه كيسان السختيانى، ابوبكر البصرى، توفى سنة ١٢٥ او ١٢٦هـ، راجع لترجمته: تذكرة الحفاظ ١٢٢/١، طبقات ابن سعد ٢٧٨/٧، تهذيب التهذيب ٢٩/٢، تقريب التهذيب ٢٢٧/١
- ۳۸٤ مالك بن دينار البصرى، ابويحيى بن رواة الحديث توفى سنة نحو ٢٠هـ،
   راجع لترجمته، الاعلام ٢٦٥/٥، وفيات الاعيان ٢٠/١٤، حلية الاولياء
   ٣٥٧/٢، تهذيب التهذيب ٤/١٥/١-١٥-
- ۳۸۵ محمد بن واسع بن حابر الازدى، ابوبكر، توفى سنة ۱۲۳هـ، راجع لترجمته: الاعلام ۱۳۳/۷، تهذيب التهذيب ٩٩٩٩ــ
- ۳۸٦ ثابت بن اسلم البناني، ابومحمد البصري، توفي سنة بضع و عشرين و مائة، تقريب التهذيب ١٩٥١ -
- ۳۸۷- هشام بن حسان الازدى، ابوعبدالله الفردوسى، محدث من اهل البصرة، توفى سنة ۱۶۷هـ، راجع لترجعته: الاعلام ۸۰/۸، تهذیب التهذیب ۱۲/۱۱ و ۱۶۸ وفیه وفاته فی سنة ۱۶۲، او ۱۶۷ او ۱۶۸هـ، تذکرة الحفاظ
- ۳۸۸ سعید بن ابی عروبه مهران، الحافظ، توفی سنة ۵۱هـ، راجع لترجمته: تذکرة الحفاظ ۱۳۷۱، طبقات ابن سعد ۲۷۳۷، تهذیب التهذیب

- ٦٣/٤، تقريب التهذيب ٢/١٠.
- ۳۸۹ عمرو بن عبيد بن باب التيمي، ابوعثمان البصرى، شيخ المعتزله، توفي سنة
   ۱۱۵۵ البداية والنهاية
   ۱۱۸۷ ميزان الاعتدال ۲/ ۲۹۵، تاريخ بغداد ۲۱/ ۲۱ ۱۸۸۱
- ۳۹۰ واصل بن عطاء الغزال، ابوحذیفه، المعتزلی، توفی سنة ۱۳۱هـ راجع لترجمته: الاعلام ۱۹۸۸، وفیات الاعیان ۱۷۰/۲، مرأة الحنان ۲۷۶/۱ النجوم الزاهرة ۱۳۱۳–۱۹۱۵ لسان المیزان ۲۱۶/۳\_۲۱
- ٣٩١ غيلان بن حرير المعولى الازدى البصرى، توفى بعدالمأة، تقريب النهذيب 1٠٦/٢
  - ٣٩٢- القرآن ١١٨/١١ (هود).
    - ٣٩٣- ايضا ١٧/١٧ (الاسراء).

البدء والتاريخ ٥/٥٧\_

- ٣٩٤ محمد بن على بن ابى طالب، الهاشمى، ابوالقاسم المعروف بابن الحنفية وهو اخوالحسن والحسين غيران امهما فاطمة الزهراء وامه خوله بنت جعفر الحنفية ـ توفى سنة ٨١هـ، راجع لترجمته: طبقات ابن سعد ٢٦/٥، وفيات الاعيان ٤٩/١، صفة الصفوة ٢ ٤٤، حلية الاولياء ١٧٤/٣،
- ۳۹۰ عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح الاموى، توفى سنة ١٥٠هـ او بعدها، تقريب التهذيب ٥٢٠/١.
- ٣٩٦- الحكم بن هشام بن عبدالرحنن الثقفي، ابومحمد الكوفي، توفي بعد المأة، تقريب التهذيب ١٩٣/١.
- ٣٩٧- بكير بن معروف الاسدى، ابومعاذ او ابوالحسن الدامغاني، قاضي نيسابور، توفي سنة ٦٣ اهـ، تقريب التهذيب ٨/١.

- ٣٩٨- القرآن ٢٠/٦٢ (الجمعة)..
- ۳۹۹ ابراهیم بن شماس الغازی، ابواسحاق السمرقندی، توفی سنة ۲۲۱هـ،
   تقریب التهذیب ۲۳۱/
- ۱۵ زید بن اوقم بن زید بن قیس الانصاری النخررجی، صحابی مشهور، توفی
   سنة ۳ هداو ۳۸ هـ، تقریب التهذیب ۲۷۲/۱\_
- ٤٠١ هـ هـ عمرو بن محمد بن بكير الناقد توفى سنة ٢٣٢هـ، تقريب التهذيب
   ٧٨/٢ـ
- ۱۰۶- هو موسى (الهادى) بن محمد (المهدى) بن ابي جعفر المنصور، ابومحمد بن خلفاء الدولة العباسية، توفى سنة ۱۷۰ه، راجع لترجمته الاعلام ۲۲۱/۸، الكامل ۲۲۹، ۲۳۱، تاريخ الخميس ۲۳۱/۲، تاريخ بغداد ۲۳۱/۲، البدء والتاريخ ۲۹/۳-
  - ٣٠ ٤ هو مكحول بن الفضل النسفى، ابومطيع، فقيه، توفى سنة ٣١٨هـ، راجع لترجمته الاعلام ٢١٢/٧، الفوائد البهية ٢١٦، الجواهر المضيئة ٢٨٠/١، كشف الظنون ٣٤٤١، هدية العارفين ٢/٠٧٤ـ
  - ٤٠٤ امير بن القاوة الشجعان، توفى سنة ٥٠٠هـ، واجع لترجمته الاعلام ٩/٥٧،
     الكامل ٦/٥٤، النجوم الزاهرة ٢/٨٨٠-٩٠\_
  - ٥٠ ٤ عثمان بن عمير و يقال ابن قيس، البحلي، ابواليقظان، الكوفي الاعمى،
     توفي نحو سنة ٥٠ ١هـ، تقريب التهذيب ٢٣/٢ ـ
  - ۲۰ على بن الجعد بن عبيد الحوهرى البغدادى، توفى سنة ۲۲۰هـ، تقريب التهذيب ۲۸۹/۰، الرسالة المستطرفه ۲۸، تاريخ بغداد ۲٬۱۰۱۱.
  - ٧٠٠ يحيى بن يحيى بن كثير الليثي القرطبي، ابومحمد، توفي سنة ٢٣٤هـ،

- تقريب التهذيب ٢/ ٣٦٠، تهذيب التهذيب ١١/ ٣٠٠، الانتقاء ٥٨.
- ۸۰۶ على بن محمد، ابن اياس السعدى المروزى، حافظ، توفى سنة ٢٤٤هـ، تقريب التهذيب ٣٣/٢، الاعلام ٥/٧٧، تذكرة الحفاظ ٣٣/٢، تهذيب التهذيب ٢٩٣٧.
- 9 3 زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الانصاری البخاری، ابوسعيد و ابوخارجه، صحابی، توفی سنة 50 او 24 او بعد ٥٠ مد تقريب التهذيب ٢٧٢/١، الأعلام ٩٥/٣-، غاية النهاية ٢٩٦/١، صفة الصفوة
- ١٠ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي حجة الاسلام توفي سنة
   ١٠٥هـ، راجع لترجمته الاعلام ٢٤٧/٧ ٢٤٨، وفيات الاعيان
   ١/٦٣٤، طبقات الشافعة ٤/١٠.
  - ٤١١ القرآن ٢٤/٢٤ (النور)-
- ۱۲۶- هو ابراهیم بن محمد بن الحارث توفی سنة ۱۵۵هـ، تقریب التهذیب ۱۲۸-
  - ۱۳۵- تاریخ بغداد ۱۶/۲۶۲\_
    - £ 12 الانساب ٩/....
  - 10-3- واجع لترجمته الاعلام ٢/٥٣٦\_
- ١٦ هشام بن عبدالله بن كنانة، هو ابن اسحاق نسب لحده، ابو عبدالرحشن
   المدنى توفى بعد المأة تقريب التهذيب ٢١٧/٢\_
- ۲۱۷ یوسف بن یحیی القرشی، ابویعقوب البویطی، صاحب الشافعی، فقیه،
   توفی سنة ۲۳۱۹ه او ۲۳۳۲ه، تقربب التهذیب ۲۸۲/۲، الاعلام
   ۲۳۸/۹، تهذیب التهذیب ۲۲۷/۱۱، وفیات الاعبان ۲۶۱/۲، تاریخ

- بغداد ٤ ١/٩٩٢، الانتقاء ٩ ٠١، مفتاح السعادة ٢٨٨٢١ ـ
- ۱۸ احمد بن الحجاج البكرى المروزى، توفى سنة ۲۲۲هـ، راجع لترجمته،
   تقريب التهذيب ۱۳/۱ ـ
  - ١٦/٥٧ القرآن ١٦/٥٧ (الحديد)-
- . ٤٢. حسن بن الربيع البحلي الكوفي توفي سنة ٢٢٠هـ، تقريب التهذيب ١٦٦٢/١\_
- ۲۲۱ عمران بن حطان السدوسي، الخارجي، توفي سنة ١٨٤هـ، تقريب التهذيب ٢/٢٨-٨٣، الاصابه ت ١٨٧٧، ميزان الاعتدال ٢٨٦/٢ الاعلام ٥/٣٣٠\_
- ٢٢٤ توفى سنة ٨٦هـ، من اعاظم البخلفاء، راجع لترجمته الاعلام ١٦/٤،
   ١١كامل ١٩٨/٤، ميزان الاعجدال ١٩٥٢، تاريخ البغداد ١٩٨٠٠-
- ۲۳ اشعث بن شعبة المصيصى (نسبة الى المصيصة مدينة على ساحل البحر)،
   ابواحمد اصله خراسانى، راجع لترجمته: تهذيب التهذيب ٢٥٤/١.
   تقريب التهذيب ٢٩/١.
  - ٢٤ مناقب الكردرى ٩٩ قـ
- ۲۵ عبدالله بن وهب بن مسلم الفهرى صحب امام مالك عشرين سنة، توفى
   سنة ۱۹۷هـ، واجع لترجمته: تقريب التهذيب ۲۰/۱، التاج ۱ لمكلل
   ۸۵، الإعلام ۶/۶۶، تذكرة الحفاظ ۲/۹۱، تهذيب التهذيب ۱۷/۱.
  - ٢٦٦ القرآن ٢١/١١ (الهود)\_
- ۲۷ حماد بن اسامة القرشى، الكوفى، ابواسامة توفى سنة ۲۰۱هـ، راجع لترجمته: تقريب التهذيب ۱۹۵/۱، طبقات ابن سعد ۳۹٤/٦، تهذيب التهذيب ۳/٣\_

- ٤٢٨ القرآن ٣٠٠/٣ (آل عمران)\_
- ١٤٢٩ الفضل ابن دكين عمرو بن حماد بن زهير الحافظ، ابونعيم، توفى شهيدا فى سنة ١٩١٩م، طبقات ابن سعد سنة ١٩١٩م، طبقات ابن سعد ٧/٠٠٠، تاريخ بغداد ٣٤٦/١١، تهذيب التهذيب ٢٧٠/٨، تقريب التهذيب ١١٠/٢٠، تقريب التهذيب ١١٠/٢٠.
- ۵۳۰ منصور بن المعتمر ابوعتاب السلمى الكوفى، توفى سنة ۱۳۳هـ، راجع لترجمته: غاية النهاية ۲/۵۱، تذكرة الحفاظ ۱۳۷/۱، تهذيب النهذيب ٢٧٦/٠.
- ۳۱۱ معتمر بن سليمان ابومحمد التيمى البصرى، محدث البصرة توفى سنة 
  ۸۱ ۱۹۱۹ البحمة: تذكرة الحفاظ ۲۲،۲۱، طبقات ابن سعد 
  ۷۹،۲۱، تهذيب التهذيب ۲۳/۱۰، تقريب التهذيب ۲۳/۲۰.
- 287 عافية ابن يزيد بن قيس القاضى الازدى الكوفى، توفى سنة بعد ١٦٠هـ، تقريب التهذيب ١٩٦١ و فى الحواهر المضيئة هو عافية بن يزيد الاودى، نسبة الى اود بن صعب ٢٦٧١٠.
- 28۳ على بن مسهر القرشى الكوفى، ابوالحسن، حافظ، قاضى الموصل، توفى سنة ١٨٩٩هـ، راجع لترجمته: تذكرة الحفاظ ٢٦٨/١، تقريب التهذيب ٢٤٤/٢
- ۳۲۳ اسحاق بن منصور بن بهرام، ابويعقوب المروزى، الفقيه، توفى سنة ٢٥١هـ. راجع لترجمته تاريخ بغداد ٢٦٢٦، تقريب التهذيب ٢٦١/١.
- ٤٣٥ -محمد بن صبح المعروف بابن السماك، القاضي، توفي سنة ١٨٣هـ، نسبة الى بيع السمك وصيده، تاج المكلل ١٢٢\_
  - ٤٣٦ لعله صدقة بن ابي عمران الكوفي قاضي الاهواز، تقريب التهذيب ٣٦٦.

- ٣٧٧ محمد بن ابي سويد الطائفي الثقفي، توفي بعد المأة تقريب التهذيب
  - 878 و في مناقب للكردري 'المقعد' ٤٧٤ -
- ٣٩ محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني توفي سنة ٣٣٤هـ، راجع لترجمته:
   طبقات الحفاظ ١٩٢٢، تقريب التهذيب ٢/١٨٠-
- ٤٤ هشام بن عروه ابن الزبير بن العوام، ابوالمنذر القرشى الزبيرى المدنى الفقيه
   توفى سنة ٤٦ ١هـ، راجع لترجمته: تذكرة الحفاظ ١٣٦١/١ طبقات ابن
   سعد ٢١/٧، تاريخ بغداد ٢٧/١٤، تهذيب التهذيب ٤٨/١١، تقريب
   التهذيب ٢١/٧٦.
- ۱ ٤٤ احمد بن عبدالله بن ميمون بن إلعباس بن الحاوث التغلبي، ابوالحسن بن ابي الحوارى توفى سنة ٤٦ ١هـ، تهذيب التهذيب ١ / ٢٦ / ، تقريب التهذيب ١ / ٨ / ١ -
- ۲ ؛ ٤ عبدالرحمن بن مهدى بن حسان، ابوسعید البصری، الحافظ الکبیر، توفی سنة ۱۸ هم ۱۹ هم، راجع لترجمته: تذکرة الحفاظ ۱/ ۲۰۳۳، طبقات ابن سعد ۲۹۷/۷، تاریخ بغداد ۲ /۲۱۰، تهذیب التهذیب ۲۲۹/۲، تقریب التهذیب ۱/۹۲، تقریب التهذیب ۱/۹۶۰.
- 983- اسحق بن ابى الحسن ابراهيم بن مخالد بن ابراهيم بن عبدالله، او ابريعقوب،المعروف بابن راهويه، توفى سنة ٢٣٨هـ او ٢٣٧هـ، او ٢٣٠هـ، اراجع لترجمته: تهذيب تاريخ ابن عساكر ٤٠٩/٢، التاج المكلل ٢٦ـ
- ٤٤٠ صالح بن شهل النخعى، ابواحمد الكوفى، مولى ابن ابى زائده، تقريب
   التهذيب ٢٦٠/١.

- وياد بن ايوب بن زياد البغدادي، ابوهاشم، الطوسى الاصل يلقب دلويه،
   حافظ، توفي سنة ٢٥٣هـ، تقريب التهذيب ٢٦٥/١\_
- 7 2 2 محمد بن شجاع النلجي و يقال البلخي من اصحاب الحسن بن زياد، فقيه العراق توفي سنة ٢٦٦، هـ الجواهر المضيئة ٢٠/٢، الإعلام ٢٨/٧، تذكرة الحفاظ ١٨٤/٢، تهذيب التهذيب ٢٢٨/٩، ميزان الاعتدال ٢٢٨/٠ الريخ بغداد ٥/٥٠٠\_
- ٧٤٧- اسمعيل بن حماد بن ابي حنيفة الكوفي، القاضى، توفى سنة ٢١٢هـ، الاعلام الجواهر المضيئة ١٨/١- ١٤٩، تقريب التهذيب ١٨/١، الاعلام ١٣١٧، ١٣٦١، ٢٤٣/٦
- الاعوام بن سليمان الاحوال، ابوعبدالرحمن البصرى، توفى سنة ١٤١هـ او ١٤٢هـ او ١٤٢هـ او ١٤٢هـ او ١٤٢هـ او ١٤٢هـ او ١٢٠٨، الاعلام ١٣/٤، حلية الاولياء ١٢٠/٣، تاريخ بغداد ١٣/١٢.
- 933- ليث بن ابي سليم، ابوبكير و يقال ابوبكر الكوفي توفي سنة ١٤٣هـ، راجع لترجمته غاية النهاية ٢/٥٣، طبقات ابن سعد ٢/٩٤، تهذيب التهذيب ١٣٨/٦.
- 80 حميد بن ابى حميد الطويل ابوعبيده الخزاعي، توفى سنة ١٤٣ هـ، راحع لترجمته: تهذيب التهذيب ٢٠٠٧، تذكرة الحفاظ ١٤٣/١، طنقات الله معد ٢٥٢/٧.
- ١٥٥ معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبرى الحافظ قاضى البصرة، مات سنة
   ١٩٦ هـ، راجع لترجمته: غاية النهاية ٢٠٢/٢، تذكرة الحفاظ ٢٩٧/١.
   تهذيب التهذيب ٢٥٧/١.

- - ٤٥٣- الجواهر المضيئة ١٤٠/١-
- ٤٥٤ محمد بن بكار بن بلال العاملي، ابوعبدالله الممشقى، الفاضى، توفى سنة ٢١٥٠ محمد بن باكار بن النهاية ٢١٠٠، تقريب التهايب ٢١٤٧٠ .
- ٥٥ ٤ غاية النهاية ١١/١، ٦، تذكرة الحفاظ ١٠٦،١، طبقات ابن سعد ٤٧٩/٥،
   تهذيب التهذيب ٨/٨٢، تقريب التهذيب ٢٩/٢.
- ٥٦ السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة و يقال عابد بن الاسود الكندى او الازدى، توفى سنة ٨٥ ٥ م قبل ٨٦ ٥ وقبل ٩٩١ ١٠٥ التهذيب ١٠٥٠ ١٠ تهذيب ٢٨٥٠ ١٠ تهذيب ٢٨٣/١
  - ٧٥٧ تذكرة الحفاظ ١٦٣/١ ، تقريب التهذيب ١٤٤/٢
- ۸۵ توفی سنة ۱۸۰ هـ و قبل ۱۸۷ هـ، راجع لترجمته: طبقات ابن سعد ٥/
   ۲۵ تقریب ۱۲۷/۱ تقریب ۱۲۷/۱ مقریب ۱۳۷/۱ مقریب التهذیب ۱۳۷۸ مقریب ۱۳۷۸ مقریب التهذیب ۱۳۷۸ مقریب التهذیب ۱۳۷۸ مقریب التهذیب ۱۳۷۸ مقریب ۱۳۷۸ مقریب التهذیب ۱۳۷۸ مقریب التهذیب ۱۳۷۸ مقریب ۱۳۸۸ مقریب ۱۳۷۸ مقری
- ۹۵ عبدالعزیز بن عبدالله بن ابی سلمة، اصبهانی الاصل، راجع لترجمته: تهذیب التهذیب ۲۰۸۳ تقریب التهذیب ۱۰/۱۰، تاریخ بغداد ۲۳/۸
- ٢٠٥ راجع لترجمته: غاية النهاية ٢٠٨/١، تذكرة الحفاظ ١٩٠/١، طبقات ابن
   سعد ٣٧١/٦، تاريخ بغداد ١٥١/٩، تهذيب التهذيب ٢١١/٤، تقريب
   التهذيب ٢١١/١.
- ۲۶۱ توفی سنة ۱۶۱هـ، راجع لترجمته: طبقات ابن سعد ۳٤٤/۳، تهذیب ۱/۹۱/۱ تقریب التهذیب ۲۰/۱ –
- ٢٦٢ لعله عمر بن ذر بن عبدالله زرارة الهمداني، ابوذر الكوفي، تقريب التهذيب

- \_00/4
- 773- توفي سنة 121هـ، او 127هـ، راجع لترجمته: طبقات ابن سعد ٦/٥٥٠، تهذيب التهذيب ٢٧٣/١، تقريب التهذيب ٢٥٣/٢.
- 372- توفى سنة ١٢٧هـ او ١٢٨هـ، راجع لترجمته: تهذيب التهذيب ٣٨/٥، غاية النهاية ٢/٧٤١، طبقات ابن سعد ٣٣٠/٦، تقريب التهذيب ٣٨٣/١.
  - 270 توفي سنة ١٥٦هـ، تقريب التهذيب ١٦٩/١.
  - ٢٩٠/١ توفي في خلافة المامون، تقريب التهذيب ١٦٨/١، تهذيب التهذيب ٢٩٠/١
    - ٢٢٩/٠ توفي سنة ٤٤١هـ، تقريب التهذيب ٢٢٩/٠\_
- ۳۹۹/۲ توفی سنة ۱۹۶هـ، و قبل قبل ذالك سنة او سنتين، تقريب التهذيب
   ۳۹۹/۲
- 979- محمد بن ابراهیم بن عثمان، توفی سنة ۲۸۲هـ، تقریب التهذیب ۱۲۱۲
- ۲۲۰ صحابی، راجع لترجمته: تهذیب التهذیب ۲۳۳/۰، تقریب التهذیب
   ۲۱۸/۱ ...
- ۱۷۱- اسمه الوضاح، توفی سنة ۱۷۰هـ او ۱۷۵هـ او ۱۸۳هـ، راجع لترجسته تاریخ بغداد ۱۱،۰۱۳، تهذیب التهذیب التهذیب التهذیب التهذیب التهذیب ۱۳۱/۲۰
- ٢٧٤ توفى سنة ١٦٧هـ، راجع لترجمته: تهذيب التهذيب ١١/٣ ١٠، غابة النهاية ١٠٥/١ ٢٠، غابة
- ٢٧٣ توفى سنة ١٧٩هـ، راجع لترجمته: تهذيب التهذيب ٩/٣-١١٠، غابة النهاية ٢٥٨/١، تذكرة الحفاظ ٢١١/١\_

- ٤٧٤ محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب توفي سنة ٤٤٤هـ، تقريب التهذيب
  - ٤٧٥ توفي سنة ٨٨٦هـ، تقريب التهذيب ٢/٢٥\_
- ٤٧٦- توفى سنة ١٢٧هـ، واجع تذكرة الحفاظ ١٣٢/١، تقريب التهذيب ١٦٢/١هــ
  - ٤٧٧ راجع تقريب التهذيب ٢٣٩/٢
  - ٤٧٨ راجع ايضاً ١/٠٨٠، تهذيب التهذيب ٥/٩٠\_
  - ٤٧٩ توفي سنة ٢٠٧هـ، راجع تقريب التهذيب ١٣٤/٢\_
- ۱۸۰ ابراهیم بن محمد بن الحارث، توفی سنة ۱۸۵هـ، و قبل بعدها، تقریب التهذیب ۱/۱۶\_
  - ٤٨١ توفي بعد المأةِ، تقريب التهذيب ١/٩٤ ـ
- ٤٨٢ توفى سنة ١٦٧هـ، راجع لترجمته: غاية النهاية ٢٠٧/١، تذكرة الحفاظ
   ٢٠٣/١ ٢٠ طبقات ابن سعد ٣٦٨/٧، تهذيب التهذيب ٩/٤، تقريب التهذيب ٢٠١/١.
  - ٤٨٣ توفي سنة ٢٧٩هـ، تقريب التهذيب ٥١/١
    - ٤٨٤ توفي سنة ١٠٦هـ، ايضاً ٢٥٥/٢\_
  - ٥٨٥ توفي سنة ١٩٣هـ، ايضاً ١/ ٩٠، تهذيب التهذيب ٢/١٠٠٠
  - ٤٨٦- توفي سنة ٢٠٢هـ، ايضاً ٧/٤٧١، تذكرة الحفاظ ٢/٢٢٦ـ
  - ٤٨٧ توفي سنة ١٦٨ هـ، ايضا ٢/٣٤٣، تذكرة الحفاظ ١٠/١ عـ
  - ۸۸۵ محمد بن الحسن بن فرقد، توفى سنة ۱۸۹هـ، راجع لترجمته؛ تاريخ بغداد
     ۱۷۲۲، الاعلام آ/۸، الفوائد البهية ۱۳۳، البداية والنهاية ۲۰۲۱، ۱۲۷۰۰ البحواهر المضيئة ۲۲/۲، لسان الميزان ۱۲۱/۰، مفتاح السعادة

\_1. v/r

289- توفي سنة ٥٤هـ، تقريب التهذيب ٢٩٦/٢\_

١٩٠- توفي سنة ١٨١هـ، ايضاً ١/٨٩، تهذيب التهذيب ٢/٠/٠

٤٩١- توفي سنة ١٩١هـ،التاج المكلل ١٣٣.

۲۹۲ - توفي سنة ۲۱۰هـ، راجع: الاعلام ۲/۸ ، الكامل ۲/٥١ - ١٦٦ ـ

۲۹۳ توفی سنة ۱۸۷هـ و قبل سنة ۱۸۸هـ، راجع: تذکرة الحفاظ ۱۹۰۱ طبقات ابن سعد ۴۸۸/۷، تقریب التهذیب ۱۰۳/۲، تاریخ بغداد ۱۰۲/۱۱.

٩٩٤ - راجع لترجمته: تهذيب التهذيب ١/٩٩٦، تقريب التهذيب ١/٩٨١

٩٥٠ - تقريب التهذيب ٢/٠٥٠ -

-٤٩٦ ايضاً ١٦١/٢\_

۲۹۷ - توفی سنة ۱۸۱هـ، راجع لترجمته: تهذیب التهذیب ۲۲۵/۲، تقریب التهذیب ۱۲۱/۱.

۱۹۹۸ یحیی بن ابی بکیر، توفی سنة ۲۰۸هـ، و قیل ۲۰۹هـ، راجع لترجمته: تقریب التهذیب ۳٤٤/۳، تهذیب التهذیب ۱۹۰/۱۱، تاریخ بغداد

٩٩٤ - توفي سنة ٦٨٣هـ، تقريب التهذيب٢٠٤ - ٣٠

- كذا في الاصل ولكن هو القاسم بن حكم، توفى سنة ٢٠٨هـ، تقريب التهذيب ٢٦٦/٢.

٥٠١ كذا في الاصل و لعله عيسى بن ابان بن صدقه، ابوموسى الامام الكبير
 توفى سنة ٢٢١هـ، الحواهر المضيئة ١/١٠٤\_

٥٠٢- توفي سنة ١٦٣هـ، راجع لترجمته: تهذيب التهذيب ٩٦/١، نقربب

- التهذيب ١٠٨/١\_
- - ٤.٥- توفي في حدود سنة ١٨٠هـ، تقريب التهذيب ١٦١١٥ـ
- ه. د هو بشر بن ابى الاژهر القاضى، ابوسهل، توفى سنة ٢١٣هـ، راجع لترجمته: الجواهر المضيئة ١٦٨٨٠ -
- ٥٠٠ توفى بعد ١٠١هـ، راجع لترجمته: الاعلام ١٤٣/٧، النجوم الزاهرة
   ٢٣٥/١ (٥٤٠) الكامل ٥/٨.
- ٧٠ توفى سنة ١٣١هـ، راجع لترجمته: تهذيب التهذيب ١٧٢/١، تهذيب تاريخ ابن عساكر ٢٠٧/٢، تقريب التهذيب ٤٤/١، الجواهر المضيئة ١٩٤١.
  - ٥٠٨- الحواهر المضيئة ١/٤٥/١
  - ٥.٥- توفي سنة ١٥٦هـ او ١٥٧هـ، تقريب التهذيب ١٨٠/١
    - ٥١٠- التقريب التهذيب ١١١/٢-
    - ٥١١ توفي سنه ١٨٠هـ، ايضاً ٢٠٠٠ ـ
    - ٥١٢ يونس بن نافع، توفي سنة ١٥٩هـ، ايضاً ٣٨٦/٢.
  - ٥١٣ توفى سنة ١١٤هـ، راجع لترجمته: الاعلام ١٢٥/٨، حلية الاولياء
     ٤٢٣/٤، كشف الظنون ١٢٢٨ـ
  - ٥١٤ توفى سنة ٢٠٣هـ، راجع لترجمته: تذكرة الحفاظ ٢٨٨/١، طبقات ابن
     سعد ٣٧٣/٧ــ
    - ٥١٥- الجواهر المضيئة ١/٩٦٦\_
      - -١٦٧/١ أيضاً ١٦٧/١\_

- 01٧ تقريب التهذيب ٢٠١/٢
- ٥١٨- توفي سنة ١٨٠هـ، تقريب التهذيب ٢٠٠/٢\_
- ۱۹ توفی سنة ۱۹۰۰هـ، راجع لترجمته: الاعلام ۲۸۱/۷، میزان الاعتدال ۱۳۰۱/۳۰.
   ۲۳ ۱۹۰۱ تاریخ بغداد ۱۳۰/۳۰.
- ٠٥٠ عبيدالله بن عمر بن عيسى، توفي سنة ١٣٠هم، الحراهر المضيئة ٢٥٢/٢
- ١٦٥- راجع لترجمته: تذكرة الحفاظ ١/١٥٤/، الاعلام ٨/٥٥، تهذيب النهذيب
   ٣٤/١١
- ۲۲۵ المعروف بابن راهویه، توفی سنة ۲۳۷هـ او ۱۳۸هـ، راجع لترجمته:
   تهذیب التهذیب ۲۱۸/۱، تاریخ بغداد ۲٤٥/۳\_
  - ٥٢٣- تقريب التهذيب ٢١٠/٢\_
- ٥٢٤- توفي سنة ٢١٥هـ، راجع: تقريب التهذيب ٢/٥٢، الجواهر المضيئة ٢٣١/١
  - ٥٢٥- توفي سنة ١١٥هـ، تقريب التهذيب ٢٧٣/٢\_
- ۲۲۰ توفی سنة ۱۶۱هـ، راجع لترجمته: تهذیب التهذیب ۱۰۲/۱ ۱۰۳، البدایة والنهایة تهذیب تاریخ ابن عساکر ۲/۲۱، الاعلام ۲/۱۳، البدایة والنهایة ۱۳۵/۱ طبقة الاولیاء ۲/۷/۲، فوات الوفیات ۲/۳\_
  - ٧٠/٠ احمد بن عباس بن حسين، المحواهر المضيئة ١٠٠١، تقريب التهذيب ٢٦٨/٢.
- ٥٢٨ محمد بن محمد بن محمود، توفى سنة ٣٣٣هـ، تقريب التهديب
   ٢٦٠/٢ الجواهر المضيئة ٢٦٧/٢ ـ
  - ٥٢٩- توفي سنة ١٧٧هـ، تقريب التهذيب ٢٢٥/٢\_
  - -٥٣٠ مات سنة بضع و ستين و ماثة، تقريب التهذيب ١ /٥٥٨ ـ
    - ٥٣١- القرآن ٧٦/١٢ (يوسف)-

#### حرف الهمزة

١- الحواهر المضيئة ١/٣٣\_

۲- ایضاً ۳۳/۱\_

٣- ايضاً ٣٤/١\_

٣ (الف) - بلد كبير بين الري و نيسابور وهو قصبة قومس، معجم البلدان ٢ ٣٣/٤ ـ

٣(ب)- بلدة كبيرة بقومس على حادة الطريق الى نيسابور، معجم البلدان

-577-571/1

٤- الحواهر المضيئة ١/٣٤ـ

٥- الجواهر المضيئة ١/٣٤-

-- ایضاً ۱/۳۰

٧- ايضاً ٧/٥٦، الفوائد البهية ١٩-٩، حدائق الحنفيه ٢٤٢، الاعلام ٢٢/١-

٨- الجواهر المضيئة ٦/١٦ـ

٨(الف)- راجع لترجمته تحت الرقم ١٣٦ تحت اسمعيل المتكلم.

٩- لم اعثر على ترجمته.

.١٠ الجواهر المُضيئة ١/٣٦- ٣٧، حدائق الحنفية ١٩٩٩

١٠ (الف)- معجم البلداذ ٤-١١٨.

١١- ايضاً ٧/١٦، حدائق التحنفية ١٦٥، الفوائد البهية ١١.

١٢ - الحواهر المضيئة ١٩٩١، حدائق الحنفية ٣٠٧ و فيه وفاته سنة ١٣٧٩م،
 الإعلام ١١/١٤.

۱۳ الحواهر المضيئة ۳۹/۱، تقريب التهذيب ۳٦/۱ و فيه وفاته سنة
 ۱۳۸هـــ

- ١٤- الجواهر المضيئة ٢/١٦\_
- ١٥- الحواهر المضيئة ١/٣٤-
  - ١٦- لم اعثر على ترجمته\_
- ١٧- الحواهر المضيئة ١/٦٦.
- ۱۸ ایضاً ۹/۱، ۶۹ مدائق الحنفیة ۱۳۳، تهذیب التهذیب ۱۷۲/۱، تقریب
   التهذیب ۱۶۲۱.
  - ۱۸ (الف)- اشهر مدن خراسان، معجم البلدان ۱۱۲/۰
    - ۱۸ (ب)- القرآن ۲/۳۰ (البقره)\_
    - ١٩- الحواهر المضيئة ١/٠٥\_
- ۲۰ الجواهر المضيئة ۱۸۱۱ ۵۲ محدائق الحنفية ۱۷۸ تهذيب التهذيب
   ۱۸٤/۱ و وفاته فيه سنة ۲۶ هـ او قبل سنة ۲۳۹هـ كما قال ابن حبانـ تقريب التهذيب ۲۷/۱ ـ
- ٢١ الحواهر المضيئة ٥٣/١، الاعلام ٨٦/١ وله 'تحفة الاصحاب' و 'نزهة ذوى الالباب' إيضاً.
  - ٢٢- الجواهر المضيئة ١/٥٥\_
  - ٢٢ (الف ٩ معجم البلدان ٥/١٤١ ٢٤٢\_
    - ٣٣- ايضاً ١/٥٥\_
    - ٧٤- الجواهر المضيئة ١/٥٦.
  - ٢٤ (الف)- راجع لترجمته تحت الرقم ٧٠٣\_
    - ٢٥ ايضاً
      - ٢٦ ايضاً
    - ۲۷- ایضاً ۱/۷۵\_

٢٨ (الف)- مسيرة يوم للطالع من مكة، معجم البلدان ٤/٨\_

٢٩ - الحواهر المضيئة ٢٠/١، هدية العارفين ٢٦/١ و فيه انه توفى سنة
 ٢٠هـ، وله كتاب الفرق التمييز و كتاب التوبة\_ الفوائد البهية ٢٧\_

. . ٣ - ايضاً ١/١٦، هدية العارفين ١/٩٨، الفوائد البهية ١٨،الاعلام ١٧/١، له الفرائض، والفتاوئ توفي سنة ١٠٦هـ

٣١- الجواهر المضيئة ١/١٦\_

٣٢ الحواهر المضيئة ١/١٦، تهذيب التهذيب ١٧/١ – ١٨، تقريب التهذيب
 ١١/١، ميزان الاعتدال ١/٨٠، تاريخ بغداد ٤٩/٤ ـ

٣٣- الحواهر المضيئة ١/٦١ ع

۳۶ ایضاً ۱/۹۳\_

٣٤ (الف)- معجم البلدان ٢٧١/١\_

٣٥ - ايضاً

٣٦ - ايضاً

.

٣٧- الجواهر المضيئة ١/٦٣-

٣٧(الف)- لعله احمد بن محمد بن احمد العقيلي، واجع لترجمته تحت الرقم -

-10

۳۸- لم اعثر على ترجمته\_

٣٩- الحواهر المضيئة ١/٦٣ـ

. ٤ - ايضاً ٢/٤/١ الفوائد البهية ١٨ ـ

21 - ايضاً ١/٥٦، الفوائد البهية ٢١، الاعلام ١١٥/١ - ١١

- ٢٤ الحواهر المضيئة ٦٦/١، الفوائد البهية ٢٣ الاعلام ١١٥/١، و فيه
   له 'مسائل الخلاف'...
  - ٢٤ (الف) معجم البلدان ١/١/٢٧٦
  - ٣٤- الحواهر المضيئة ١/٢٦، الفوائد البهية ٢٢.
- ٤٤- الجواهر المضيئة ١٧/١، هدية العارفين ١/٢٥ و فيه وفاته سنة ١٨٦هـ،
   وله 'الاخبار الطوال'، و 'مختصر في التاريخ'، 'البلدان' ايضاً، الاعلام
   ١٢٣/١ـ
  - ٥٤ الحواهر المضيئة ١/١٦ ٦٨ -
  - ٤٦ ايضاً ١٨/١، هدية العارفين ١/٦٤ و فيه وفاته في حدود ٢٠٠هـ
- ٧٤ الحواهر المضيئة ١٩/١ ٧٠، هدية العارفين ١/٧٥، و ذكر انه توفي سنة
   ٨٠ هـ، الإعلام ١/٣٨/١، و فيه ان له "مناقب الامام الاعظم إلى حنيفة".
- ۸۵- الحواهر المضيئة ١/٣٧، هدية العارفين ١/٤٧، و فيه انه توفى سنة
   ۲۱۹هـ
  - -£9 الجواهر المضيئة ٧٦/١
  - ٩٤ (الف) اعظم مدن ديار بكر، معجم البلدان ١٩٦٥ -
  - . ٥- الحواهر المضيئة ١/٧٨، الفوائد البهية ٢١ و فيه و فاته سنة ٣٣٦هـ
  - ٥١ الحواهر المضيئة ١/٠٨، الفوائد البهية ٣٢ و ذكر انه توفي سنة ١٩٤هـ
    - ٥٢- لم اعثر على ترجمته.
    - ٥٣ الحواهر المضيئة ١/٨٣، الفوائد البهية ٣٣ ـ
- ٥٤ الحواهر المضيئة ١/١٨، الفوائد البهية ٣٣ و فيه ان له 'ادب القاصي' ايصاً.
   الإعلام ١٧١/١\_
  - ٥٥- الحواهر المضيئة ١/٧٧- ٨٨، الفوائد البهية ٣٥\_

- ٥٦- الحواهر المضيئة ١/٨٨-
- ۷۵ ايضاً ۹۰/۱، عاية النهاية ۹۸/۱ و فيه ان وفاته قبل سنة حمس و حمسين و ثلاثمائة، الاعلام ۱۹۹۱\_
  - ٥٨٠- الجواهر المضيئة ١/١ ٩-
    - ٥٩- ايضاً.
  - ٦٠ توفى سنة ٦٦١هـ الجواهر المضيئة ٩٢/١.
- ۱۲ الحواهر المضيئة ۹۳/۱، وله 'التحريد' و 'النكاح' الاعلام ١/ ٢١٢،
   وفيات الاعيان ٢١/١.
  - 77- الجواهر المضيئة ١/٥٩، تاريخ بغداد ١٦٦٦-
    - ٦٣- الجواهر المضيئة ١/٩٥.
- ٥٦٠ الحواهر المضيئة ١/٩٨، الفوائد البهية ٣٠، كشف الظنون ٣٤، معجم المولفين ٧٣٠.
  - ٦٦- الحواهر المضيئة ١/٩٨-
  - ٣٠- المجواهر المضيئة ١/٨٩- ٩٩، الفوائد البهية ٣٨ـ
    - ٦٨- الجواهر المضيئة ١٠٠٠ ـ
- ٦٩ الحواهر المضيئة ٢/١، ١٠ الاعلام ٢/١، ٢٠ غاية النهاية ١٦/١، البداية والنهاية ١٦/١، البداية والنهاية ١٢٣٢، لسأن الميزان ٢٧٦/١، معجم المطبوعات ١٢٣٢، هدية العارفين ١٨٥٠.
  - ٦٩ (الف) معجم البلدان ٢/٤ ـ
  - ٧٠- الحواهر المضيئة ١٠٥/١.
  - ٧١ الجواهر المضيئة ٧/١ ، الفوائد البهية ٤٤\_

- ٧٢ الجواهر المضيئة ١١١١، الفوائد البهية ٤٢.
  - ٧٣- الحواهر المضيئة ١١٢/١\_
- ٧٤ الحواهر المضيئة ١١٢/١-١١٢، معجم المولفين ١٣٦/٢، كشف الظنون ١٧١٢\_
  - ٧٥- لم اعثر على ترجمته.
  - ٧٦- الجواهر المضيئة ١/١١٠، الاعلام ١/١١٠\_
- الجواهر المضيئة ١ / ١١ ١ ١١٤ الفوائد البنيية ٣٦، كشف الظنون ١١،
   ٢٢، ٣٠٣، ٩٩٩، ٢٠٤٠، مفتاح السعادة ١/٢٤١، له الواقعات في مجلدات، الاجناس، الفروق، الهداية معجم المولفين ٢٠/١ ١٠.
- ٧٨ الحواهر المضيئة ١/٤/١، الفوائد البهية ٣٦، كشف الظنون ٢/١٥).
   ٥٦٠٠ الحواهر المضيئة ١٠٤٥ الفوائد البهية ٣٦، كشف الظنون ٢/١٥).
  - ٧٨ (الف)- مجلة ببخاري، معجم البلدان ٤٧٢/٤
- ٧٩- الحواهر المضيئة ١١٤/١، الفوائد البهية ٣٧، تاريخ بغداد ٢٠٥. المداية والنهاية ١٦٠٥.
  - ٩٧(الف)- معجم البلدان ١/١/٢٧٧\_
  - ٨٠ الحواهر المضيئة ١/٥١، تاريخ بغداد ٥/٥٥-٠٠.
    - ٨١-الجواهر المضيئة ١١٦/١\_
- ٨٢ المجواهر المضيئة ٩/١، ١١٩/١ الاعلام ٢١٣/١، له شرح مختصر الفا.و.ن.
   الفوائد البهية ٤٠.
  - ۸۳ لم اعثر على ترجمته\_
  - ٨٢ (الف)- من اعظم مدن الاسلام بالروم، معجم البلدان ٤ /٥١٥\_
- ٨٤- الجواهر المضيئة ١/١٢٠- ١٢١٠ الاعلام ١/٢١٧، العوائد السنة . ٢.

كشف الظنون ٩٣٢، اعلام النبلاء ٢١١/٤

- ٨٥- الحواهر المضيئة ١٢١/١\_
  - ٨٦- لم اعثر على ترجمته.
- ٨٧- الحواهر المضيئة ١٢٦١، تاريخ بغداد ٥٩٨٥.
  - ٨٨- الحواهر المضيئة ١٢١/١، الفوائد البهية ٩٩\_
- ٨٩ الحواهر المضيئة ١١٢١ ١٢٢، الفوائد البهية ٩٩، حدائق الحنفية ٩٩،
   تاريخ بغداد ٥٧/٩\_

٨٩ (الف) - مقام بين البصرة والكوفة ـ معجم البلدان ٥ /٣٤٧ ـ

- ٩٠ الحواهر المضيئة ١٢٢/١.
- ٩١ الجواهر المضيئة ١٢٢١ ٢٣. [..
  - ۹۲ لم اعثر على ترجمته \_ ،
    - ٩٣- الحواهر المضيئة ١/٢٤/١\_
- ٩٤ الحواهر المضيئة ١٢٤/١، الاعلام ٢٥٣/١، الفوائد البهية ٤٢، كشف
   الظنون ٩٤٩، معجم المولفين ١١١/٢، وفيه وفاته سنة ٥٠٨هـ
- ٩٥ توفى سنة نحو ٧٠٠هـ، هدية العارفين ١٠٢/١، الحواهر المضيئة العارفين ١٧٤/١.
  - ٩٦ الجواهر المضيئة ١/٥٧١\_
  - ٩٦ (الف)- محلة ببخارى، معجم البلدان ٤٨٢/٤.
- ٩٧ توفى سنة بعد ٧٧١هـ، معجم المولفين ١٧٦/٢ و فيه نسبته 'القنوی'
   الحواهر المضيئة ٢٥/١ الفوائد البهية ٥١٠ كشف الظنون ٢٩٥\_
  - ٩٨- الحواهر المضيئة ١٢٦/١\_
  - ٩٩- الحواهر المضيئة ١/٢٧/\_

- ۱۱- الجواهر المضيئة ١٧٧، معجم المولفين ١٨٣/٢، حداثق الحنفية ٢٢٠،
   و فيهما وفاته سنة ٤٨٠هـ، الفوائد البهية ٤٢، كشف الظنون ٣٥،
   ١٦٢٧، ١٣٧٨، ١٢٢٠. ٩
  - ١٠١- الحواهر المضيئة ١/٢٧/ ـ
- ۱۰۲ الحواهر المضيئة ٢/٧١ ١٢٨، تاريخ بغداد ١١٤١، و فيه وفاته سنة
   ٢٨٠هـ
- ١٠٣ الحواهر المضيئة ١/٨١، معجم المولفين ١٩١/٢، وفيه انه كان حيا في
   سنة ٥١٥هـ، وله قصيدة في علم الكلام، كشف الظنون ٥٧٠، ١٣٤٤\_
  - ١٠٤- الحواهر المضيئة ١٢٩/١\_
- ١٠٥ الحواهر المضيئة ١٢٩/١، معجم المولفين ١٩٢/٢، كشف الظنون
   ٤٤٣ ١٤٤٠
- ١٠٦ الحواهر المضيئة ١٩٦١، اعلام النبلاء ١٨٦٤، وفيه انه البازيار القاضى
   توفى سنة ٥٦٣هـ، معجم المولفين ١٩٤/٠ كشف الظنون ١٥٤٥ـ
  - ١٠٧- الجواهر المضيئة ١/٩/١\_
- ١٠٨ الجواهر المضيئة ١٣٢/١، الاعلام ٢٦٨/١، هدية العارفين ١٥٧ و فيه
   انه توفى سنة ٢٤٤٤هـ
  - ١٠٩- الجواهر المضيئة ١/٣٣/
  - ١١٠- الحواهر المضيئة ١/٤١١.
  - ١١١- الجواهر المضيئة ١٣٤/١
    - ١١٢ هدية العارفين ١/٦،١٩ ـ
  - ١١٣- الجواهر المضيئة ١٣٦/-
  - ١١٤- توفي سنة ٥٠٠هـ، هدية العارفين ١/٩٩/ ١١٤علام ١/٤٩.

١١٥ الحواهر المضيئة ١١٣٧/١ الاعلام ٢٩٤/١، تذكرة الحفاظ ١١/٢، تاريخ
 بغداد ٦٣٠٦٣.

١١٦- الجواهر المضيئة ١/٨٧١\_

١١٧- الجواهر المضيئة ١٣٨/١، تقريب التهذيب ١٠٠/١

١١٨ الجواهر المضيئة ١٣٩، حدائق الحنفية ١٩٨، الاعلام ٢٩٦/١، له
 الصحائف الالهية و السواد الاعظم ، كشف الظنون ١٠٠٨\_

١١٩- لم اعثر على ترجمته\_

١١٩ (الف)- هو الجبل المشرف على مدينة دمشق، معجم البلدان ٢٩٥/٤-

. ١٢٠ - الحواهر المضيئة ١/٠٧٠ الاعلام ٢٩٨/١ و فيها وفاته سنة ١٨٨هـ

١٢١- الحواهر المضيئة ١/١٤١٠ تقريب التهذيب ٦٤/١

۱۲۲– لم اعثر على ترجَّمته\_

127 - الحواهر المضيئة ١٤٣/١-

١٢٤- الحواهر المضيئة ١/٣١-

١٢٥ - الحواهر المضيئة ١/٢٤، حدائق الحنفية ٢٢٥، و فيه وفاته سنة ٤٧٠هـ

177- الجواهر المضيئة 1/23/1، معجم المولفين ٢٢٥/٢-٢٢٦ و فيه وفاته سنة ٣٦٥هـ، كشف الظنون ٣٦٥، ٥٩٥٩، ١٤١٢ و وله نصاب الجبر والمقابلة، اعداد الاسرار في اسرار الاعداد، فرشاد الحساب في المفتوح من الحساب.

١٢٧ - الجواهر المضيئة ١/٥٧ -

١٢٨- الجواهر المضيئة ١/٥/١-

١٢٩ - الحواهر المضيئة ٢٧/١، هدية العارفين ٢٠٩/١ و فيه وفاته سنة ٤٠٢هـ

١٣٠- الجواهر المضيئة ١٧/١ \_

- ۱۳۱- الحواهر المضيئة ۱۶۸/۱ تاريخ بغداد ۲۶۳/۱ الاعلام ۳۱۳، تقريب التهذيب ۱۸/۱\_
- ۱۳۲- الجواهر المضيئة ۱۶۹/۱، معجم المولفين ۲۲۹/۲، الدرر الكامنة ۳۳۰/۱، الفرائد البهية ۵۳، وفيه وفاته سنة
  - ١٣٣- الجواهر المضيئة ١٤٩/١
  - ١٣٤- الحواهر المضيئة ١/٩١، معجم المولفين ٢٧١/٢\_
- ۱۳۶(الف)- بلد كبير من اعمال طبرستان بين ساريه و حرحان، معجم البلدان ۱۷۰/۱\_
  - ۱۳۶ (ب) مدينة بين طبرستان و خراسان، معجم البلدان ١١٩/٢ ـ
- ١٣٥ الحواهر المضيئة ١٥٦/١، الاعلام ١٩١١، و فيه وفاته سنة ٤٤٤هـ، له
   الموافقة بين اهل البيت والصحابة، سفينة النحاة، و تفسير في عشرة
   مجلدات\_
  - ١٣٦- الجواهر المضيئة ١٦١/١
    - ١٣٧ ايضاً
- ۱۳۸ الحواهر المضيئة ١٦٢/١، وفيه تحت ترجمة اصفح بن على بن اصفح بن القاسم، روى انه قال انشدني رفيقي في الفقه ابوحكيم محمد بن احمد الخوارزمي لبعضهم: شعر "يا حبيبا مالي سواه حبيب" الي آخره\_.
  - ١٣٩-توفي سنة ٧٥٨هـ، الاعلام ١٢٧/١، الفوائد البهية ٢٥\_
    - -12. 12. الجواهر المضيئة 17.71\_
      - ١٤١ ايضاً
- ١٤٢- ايضاً، الاعلام ٢/٥٥ و فيه وفاته سنة ٢١٨هـ، وفيات الاعبار ٩١/١،

تاريخ بغداد ٧/٦٥\_

١٤٣- الحواهر المضيئة ١٦٦/١ وفيه وفاته سنة ٢١٥هـ

٤٤٤ - ايضاً

١٤٥- ايضاً، الفوائد البهية ٢٥-

١٤٦- الجواهر المضيئة ١/٦٧١\_

١٤٧ - ايضاً، الفوائد البهية ٣٦، حدائق الحنفية ١٦٧ و فيه انه توفي سنة ٢١٣هــ

١٤٨- الجواهر المضيئة ١٦٨/١\_

١٤٩ ايضاً، الفوائد البهية ٢٦ وفيه وفاته سنة ٢٩٠هـ، الاعلام ٢٠/٣، تهذيب
 تاريح ابن عساكر ٢٨٢/٣

٩٤١ (الف) - القرآن ١٦/٧٠ (المعارج).

٩٤ (ب) - خطة بالفسطاط من مصري هي اليوم مقبرة اهل مصر، معجم البلدان ٣١٧/٤

١٥٠ الحواهر المضيئة ١٧١/١، وفيه وفاته سنة ٣٥٦ه و كذا في فوائد البهية
 ٢٨ ولكن فيه اسمه بكير نحم الدين.

. ١٥ (الف)- رصافة بغداد بالجانب الشرقي، معجم البلدان ٣/٣٤\_

 ١٥١ - الحواهر المضيئة ١٧٣/١، الفوائد البهية ٢٦-٢٦، وفي جواهر المضيئة وفاته سنة ٥٠٥هـ

١٥٢ - الجواهر المضيئة ٧٣/١ ،الفوائد البهية ٣٦٠

١٥٣- الحواهر المضيئة ١٧٤/١\_

١٥٣ (الف)- مدينة قرب بلخ، معجم البلدان ١٦٥٦/

١٥٤- الجواهر المضيئة ١/٥٧١\_

١٥٥- لم اعثر على ترجمته.

- ١٥٦- الجواهر المضيئة ١٧٦/١\_
  - ١٥٧ ايضاً
- ١٥٨ الحواهر المضيئة ١/٦٦١، الاعلام ١/٨٥، تهذيب التهذيب ١٨٦/١٠.
   ٢٤٥٩ ، ميزان الاعتدال ٢٤٥/٣، تقريب التهذيب ٢٠٩٧.
  - ١٥٦- الجواهر المضيئة ١٧٧/١، تقريب التهذيب ١٢٤/١
- ۱۲۰- الاعلام ۱۱۹/۲، تذكرة الحفاظ ۲۰۰۱، تقريب التهذيب و فيه وفاته سنة ۱۸۸هـ، تاريخ بغداد ۲۰۳/۷، غاية النهاية ۲۰۱۱،۱۹۰۱ـ
  - ١٦١- الجواهر المضيئة ١٨٠/١
  - ١٦٢٠ الحواهر المضيئة ١/١٨١، الاعلام ١٣٠/٢، تاريخ بغداد ١٥٢/٧ -
    - ١٦٣- الجواهر المضيئة ١٨١/١\_
- ١٦٤ الجواهر المضيئة ١٨٢/١، وفيه اسمه 'خاتم بن علوان' و ذالك خطأ الطبع، الاعلام ١٥٢/٢، تاريخ بغداد ٢٤١/٨.
  - ١٦٥- الحواهر المضيئة ١٨٣/١\_
    - ١٦٦ ايضاً
  - ١٦٧- الجواهر المضيئة ١٨٤/١.
  - ١٦/٠ الحواهر المضيئة ١/١٨٥/، الفوائد البهية ٧٢، هدية العارفين ٢/٦٢/١
- ١٦٩ الحواهر المضيئة ١١٥٥١، الإعلام ١٧٦/٢، البداية والنهاية ١٧٥/١٠.
   تقريب التهذيب ١٦١/١.
- ۱۷۰ هدیة العارفین ۲۷۲۱، الاعلام ۱۸۰/۲، له الایضاح، التذکره (۲۰ جلد)، تعالیق یسبویه،الشعر الحجة، جواهر النحو، وفیات الاعبان ۱۳۱/۱
   ۱۳۱/۱ تاریخ بغداد ۲۷۰۷، غایة النهایة ۷/۱ ۲.
  - ١٧١- الحواهر المضيئة ١٨٩/١\_

۱۷۲ - الحواهر المضيئة ۱۸۹۱ - ۱۹۰، الفوائد البهية ۷۳ وفيه له كتاب الاضاح، مدائق الحنفية ۲۱۲.

٣٧:١٦٠ الحواجر اللينضينة ١٩٠/١، هدية العارفين ٢٦٩/١، معجم السولفين ٣٠.٥٥/٣ وفيه انه توفئ سنة ٤٨٣هـ، كشف الظنون ١٤٢٠

١٧٤ - الحواهر المضيئة ١/٠١-

١٧٦ - الما اعثر على ترجمته

۱۷۷ - الحواهر المضيئة ۱۹۱/، تقريب التهذيب ۱۳۵/ وفيه انه مات سنة ١٤٤٧هـ: سع سن ن

۱۷۸ - الاعلام ۱۹۳/۲، معجم البولغين ۲۳۱/۳؛ الفهرست ۱۷۸/۱، تقريب من التهليب ۱۷۸/۱، تقريب أورب التهليب المام وقد على من فاطعة، الجامع في الفقه، توفي سنة ٩٩٤هـ هو الحسن بن صالح بن حتى الهمداني كما سياتي \_

١٧٩ - الجواهر المضيئة ١٩٣/١\_

١٨٠ - الاعلام ٢/١٩١٠ الفوائد البهية ٧٣٠ تاريخ بغداد ٧٧٤ ٣١٠ ميزان الاعتدال
 ٢١ /١٧٨ ٢٤ غاية النهاية/١/٣٤ ٤٤٠ ألمه بلدب القاضى، معانى الايمان النفقات،

. ١٠٠٠ الخزاج والغرائطية الواضاتياء الامالني ١٠٠٠

١٨١ - الحواهر المضيئة ١٩٤/١ مضت ترجيته تنجث يقم ١٧٨ -

١٨٢ - يالجواهر السفيخة ١٨٠٥، (لاعلام ١٨٠٠٪ ٢٠/١٠ بديد بم المهم الفيلو \$ ١٠٠١، وفيات

والمناع الاعيان ١/١٤٥١ ليمان الميؤانك/ ١ إلاك مرسي وتالعا مرسك

١٨٢ (الف)- اكبر مدن بالنجيال ومعضم البلدان ١٦/٠٠ خ ١١٠٠٠ ١

١٨٣- الحواهر المضيئة ١/١٩٦-١٩٧، الاعلام ٣/١٣٩٤ وغيات الاعلمالا

- ۱۳۰/۱، تاریخ بغداد ۱۲۶۱/۷، له: صفة الشعر، البلاغة\_ قبل توفی سنة ۳۲۸هـ کمافی الحواهر المضیئة و فی الاعلام\_
  - ١٨٣ (الف) مدينة على ساحل بحر فارس، معجم البلدان ٣٠ ٢٩٤ \_
- ۱۸۴ الحواهر المضيئة ۱۹۷/۱، معجم المولفين ۲٤٤/۳ و فيه وفاته سنة
   ۱۲۵۳ الفهرست ۱۱۰/۱، مرأة الجنان ۲ (۱۳۶ ۱۳۵)
  - ١٨٥- الحواهر المضيئة ١٩٨/١
- ۱۸۰- الحواهر المضيئة ۱۹۸۱- ۱۹۹۰ الفوائد البهية ۷۰، هدية العارفين ۱۸۰۰، وفيه اله توفي سنة ۲۱۹هـ، معجم المولفين ۲۳۳۳، كشف الظندن ۲۳۳۳،
- ۱۸۷۰ الحواهر المضيئة ۲۰۱/۱، الفوائد البهية ۷۱، الاعلام ۲۱۶/۱، المحوم الزاهرة ۲۲٫۷۱ نزهة الخواطر ۱۳۷/۱ وله شرح القلادة السيطية والتراكيب، فعال، فعلان، كتاب المفعولي، كتاب الاصفار، مصاح الدجي
  - ١٨٨- الحواهر المضيئة ٢٠٣/١-
  - ١٨٩- الجواهر المضيئة ١/٤٠٠ الفوائد النهية ٢٧٠
- ١٩٠ الحواهر المصيئة ١/١٠ هـ، الفوائد البهية ٧٨، الاعلام ٢ ٢٢٤ و فيه وفائد
   ٢٩ هـ، له الإمالي الواقعات المحاضر، شرح آداب القضاء
  - ١٩١- الحواهر المضيئة ٢٠٦١.
- ۱۹۲ الحواهر المضيئة ۲۰۳۱ و فيه نسبته الكتاني له الفوائد النهبة ۲۹ و فيد اله ولدسة ۹۰ هــــ
  - ١٩٣- الجواهر المضيئة ١/٦٠٠.
  - ١٩٤٤ م الحواهر المضيفة ١/٧٠١ و تقريب التهذيب ١٧٣/١ و فبه و فاته ٢١٦٥ د.

- ١٩٥ الاعلام ٢٣١/١، هدية العارفين ٢٠٦/١، وفيات الاعيان ١٧٥/١، بغية الوعاة ٢٣١/، غاية النهاية ٢٣٣/١، لسان الميزان ٢٦٧/٢، انباه الرواة / ٢٢٤/١، توفي سنة ٣٢٥.، له شرح مقصو ره لابن دريد\_
  - ١٩٦- الجواهر المضيئة ١٩٦١-
- ۱۹۷ الجواهر المضيئة ۱٬۲۱۰، تقريب التهذيب ۱٬۷۵/۱ وفيه انه توفى سنة ٢١٠٠ المجواهر المضيئة ۲۱، دار ۲۱۰ وفيه انه توفى سنة
  - ١٩٨- الحواهر المضيئة ١/٢١٢-٢١٣-
- 99- الجواهر المضيئة 1/311، الاعلام 2/511، الفوائد البهية ٨١، معجم المولفين 3/5، تهذيب تاريخ ابن عساكر 3/521، تاريخ بغداد ٨٨٨ وله مسائل الخلاف في اصول الفرق...
- ٢٠٠ توفى سنة ٧٨٤هـ، هدية العجارفين ٢١٠/١، الاعلام ٢٥٤/٢، اللباب
   ٢٠٦١، وله شوق العروس وانس النفوس والمحرد في الحكايات.
   كشف الظنون ٢١٠/١، ايضاح المكنون ٢١٥/١.
- ٢٠١ توفى سنة ٥٨٠هـ، هدية العارفين ٢١٣/١، الجواهر المضيئة ٢١٧/١، معجم المولفين ٤٣/٤، كشف الظنون ٣٦٠، ١٢٣٠، ١٩٩٩.
  - ٢٠٢ الجواهر المضيئة ١ /١٨ ٢، معجم المولفين ٢٨٢/٣\_
    - ٣٠٠- الحواهر المضيئة ١/١٦-٢٠٠
- ٢٠٤ الحواهر المضيئة ٢٢١/١، تقريب التهذيب ١٨٦/١ توفى سنة تسع و تسعين و مائة\_
- ۲۰۰ الجواهر المضيئة ۲۲۲/۱ و فيه انه توفى سنة ۱۹۶هـ و كذا فى الاعلام
   ۲۳۶/۲ الفوائد البهية ۸۲ و فيه انه مات سنة ۱۹۹هـ، تاريخ بغداد
   ۱۸۸/۸ ، تقريب التهذيب ۱۸۹/۱ تذكرة الحفاظ ۱/ ۲۷۳ ، ميزان

الاعتدال ٢٦٦/١، له كتاب في الحديث.

٢٠٦- الجواهر المضيئة ٢٢٣/١

- ۲۰۷ ایضاً۔
- ۲۰۸- ایضاً ـ
- ٢٠٩- ايضاً\_
- ٢١٠- الجواهر المضيئة ١/٢٢٤ الفوائد البهية ٨٣\_
- ۲۱۱ الحواهر المضيئة ۲/۲۰۱، تهذيب التهذيب ۹/۳ و فيه انه توفي سنة
   ۱۷۹هـ، تذكرة الحفاظ ۲/۱۱/۱؛ التقريب ۱۹۷/۱ -
- ٢١٢- الحواهر المضيئة ٢٢٥/١، حدائق الحنفية١٦٢، تقريب التهذيب
- ۲۱۳ الجواهر المضيئة ١/٢٥٥، الاعلام ٢٧٧٢، غاية النهاية ١/ ٢٥٨، تهذيب التهذيب ١٩٧١، ميزان الاعتدال تهذيب التهذيب ١٩٧١، ميزان الاعتدال ٢٤٩/٠. حلية الاولياء ٢٤٩٠٠.
  - ٢١٤- الجواهر المضيئة ١/٢١٥
    - ١١٥- ايضاً ١/٢٢٦\_
    - ٢١٦- ايضاً، القوائد البهية ٨٣-
  - ٢١٧ ايضاً ٢/٧١، هدية العارفين ١/٣٥٦
- ۲۱۸ توفی سنة ۵۱ ده او ۱۵۸ ده، تقریب التهذیب ۱۹۹۱، تهذیب نتهدیت ۲۷/۳ دوفیات الاعیان ۱۳۷/۱ میزان الاعتدال ۲۸۶۱، حدائل الحنین الحنین
   ۱۳۶ ۱۳۶ ۱۳۶ ده میزان ۱۳۶ ده میزان ۱۲ میزان ۱۲۸۶۱ میزان الحنین
- ۱۱۸ (الف)- هي آخر حد عرض سواد العراق ممايلي الحيال، معجم البلدان ٢٩٠/٢

- ٢١٩- لم اعثر على ترجمته.
- . ٢٢ الجواهر المضيئة ٢٢٨/١، تقريب التهذيب ٢٠٨/١، اسمه حيان بن بشر بن المخارق\_
  - ٢٢١- توفي سنة ٣٥٨هـ، هدية العارفين ٢/١١، الحواهر المضيئة ١٨٨٨ـ
    - ٢٢٢- الجواهر المضيئة ١/٢٢٩، الفوائد البهية ٢٩٢\_
      - ٢٢٣- الحواهر المضيئة ١/٢٩-
        - ۲۲۶-ایضاً\_
- ٢٠٢٥ الحواهر المضيئة ٢٣٠/١، حدائق الحنفية ١٨٠ و فيه توفى سنة ٩ ٢٤هــ
  - ٢٢٦- الجواهر المضيئة ١/٢٣٠\_
- ۲۲۷ الحواهر المضيئة ۲۲۲۱/۱ الفوائد البهية ۸۵-۸۱، تقريب التهذيب
   ۲۲۵/۱ و فيه انه توفي ۲۱۵هـ، معجم المولفين ۲۰۶۱، ايضاح المكنه ن ۲۸۶۱.
  - ٢٢٨ الجواهر المضيئة ٢٣٣/١، وفيه اسمه خليفة بن سليمان.
    - ٢٢٩- الجواهر المضيئة ٢٣٤/١
  - . ۲۳ توفی سنة ۲۳۲هـ..معجم المولفین ۱۲۶/۶، کشف الظنون ۱۲۲۹، ۱۳۵۰، أیضاح المکنون ۲۸۸/۱، ۱۲۳/۲
  - ۲۳۱ هو محمد بن ابى بكر الخوارزمى توفى سنة ٥١٠هـ، هدية العارفين
     ۲۳۵/، معجم المولفين ١٠٨/٩ الجواهر المضيئة ٢٣٥/١ ـ
  - ۲۳۲ محمد بن الحسين، ابوبكر البخارى توفى سنة ٤٨٣هـ، الحواهر المضيئة ٤٩/٢ الأعلام ٢٠٠٢، مفتاح السعادة ١٨٣/٢، كشف الظنون ٥٦٩، ١٢٢٢ محمد بن محمود الكردرى، توفى سنة ١٥٦هـ، الحواهر المضيئة ٢٥/١ الفوائد البهية ٢٠٠٠، معجم المولفين ٢٧/٩-

- ۲۳۳ الحواهر المضيئة ۱/۲۳۷، توفى سنة ۲۳۹هـ، الفوائد البهية ۸۸ وفيه انه
   مات سنة ۲۳۰هـ، هدية العارفين ۱/۵۹۱، التقريب ۲۳۱/۱
  - ٣٣٤- الجواهر المضيئة ١/٢٣٨، الفوائد البهية ٨٨ و فيه اسمه دوادين اغلبك.
- الحواهر المضيئة ١/٣٣٨، الإعلام ٣٣٤/٢، معجم المولفين ١٤٢/٤،
   مدية العارفين ٥٥٩، توفي سنة ٣٢٠هـ
- الجواهر المضيئة ١٩٣١، معجم المولفين ١٤١/٤، تهذيب التهذيب ٢٣٦٠.
- ۲۳٦ (الف) مدينة مشهورة بينها و بين الرى سبعة و عشرون فرسخا، معجم البلدان ٣٤٧/٤ - ٣٤٧/٤
- ۲۳۷ الحواهر المضيئة ۲۳۹۱ ۲۴۰ الاعلام ۳۳۰/۳، وفيات الاعبان ۱۳۳۷/ ۱۲۳۶ وفيات الاعبان ۱۳۳۷/ ۱۳۳۶ وفيات الاعبان ۱۳۳۶/ ۱۳۳۶ وفيات الاعبان ۱۳۳۶/ ۱۳۳۶ وفيات الاعبان ۱۳۳۶/ ۱۳۳۶ وفيات الاعبان ۱۳۳۶/ ۱۳۳۶ وفيات الاعبان ۱۳۳۹ وفيات الاعبان ۱۳۳۸ وفيات الاعبان ۱۳۵۸ وفيات الاعبان الاعبان ۱۳۵۸ وفيات الاعبان
- ١٤٣/٥ الحواهر المضيئة ١٠٤٠، الاعلام ٣٣٥/٢، معجم المولفين ١٤٣/٤،
   تاريخ بغداد ٣٨٩/٨ ٣٨٠، بغية الوعاة ٢٤٦، النجوم الزاهرة ٣٢١/٣،
   روضات الحنات ٢٧٦، كشف الظنون ٧٢٣\_
  - ٣٣٩- الحواهر المضيئة ٢٤١/١ و اسمه فيه رافع بن عبدالله. توفي سنة ٢٠٢هـ
    - ٢٤٠- الحواهر المضيئة ١/١٤٠\_
- 781 الحواهر المضيئة ١٩٣١، ١٤٦١م ٢٠٠٣، تهذيب تاريخ ابن عساكر ٥٤٠٣ الحواهر المضيئة ١٩٣١، الاعلام ٢٠٠٣، تقريب التهذيب ٢٦٦، عابة السهابة السهابة ١٨٦١، معجم المولفين ١٧٩٤، وفيه وفاته سنة ١٦١هـ
- ١٨١/٤ الحواهر المضيئة ١/٣٤٣، الاعلام ٥/٥٤، معجم المولفين ١٨١/٤.
   الفوائد البهية ٩٢، لسان الميزان ٢/٧٦٠٤ كشف الظنون ١٧٨٨\_
  - 788/1 lbeelen llade 1/887\_

٢٤٤- الحواهر المضيئة ٢٥٥/١، معجم المولفين ١٨٤/٤-

٢٤٥- الجواهر المضيئة ٢٤٥، تذكرة الحفاظ ٢١٤/١، تقريب التهذيب ٢٦٥/١، وفيه وفاته سنة ١٣٢هـ او ١٣٣هـ او ١٣٤هـــ

٢٤٦- الجواهر المضيئة ١/١٤٥٦

٢٤٧- الحواهر المضيئة ١/٢٤٦\_

۲٤٦/۱ ايضاً ۲/۲۵۲\_

٢٤٧/١ ايضاً ٢٤٧/١

. ٢٥٠ - ايضاً ١/١٤١، الفوائد البهية ٩٣ ـ

٢٥١ - لم اعثر على ترجمته ـ

۲۰۲ - توفى سنة ٦٨ ٥هـ، هدية العارفين ٢٨٤/١، معجم المولفين ٢١٢/٤. الاعلام ٢/٣٨، سير النباه: ٢٨٣/١٢ وفيات الاعيان ٢٠٥١- ٢٠٥٠، منتاح السعادة ٢/١ ١ كشف الظنون ٢٢١، ٧٨٨، ٩٧٢، ١٠٨٠-

٣٥٧- الجواهر المضيئة ١/٤٤٨، معجم المولفين ١٢٠٠٤، ميزان الاعتدال ١٧٥٧، وفيات الاعيان ٢٦١/٦، ابناه الرواة ٢٠٠٢، بغية الوعاة ٢٥٤، روضات الجنات ٣١٣، تهذيب التهذيب ٢٦٥-٥، البداية والنهاية ١٣٥٦٠.

٤ ٢٥ - الجواهر المضيئة ١ / ٩ ٢٤، الفوائد ٩٧ ـ

- ۲۵۹/۱ أيضاً ٢٤٩/١

٢٥٦ - الحواهر المضيئة ٢٤٩/١ و فيه اسمه سفيان بن سختيان

۲۵۷– الحواهر المضيئة ۲۰۰۱، توفى سنة ۲۰هـ، الاعلام ۱۰۶۳، وفيه توفى سنة ۱۳۱هـ، طبقات ابن سعد ۲۵۷۲، تهذیب التهذیب ۱۱۱/۴– ۱۱۱۰، تقریب التهذیب ۲۱۱/۱، تاریخ بغداد ۱۰۱/۹، غایة

النهاية ٣٠٨/١، تذكرة الحفاظ ١٩٠/١، له الحامع الكبير، الحامع الصغير، المامغير، الفرائض\_

١٠٥٠ الحواهر المضيئة ١٠٥٠، الاعلام ١٠٥/، تاريخ بغداد ٩/١٠١، تذكرة الحفاظ ٢٧٣/، غاية النهاية ٢٠٨١، تقريب التهذيب ٢١٢١، ميزان الاعتدال ١/ ٣٩٧، حلية الاولياء ٢٠٧٧-١٩١٨، تهذيب التهذيب المهذيب المهديد

٢٥٩- الجواهر المضيئة ٢/٢٥١، توفي سنة ٢٧٨هــ

· ٢٦٠ توفي سنة ٧٧٧هـ، الجواهر المضيئة ١/٤٥١، كشف الظنون ١٨٣٢\_

٢٦١- الجواهر المضيئة ٢٥٣/١

٢٦٢ - ايضاً

٣٦٣- هو سورة بن الحسن، الجواهر المضيئة ١٠٤/١

٢٦٤- الحواهر المضيئة ١/٥٥/، الفوائد البهية ٩٦-

٢٦٥- الحواهر المضيئة ١/٥٥١\_

٣٦٦- الحواهر المضيئة ١/٦٥٦، الفوائد البهية ١٠٠ و فيه وفاته ٢٢٠هـ.

۲۲۷ الحواهر المضيئة ۲۰۵۱، الاعلام ۱۳۳۲، تذكرة الحفاظ ۲۱٤،۱.
 وفيات الاعيان، ۲۰۵/۱، تقريب التهذيب ۲۵۱/۱

٢٦٨- الحواهر المضيئة ١/٦٥٦\_

٢٦٦- الحواهر المضيئة ١/٦٥٦، تقريب التهذيب ٢/١٥٦.

۲۷۰ الحزاهر المضيئة ١/٦٥٦،١٤علام ٦/٣،١٠غاية السهايه ٢٢٧/١. تقريب التهذيب ٢٢٧/١.

٢٧١- الجواهر المضيئة ١/٢٥٧\_

٢٧٢- الحواهر المضيئة ١٥٨/١، الاعلام ١٧١/٣، تهذيب تاريح اس عساكر

\_ 477/7

۲۷۲ (الف)-كذا في الاصل ولكنها كولان وهي بليدة في حدود بلاد الترك من ناحية بماوراء النهر، معجم البلدان ٤٩٤/٤.

٢٧٣- الجواهر المضيئة ٩/١٥٦١، هدية العارفين ١/١١٦.

٢٧٤- الجواهر المضيئة ١/٢٥٦\_

٢٧٥- الجواهر المضيئة ١/٢٠٠

٢٧٦- الجواهر المضيئة ٢/١٦ـ

۲۷۷ الجواهر المضيئة ۱/۱۲۱-۲۲۲، الفوائد البهية ۱۰۰، الاعلام ۱۸۷۳، معجم المولفين ۱۸۱۶، تاريخ بغداد ۲٤٤/۹، کشف الظنون ۱۳۹۳.

٧٧٩ - معجم المولفين ٥/٥، غاية النهاية ١ ٣٣٣/١

٢٨٠ الجواهر المضيئة ٢٣٣/١-٢٦٤، الاعلام ٩١٥، تذكرة الحفاظ
 ٢٨٣١، تقريب التهذيب ٢٧٣/١، تهذيب التهذيب ٤٥٠/٤، معجم المولفين ٢٧٥٠.

۱۸۱- توفى سنة ۱۵۲۳، الجواهر المضيئة ۱/۲۲۰، الفوائد البهية ۱۰۱۱۰۱، هدية العارفين ۳۳۰، الاعلام ۲۲۰/۳، معجم المولفين ۲۲۰/۰
۱۳۹-۳۲، مفتاح السعادة ۱۳۹/۱، كشف الظنون ۷۰۲، ۷۰۳،

٢٨٢- الحواهر المضيئة ١/٥٦٦\_

۲۸۳ توفى سنة ۷۷۱هـ، هدية العارفين ۴۳۱/۱، الفوائد البهية ۱۰۲، معجم المعونين ۵٫/۵ وفيه اسمه طاهر بن سلام\_ کشف الظنون ۹۱۰\_

- ٢٨٤- الجواهر المضيئة ١/٦٦٦-
- ٢٨٥ توفى سنة ٤٠٥هـ، هدية العارفين ٤٣٠، الفوائد البهية ٢٠١، معجم المولفين ٩٩٥، ايضاح المكنون ٢/د٥١، كشف الظنون ٢٩٤
  - ٢٨٦- توفي سنة ١٥هـ، الجواهر المضيئة ١٠٢٦.
    - ٢٨٧- الجواهر المضيئة ٢٦٧/١.
      - ۲۸۷ (الف)-راجع ص ۱۷۰\_
- ۲۸۸ الحواهر المضيئة ۱ /۲۲۸، هدية العارفين ۱/۳۳۲، معجم المولفين ٥٧/٥.
   البداية والنهاية ۱ /۱۸۳، النجوم الزاهرة ٤ /۳۸۵، توفي سنة ٥٣٨٥.
- ٣٨٠- الحواهر المضيئة ٢٦٨/١-٢٦٩، معجم المولفين ٥٠/٥، توفي سنة ٩٤٥هـ
  - ٢٩٠- الجواهر المضيئة ٢٧٠/١
- ۲۹۱ الحواهر المضيئة ۲۷۰/۱، الاعلام ۱۸/۶، الفوائد البهية ۱۲۳، الدرر
   الكامنه ۲/۷۶۲، معجم المولفين ۳۲/۳، كشف الظنون ۲۱،۸۱۱، ۱۱۳، الفرار
   ايضاح المكنون (۹۸/۱، و وفاته سنة ۷۰،۰۰۰.
- ۲۹۲ الحواهر المضيئة ۲۷۱/۱ الاعلام ۲۳،۶، تاريخ بغداد ۹: ۳۸۶، وبيات
   ۲۹۲ الاعيان ۲۰۲۱، هدية العارفين ۲۵٪ ۵، معجم المولمين ۲۰۱۳.
- ٣٩٣ الحواهر المضيئة ٢٧١/١، الاعلام ١٠٧٤، تدكرة الحفاط ١ ٩٥٠.
   تاريخ بغداد ٩/٥١٤، غاية النهاية ١/١١٤، تقريب التهذيب ١٠١٤.
- ٢٩٤ الحواهر المضيئة ٢/٢٧١، الاعلام ٤/٧١، وفيه انه توفى سنة ١٢٩هـ او
   ٢٧ هـ، غاية النهاية ١/١٠، تاريخ بغداد ١٥/٩، تذكرة الحماط
   ٢٧ ٢٥٩٥، تهذيب التهذيب ٥/٤٤، تقريب التهذيب ١٠٩٠٤.
  - ٢٩٥- الحواهر المضيئة ٢٧٢/١ الفوائد البهية ١٢٤.

- ٢٩ الحواهر المضيئة ٧٤/١، الاعلام ٤/٩٧، تاريخ بغداد ٩/ ٤٤٣، له ادب القاضي \_
- ۲۹۷ الحواهر المضيئة ١/٩٧١، تذكرة الحقاظ ٣٠٩/١، تقريب التهذيب
   ١٢/١ ع ١١٢/١ .
  - ٣٩٨- الجواهر المضيئة ١/٢٧٦.
- ۲۹۹ الحواهر المضيئة ١/٢٧٩، الاعلام ١٢٢٤، تقريب التهذيب ١٠٤٤، له:
   ديوان، الرد على اهل البدع و الاهواء.
  - . . ٧- الحواهر المضيئة ١/٠٨٠، حدائق الحنفية ٢١١.
    - . . ٣ (الف)-معجم البلدان ٢/١١٤-
    - ٣٠١- الحواهر المصيئة ١/٢٨٠- \*
    - ١٠٨/ (الف)-بلدة بماوراء النهر، معجم البلدان ٥/٨٠٠.
- ٣٠.٢ الحواهر المضيئة ٢٨١/١، الاعلام ١١٥/٤، تاريخ بغداد ١٥٢/١٠، تتريب التهذيب تذكرة الحفاظ ٢٥٣/١، غاية النهاية ٢/٤٤، تقريب التهذيب
  - ٣٠٣- لم اعثر على ترجمته
  - ٤. ٣- الجواهر المضيئة ١/٢٨٣ ٢٨٤، معجم المولفين ٦/١١٦-
    - د. ٣- الجواهر المضيئة ١/٨٨٨- ٢٨٩-
    - ٥٠٠٥(الف)-القرآن ١٤-٨٤ (الانشقاق)-
      - ه ، ۳ (ب) -ايضاً ۲۰ / ۵٥ (طه)-
- ٣٠٦ الحواهر المضيئة ٢٨٩/١ ٢٩٠ الفوائد البهية ١٢٦ ١٢٨ وفيه انه ولدسنة ٢٥٨هـ و توقى سنة ٣٤٠هـ .
- ٣٠٧- الحواهر المضيئة ٢٩١/١، الفوائد البهية ١٢٨-١٢٩، الاعلام ١٣٥/٧،

- كشف الظنون ١٦٢٢\_
- - ٣٠٩- الجواهر المضيئة ٢٩٢/١
- ۲۱۰ الجواهر المضيئة ۲۹۳/۱، الاعلام ۲۷۲/۳، له معجم الصحابة\_ معجم المولفين ۵/۳۶ لسان الميزان ۲۸۳/۳، تذكرة الحفاظ ۹۳/۳\_\_
- ٣١١- الحواهر المضيئة ٢٩٤/١، هدية العارفين ٩٩/١، معجم المولفين ٧٢-١٥) معجم المولفين
  - ٣١٢- الحواهر المضيئة ١/٥٧-
- ٣١٣- الحواهر المضيئة ٢٩٥/١، تقريب التنهذيب ٢٩٥/١ و فيه وفاته سنة
- ٣١٤- الحواهر المضيئة ١/٦٩٦، الفوائد البهية ١٠٠، الاعلام ٢٨٧/٣، تاريخ بغداد ٢/١١، كشف الظنون ٤٦، ١٦٤، ١٦٩، ١٥٩، الفهرست ١٨٤١، ١٨٦٠ اسمه عبدالحميد بن عبدالعزيز...
- ٣١٥ الجواهر المضيئة ٢٩٧/١، معجم المولفين ١٠٩٥، تذكرة الحفاط ١١٧٥.
   ١١١/٤ كشف الظنون ١٧٢، ١٦٥٤، ١٧٣٥، هدية العارفين ١٩٠١.
   له الانتصار لمذهب امام النمة الابصار، المرشد في الفقه، معجم الشيو .
- ٣١٦- الحواهر المضيئة ٢٩٩/١، هدية العارفين ٥١١/١، كشف الصون
  - ٣١٧- لم اعثر على ترجمته.
  - ٣١٨- الجواهر المضيئة ١٠٠٠/١
    - ٣١٩- لم اعثر على ترجمته.

- . ٣٢- الحواهر المضيئة ٢/١-٣٠٣-٣٠٣
- . ٣٢٢ (الف)-مدينة قديمة بين نيسابور و مرو، معجم البلدان ٣٠٨/٣
- ۳۲۱ الحواهر المضيئة ۱/۶۰۶، الفوائد البهية ۱۱۰، تذكرة الحفاظ ۱/۲۷۲،
   ۱۲۵۸ ۳۲۷/۳، كشف الظنون ۳٤۵، ۹۲، ۲۱۱، ۹۳۵، ۱۱۱۶، ۱۲۱۵، ۱۱۱۵،
  - ٣٢٢- الجواهر المضيئة ١/١٠٥-٣٠٥
- ٣٢٣ الحواهر المضيئة ٧/١ ٣٠٠ ٣٠٨، هدية العارفين ١٦/١ ٥، كشف الظنون ٣٤٦، ٤٧١، الاعلام ٣٢٣-
  - ٣١٠- الجواهر المضيئة ١/٩-٣٠- ٣١٠
- ٢٢٤(الف)-بليدة بين النعمانية و واسهط في الحانب الشرقي، معجم البلدان
  ١٠٣/٢ عـ عـ عـ المعانية و المع
  - ٣٢٥- الحواهر المضيئة ١/١٣١-
  - ٣٢٦- الجواهر المضيئة ١/٣١٣ـ
- ٣٢٧- ايضاً فيه اسمه عبدالرحيم الحويني و يقول صاحبه انه لايدري اهو بالحيم او الحاء البعجمة.
- ۳۲۸ ايضاً، الفوائد البهية ۱۱۳، الاعلام ۳۵۳/۳، معجم المولفين ۲۲۰/۰ م
  - ٣٢٨(الف)-معجم البلدان ٥/٢٨٦\_
- ٣٢٩ الحواهر المضيئة ١/٥١٦- ٣١٦، الاعلام ٤٧/، كشف الظنون ٣٣٤،
   النجوم الزاهرة ٥/٥٥، تذكرة الحفاظ ٤/٨، لسان العيزان ٤/١١-١٠
- . ٣٣٠ الجواهر المضيئة ٣١٦/١ ٣١٠ مدية العارفين ٥٨٣/١، و فيه وفاته سنة ٢ ٢ ٥هـ، معجم المولفين ٢٣٢/٥، كشف الظنون ١٠٨٨، له الايضاح في

شرح المقامات للحريري، ملخص اصلاح المنطق لابن السكيت.

٣٣١- الجواهر المضيئة ١٧/١٦\_

٣٣٢- الحواهر المضيئة ١/١٣٧، الفوائد البهية ١١٤، الاعلام ١٣٥. هدية العارفين ١/١٥، كشف الظنون ١١١، ١٣٩٥، ١٨٤٩، له شرح المنتخب الحسامي.

٣٣٣ - الحواهر المضيئة ١/٨/١، الفوائد البهية ٩٥، الاعلام ٤,١١٤

٣٣٤- الحواهر المضيئة ١/٨١٦، تقريب التهذيب ١٠٨/١

٣٣٥- الجواهر المضيئة ١٩/١-

٣٣٦- الحواهر المضيئة ١/٩١٦، الفوائد البهية ١١٨، وله الفصول.

٣٣٧- الجواهر المضيئة ١/٩١، الفوائد البهية ١١٨، و فيه انه توفي ٢٧٦هـ

٣٣٧ (الف)- بلد بالشام، معجم البلدان ١/٤ ٣١ م

٣٣٨- الحواهر المضيئة ٢٢٢١، الفوائد البيية ١١٩، الاعلام ٣٢٠٤، له حيرة الفقهاء و اسمه عبدالغفور بن لقمان

٣٣٨ (الف) - معجم البلدان ١٤٠٥ ع

٣٣٨ (ب) - القرآن ٤٠ / ٥٨ (المومن)\_

٣٣٩- الحواهر المضيئة ٣٢٢/١\_

٣٤٠- الجواهر المضيئة ٢٢٢/١

٣٤١- لم اعثر على ترجمته.

٣٤٢- هدية العارفين ١٠٨/١.

21 14 7 025 2

٣٤٣- الجواهر المضيئة ١/٣٢٧، الفوائد البهية ١٢٢\_

٣٤٤- الحواهر المضيئة ٣٢٧-٣٢٨، الفوائد البهية ١٢١\_

٣٤٥- الحواهر المضيئة ٢٣١٩/١، الفوائد البهية ١٣٦، الاعلام ١٤٨٤. هدية

#### العارفين ٩/١، ٢١، توفي سنة ٥٣٧هـــ

- ٣٤٦- الجواهر المضيئة ٢٩/١، الاعلام ٤/٤ ١٥ هدية العارفين ٢٢٢/١.
- ٣٤٧ الحواهر المضيئة ٣٣١/١، الفوائد البهية ١٣٦، حدائق الحنفية ٢٤١، توفى سنة ٢١٥هـ -
- ٣٤٨- الجواهر المضيئة ٣٣١/١ وفيه لعله عبدالملك بن الحبين بن على النسفى كان في حدود الاربع مائة\_
  - ٣٤٩- هدية العارفين ٢/١٦، توفي سنة ١٧١هـ، وفيه انه يقال ايضاً الكافي.
    - . ٣٥٠ الحواهر المضينة ٣٣٣/١، الفوائد البنيية ١٣٧ وفيه وفاته ٥٥٠هــ
      - ٣٥١- الجواهر المضيئة ١/٣٣٤ـ
- ٣٥٢ توفى سنة ٩٤٢هـ، هدية العارفين ٢٣٨/، الاعلام ٨٠/٤، كشف الظنه ن ١٩٧٢ أله مُفرح النَّهـــــ
  - ٣٥٣- الجواهر المضيئة ١/٣٥/، معجم المولفين ٢٣١/٦\_
    - ٢٥٥- الحواهر المضيئة ٢٣٦/١ الفوائد البهية ١٣٠
      - ٥٥٥- الجواهر المضيئة ١/٢٣٦.
    - ٣٥٦- الحواهر المضيئة ١/٢٣٧، الفوائد البهية ١٣١.
      - ٣٥٧- الجواهر المضيئة ١/٣٣٧\_
- 9-3- الحواهر المضيئة ٢٩٦١، الاعلام ١٠٩/٤، وفيات الاعيان ٢٥٢/١، مفتاح السعادة ١٥٦، الفوائد البهية ٢٣٢، كشف الظنون ٢/٩٣٤، تذكرة الحفاظ ٢/١٥١، له تاسيس النظر، الامد الاقصى ـ توفى سنة ٣٤٠هـ
- ٣٦٠- توفي سنة ٧٤٧هـ، هدية العارفين ٣٤٩، الاعلام ١٩٨/٤، الفوائد البهية

۱۳۲، مفتاح السعادة ۲۰/۲، معجم المطبوعات ۱۱۱۹، له مختصر الوقاية و الوشاح.

٣٢١- الحواهر المضيئة ٢/١٦-

٣٦٢ – الفوائد البهية ١٠٩ – ١١٢، مفتاح السعادة ٢/٠٠، الاعلام ٤/٤ ٣٥ وفيه وفاته سنة ٤٧٧هــ

٣٦٣- الجواهر المضيئة ١/٣٧٣.

٣٦٤- الحواهر المضيئة ١/٥٤٦، الفوائد البهية ١٤٥، الدرر الكامنة ٢/٦٤١، منتاح السعادة ٢/٢١، الاعلام ٤/٠٢١، له شرح الحامع الكبير

٣٢٥- الجواهر المضيئة ٧/١٦-

٣٣٦٦ الجواهر المضيئة ١/٧٤٧، الفوائد البهية ١٤١، معجم المولفين ٢٨٢/٦

٣٦٧- الحواهر المضيئة ١/٣٧٨.

٣٦٨- ايضاً، الفوائد البهية ١٤١\_

٣٦٩ ايضاً

٣٧٠- الجواهر المضيئة ٩/١ ٣٥٠- ٣٥٠ الفوائد البهية ١٤٢

٣٧١- الجواهر المضيئة ١/٥٨٣-

٣٧٢- الجواهر المضيئة ٢/١٥٦-

٣٧٢ (الف) - بليدة في غربي فسطاط مصر قبالتها، معجم البلدان ٢٠٠٠

٣٧٣- الحواهر المضيئة ٢٥٣١، الفوائد البنهية ١٤٣٠، هدية العارفين ٢٠٣٠.

الاعلام ١٥٦/٤، كشف الظنون ٩٩٩، ١٦٣٢، له شرح الحامع الصعير

للشياس\_

۲۷۶- لم اعثر على ترجمته\_

٣٧٥- الجواهر المضيئة ١/٣٥٣-١٥٥، الاعلام ٢/٣٣/، طبقات الشافعة

٢ ( ٥ ) ٢ ، البداية والنهاية ١٨٧/١١ ، قيل بلغت مصنفاته ثلاث مائة كتاب منها الامامة الصديق ، الرد على المحسمة ، مقالات الاسلاميين ...

٣٧٦- الحواهر المضيئة ٢٥٤/١، ألرعلام ٢٦٨/٤، الفوائد البهية ١٤٢٠ الدرر الكامنة ٣٢/٣، بغية الوحاة ٢٣١ له: المقاصد السنية في الاحاديث الالهية، الاحاديث العوالي، شرح تلخيص المجامع الكبير للخلاطي...

٣٧٧- توفي سنة ٣٣٦هـ، الحواهر المضيئة ١/٥٥٦، الاعلام ٢٦٩/٤، تذكرة الحفاظ ١/١٦٦، الفوائد البهية ٤٤١، تهذيب التهذيب ٧/ ٢٨٩، تقريب التهذيب ٢/ ٣٣٠، تاريخ بغداد ١١/١-٣٦٠

٧٧٧ (الف) - القرآن ٢/٢ ١ (البقره) ـ

٣٧٨- الجواهر المضيئة ١/٥٥٥- ٢٥٣

٣٧٩- الحواهر المضيئة ١/٣٥٧، الإعلام ١/٧٥٦-

٢٧٩ (الف) - القرآن ٢١/٦ (الانعام)\_

٣٧٩ (ب)- القرآن ١/١١ (المسد)-

۳۸۰ لم اعثر على ترجمته

٣٨١ - ايضاً

٣٨٢ - الجواهر المضيئة ١/١، الفوائد البهية ١٤٠ الاعلام ١٧٩/٤

٣٨٣ - توفي سنة ٢٥١هـ، الجواهر المضيئة ٣٦٢/١، هدية العارفين ٧٠٩/١

٣٨٠- الاعلام ٢٩٢/٤ وفيه وفاته سنة ٣٦٦هـ، الفوائد البهية ١٤٨، كشف
 الظنون ١٩٦١، وفيه وفاته سنة ٣٦٦هـ او ٧٠٠هـ حدائق الحنفية
 ٢٨٥ وفيه وفاته سنة ٣٦١هـ او ٧٠٠هـ

- ٣٨٦- الحواهر المضيئة ٢٦٣/١، تقريب التهذيب ٢٨/٢، وفيه انه توفى سنة
   ١٥٦هــ
- ٣٨٧- الحواهر المضيئة ٣٦٣/١، تقريب التهذيب ٣٩/٢، وفيه وفانه سنة
- ۳۸۸- الحواهر المضيئة ۲٫۱۱۱، تذكرة الحفاظ ۲۹۱،۱ ميزان الاعتدال ۲۸۸- الحواهر ۲۹۱،۱ تاريخ بغداد ۲۳۹/۱، تقريب التهذيب ۲۰۸، توفى سنة ۲۰۱هـ
  - ٣٨٩- الحواهر المضيئة ١/٤١، الفوائد البهية ١٤٨، معجم المونفين ٧ ١٢٣\_
    - ٣٩٠- الحواهر المضيئة ١/٢٩٤-
- ٣٩١- الجواهر المضيئة ٢٦،٦٦، الاعلام ٢١١٤، الفوائد البهية ١٥٠، النجوم الزاهرة ٢٠١٠، ٢٤٦١، معجم المطبوعات ٥٠، له المنتحب، تخريج احاديث الهداية.
- ۳۹۲- الحواهر المضيئة ۷/۱۳۱۱- ۳۳۱۸ الاعلام ۲۰۱۶، التيسوريه ۳۳۳/۲. التسوريه ۳۳۳/۲ كشف الظنون ۱۹۵۶، توفي سنة ۳۹۵ه، له نصاب الاحبار لتدكرة الاخبار و دور الاشعار.
  - ٣٩٣- الجواهر المضيئة ١/٣٦٨\_
  - ٣٩٤- الجواهر المضيئة ١/٢٦٨-٢٦٩.
- ٣٩٥ الجواهر المضيئة ١/٥٧٥، الاعلام وفيه وفاته سنة ٩٩٤هـ، العوالد سهبة
   ١٥٠ له حاشية على مقامات الحريري.
- ٣٩٦- الحواهر المضيئة ٢٠١١-٣٧١، الاعلام ٢٢٩.٤، مفتاح السعادة ٢٤٢- ١٤٤١، الموائد الريب ٥/١٤٠ حدائق الحنفية ٢٤٢- ٣٤٢، الموائد البهية ١٥١- تُوفي سنة ٣٥٥هـ

٣٩٧- الجواهر المضيئة ٣٧١/١

٣٩٨- الحواهر المضيئة ٢٧٢/١، الفوائد البهية ١٥٢، وفيه وفاته سنة ٤٨٢هـ. ١٩٨ (الفن)- معجم البلدان ١٩٨١- 2-

٩٩٩- الحواهر المصيئة ١/٥٧٥- ٣٧٦، الفوائد البهية ١٥٠-١٥، الأعلام ٢٧٩- ١٤٠١ الأعلام ٢٢٩/٤

.. ٤ - المجواهر المضيئة ١/٢٧٨، الفوائد البهية ١٦٧، الاعلام ٢٠٥٠، وفيات الاعيان ٢٥٣١، ومات الاعيان ٢٣٢١، وحدائق الاعيان ١٣٣٢، حدائق الحنفية ١٩٨ ـ توفى سنة ٤٢هـ له ديوان شعر مراة الحنان ٢٣٥/٢، يتممة المدهر ٢٥٠١-١٥-

٠١١ - إلم اعثر على ترجمته

٠٠٢ - الجواهر المضيئة ١ /٣٧٨ \_

٣٠٠٤ - الجواهر المضيئة ١/٣٨٠.

٤٠٤- ايضاً

٤٠٤ (الف)- راجع لترجمته تحت الرقم ٢٤.

٥٠٥- ايضاً، الاعلام ٥ ٢٦، يكتنف الظنون ٢٠٠

٣٠٠٦ - الحواهر المضيئة ١ (٣٨١ الفوائد البهية ١٦٩ وفيه وفاته سنة ٧٧٥هــ

٧٠٤- الجواهر المضيئة ١ .٣٨١\_

٨٠٥- ايضاً تقريب التهذيب ٢/٢٠.

٩٠٥- الحواهر المضيئة ٢٨٢/١.

- ۱۱ - ایضا ۱/۲۸۳\_

١١٤ - الحواهر المضيئة ٢٨٧/١، الاعلام ٤٣/٥، الرسالة المستطرفة ١١٤٠ كان كشف الظنون ٨٠١، له المغنى عن الحفظ والكتاب، معرفة الموقوف على

#### الموقوف، الجمع بين الصحيحين\_

- ۱۱۶ توفى سنة ۷۷۳هـ، هدية العارفين ۷۹۰، الاعلام ۲/۵، الفوائد البهية ١٨٥٠ الدرر الكامنة ١٥٤/٠، نزهة الخواطر ١٩٥/٠، مفتاح السعادة ٢ص/٥٠، كشف الظنون ١١٩٨، معجم المطبوعات ١٣٧٩.
- ١٢٥- الحواهر المضيئة ١/٩٨٩، الاعلام ٥٣٦٥، تهذيب التهذيب ٢٢١٧.
   تقريب التهذيب ٢/٢٥-
  - ١٤٥- الحواهر المضيئة ١/٩٨٩- ٣٩٠ تقريب التهذيب ٢/٢٥-
- ١٥- الحواهر المضيئة ١/٠٩٠، تقريب التهذيب ٥٣/٢، فيه انه توفى منة
   ٢٢٢هــ
  - ٤١٦- الجواهر المضيئة ٢٩٠/١-
- 81۷ الحواهر المضيئة ١٩١/١، الفوائد البهية ١٨١، هدية العارفين ١/ ٣٨٢.
  الاعلام ٥١/٥، توفي سنة ٣٦٥هـ، له عمدة المفتى والمستفتى، الواقعات
  الحسامية، شرح ادب القاضي للحضات.
  - ۱۸۶- لم اعثر على ترجمته.
  - ١٩٤٦ الحواهر المضيئة ٢٩٢/١
- ٢٠٥ الجواهر المضيئة ١/٩٤٠ الإعلام ٥/٧٥ الصوء اللامع ٦ ١٠٩ كننف الغلنون ٢٠٣٤.
- الجواهر المضيئة ٩٩٤/١ وفيه اسمه عسر من محمد بن احمد من حمد من المحمد بن على بن لقسان النسفى الامام الزاهد نحم الدين الوحقص.
  - ٢١٤ (الف)- القرآن ٢٨٢/٢ (البقرد)\_
    - ٢٢٤- الحواهر المضيئة ١/٦٩-

- ٣٢٤- الجواهر المضيئة ١/٧٩٠١
- ٢٤ الجواهر المضيئة ١٩٧/١، الفوائد البهية ١٨٣، الاعلام ٢١/٥، كشف
   الظنون ١٨٧٧، ٢٠٠١، له الهادى في علم الكلام.
- ٥٢٥ الحواهر المضيئة ١/٩٩٨، الفوائد البهية ١٨٣، الاعلام ٥٦٣، مفتاح السعادة ٩/٨٠.
  - ٢٦٦ الحواهر المضيئة ١/٩٩٩.
  - ٧٧ ٤ الجواهر المضيئة ١/٩٩١، تقريب التهذيب ٢٣/٢ ـ
- ۲۸ توفى سنه ۹۱ ده، معجم المولفين ۲۲۸/۱۲ ۲۲۹، الدرر الكامنة (۵۱/۳۱ ۳۰۹، مفتاح السعادة ۱۳۵۱ ۳۰۹، مفتاح السعادة ۱۲۸۳ ۳۰۱، مفتاح السعادة (۱۳۸۳ ۳۰۱، مفتاح المكنون ۲۸۳، وضات الحنات و ۳۰۰، هدية العارفين ۲۹/۲ ع ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰
  - ٢٨ ٤ (الف) نسبة الى قرية كبيرة من نواحى نساوراء الجبل، معجم البلدان ٢٠/٣٠.
    - ٢٩ ٤ الجواهر المضيئة ١ /٠٠٠ ـ
      - ٣٠٤ ايضاً
- ۲۱ه الجواهر المضيئة ۱/۱، ٤، الاعلام ٥/١٠، الفوائد البهية ۱۸۷، تاريخ بغداد ۱۵۷/۱۱، توفى سنة ۲۲۱ه، له اثبات القباس، احتهاد الراى، الجامع فى الفقه، الحجة الصغيره.
- ٣٣٤- الحواهر المضيئة ٢/١،٤٠٢/، الاعلام ١١١١/، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٥٧، تترب تهذيب التهذيب التهذيب التهذيب ١٠٣/١، تاريخ بغداد ١٥٢/١١، تقريب التهذيب
  - ٤٣٣ الجواهر المضيئة ٢/١، ١٥ الفوائد البهية ١٨٥ -
  - ٣٣٤ (الف) قرية قرب الرها من ارض الجزيرة، معجم البلدان ٣٨٩/٣ ـ

- ٣٤٤- الجواهر المضيئة ١٣/١ع.
- ٥٣٥ الحواهر المضيئة ١٩٠١، الفوائد البهية ٨٥، كشف الظنون ٢٦، ٥٠٠ العلام ١٩٠٤، وفيه وفاته سنة ١٨٥هـــ
  - ٣٦٤- الحواهر المضيئة ١٥٠٥/.
  - ٣٧٤- الجواهر المضيئة ١/٥٠٤-
- 873 الاعلام ١٥٢/٥، هدية العارفين ١٨٢١/١، كشف الظنون ١٧١٩، له مطلب الناسك في علم المناسك، المعتمد في المعتقد
  - ٤٣٩ -الحواهر المضيئة ١/٦ ٠٤، معجم المولفين ١٩/٨.
- ٤٤٠ الحواهر المضيئة ١/٧٠٤، هدية العارفين ١٨١٨/١ كشف الضنون
   ١٦٣٠، ١٦٣٦، تاريخ بغداد ١/٣٥٧-٣٥٩\_
  - ١٤٤٠ الجواهر المضيئة ٧/١٤٠
  - ١٤٤ (الف)- القرآن ١/١٠٩ (الكافرون)\_
- ٢٤٤ الحواهر المضيئة ٧/١٤٠، تقريب التهذيب ١١١١/ ١١١٠، توفى سنة
   ١٩٢هـــ
  - ٢٤٤(الف)- المعلاة، موضع بين مكة و بعد، معجم البلدان ٥ ١٥٨ ـ
- ٣٤٤-الحواهر المضيئة ٩٠١، ١٥٠١، الاعلام ١٥٣٠، تدكرة الحفاط ١ ٥٣٠٠ تهذيب التهذيب ٢٩٤/٨، صفة الصفوة ٢ ١٣٤، نفريب سيدب ١١٣/٢.
- ٤٤٤ الحواهر المضيئة ١٠٠١، الفوائد البهية ١٨٨٧، الاعلام ٥ ١٧٥٠. بعد الوعاة ٣٧٦٠ له شرح المقصل للرمحتيري، والسر في الاعراب.
  - ٥٤٥- الجواهر المضيئة ١٠/١٤\_
- ٣٤٦ الجواهر المضيئة ١٠١١، الاعلام در١٧٥، تهديب التهديب ٢١١٧.

تقريب التهذيب ٢/٢ ١١ وفيه انه توفي سنة ٢٠٨هــ

- ٤٤٧- الحواهر المضيئة ١/١١٦-
- ٨٤٨ الجواهر المضيئة ١١١١، الاعلام ٥/٨٧١ ـ
  - ٤٤٩- الجواهر المضيئة ١١/١٤٠-
- د٥٠ الحواهر المضيئة ١٢/١٤، الاعلام د/١٨٦، تهذيب التهذيب ٢٣٨٨، تقريب التهذيب ٢٠٢٨، الفوائد الربيب ١٩٩٦- ٢٠٢، الفوائد البهبة ١٨٧، بغية الوعاة ٢٨١، تذكرة الحفاظ ٢٢٠/١، له النوادر و غريب المنصف.
- ١٥١ الحواهر المضيئة ١٢/١٤، معجم المولفين ١٢٦/٨ وفيه انه كان حيا في
   سنة ١٥٥٩، كشف الظنون ١٣١٣، ١٨٦١.
- ٥٥٢ الجواهر المضيئة ١٣/١، معتهم المولفين ١٢٧/٨ وفيه انه كان حيا في سنة ٢٣٦هـ، الفهرست ٢٠٧١-
  - ٥٣٤ الحواهر المضيئة ١٣/١٤\_
    - ٤٥٤ ايضاً
    - ٥٥٤- ايضاً ١/٤١٤.
- ٢٥٤ الحواهر المضيئة ١٦/١؛ الاعلام ٢٤٨/٥، وفيات الاعيان ١٣٨/١، تو تهذيب التهذيب ١٣٨/١، تذكرة الحفاظ
   ٢٠٧/١، النحوم الزاهرة ٢/٢٨، ميزان الاعتدال ٢٦١/٢، حلية الاولياء
  - ٣١٨/٧، تاريخ بغداد ٣١٨/٧.
    - ٥٥ (الف) معجم البلدان ٤٠١٤\_
      - ٤٥٧ الجواهر المضيئة ١٧/١٤\_
    - ٥٧ ؟ (الف) القرآن ٩٩ /٦ (الزلزلة) ـ

٥٥٨ - الجواهر المضيئة ١/١٧١. ٩ د٤- الجواهر المضيئة ١/٥-. 7 ٤ - الجواهر المضيئة ٢/٦-1.- ع- الجواهر المضيئة ٢/٩-٠١.

```
٣٦٢ - الجواهر المضيئة ٢٠/٢
٣٣٤ - الجواهر المضيئة ٢/٠١، الفوائد البهية ١٩١
                 £75 - الجواهر المضيئة ٢/١١_

 ٥٦٥ – الحواهر المضيئة ٢/٢، الفوائد البهية ١٨٩ –

                 773- الجواهر المضيئة ٢/٣/١_
                           - ١٣/٢ أيضاً ٢/٣٧
                           ٣٠٤ - ايضاً ٢/٢_
                ٢٦٩ - ايضاً، الفوائد البهية ١٩٤
                 . ٧١ - الجواهر المضيئة ٢ / ١٥٠
٧١ - الجواهر المضيئة ٢ / ١٥ الفوائد البيبة ٩٠ - ١٩
                  ٤٧٢ - الجواهر المضيئة ١٩/٢_
الحواهر المضيئة ٢٠/٢، القوائد اليهية ١٩١٠
     الفوائد البهية ١٩١، توفي سنة ٦٦٨هـ
الجواهر المضيئة ٢١/٢، القوائد النهبة ١٩٤٠.
                 ٧٧٤ - الحواهر المضيئة ٢٢/٢ ـ
                 ٧٨ ٤ - الجواهر المضيئة ٢٣/٢_
                           ٧٤/٦ أيضاً ٢٤/٦_
```

- 5 Y T

- 5 7 5

- 5 7 3

-577

. ٤٨ - الجواهر المضيئة ٢٤/٢ ، الفوائد البهية ١٩٢ -

٤٨١ - الجواهر المضيئة ٢٦/٢ -

٨١٤- لم اعثر على ترجمته.

٨٦٤ - الحواهر المصيئة ٢٧/٢، الفوائد البهية ١٩٢ - ١٩٣

١٨٤- الجواهر المضيئة ٢٧/٢\_

٥٨٥ - الحواهر المضيئة ٢٨/٢، الفوائد البنيية ١٩٥، توفي سنة ٣٣٣هـ

- ١٩٣ الجواهر المضيئة ٢٨/٢، الفوائد البهية ١٩٣.

٨٦ (الف)- بلد بماوراء النهر من نواحي فرغانه، معجم البلدان ١/٠٧٠\_

٤٨٧ - الجواهر المضيئة ٢٠/٢ ـ

٨٨٤ - ايضاً ٢٩/٢\_

٨٨٤ (الف)- اسم كورة واسعة من كوع بلخ بخراسان، معجم البلدان ١٨٢/٢\_

٨٩٤ - ايضاً ٢٠/٢\_

. 9 ؟ - ايضاً ٢٠/٣، الاعلام و ٢٩٢/ بغية الوعاة ٤، الوافي بالوفيات ٢٣٣٣، له شرح الحماسة شرح المتبنى، شرح الاصلاح و شرح امثال ابى عبيد

٩١ - الجواهر المهنيئة ٣١/٢ وفيه اسمه محمد بن اسحق بن على بن داود بن حامد البحائي ...

٤٩٢ - الجواهر المضيئة ٢/٢٣\_

٩٣٠ - لم اعثر على ترجمته.

٤٩٤ - الجواهر المضيئة ٢٤/٢.

د 9 ع - الجواهر المضيئة ٢ / ٣٥ ـ

۱۹۲- ۱۹۲ الاعلام ٦/٥٥ وفيه انه توفى سنة ٥٧٣هـ، الفوائد البهية ١٩٦-١٩٧،
 وفيه "نسب على القارى في شرح شرح النخبة شرعة الاسلام لابى بكر

الرازى. وهو خطأ منه الجواهر المضيئة ٢٦/٢ و اسمه "محمد بن ابي

بكر بن المفتى الجوعي"\_

٤٩٧ - الجواهر المضيئة ٢٨/٢\_

٤٩٨ – ايضاً

٩٩٩ - ايضاً ٢٨/٢\_

٠٠٠- الجواهر المضيئة ٢/٠٤-

-0.۱ ايضاً ٢/٠٤-٤١\_

- ۰۰۲ ايضاً ۲/۲)، مفتاح السعادة ۲/۷، تاريخ بغداد ۱۳۰/۱، الفوائد البهية ١٦٠/، الفهرست ٢٠٢/١، البدايه و النهاية \_ ٢٠٢/١، لسان الميزان الميزان ١٢٠/٠ النجوم الزاهرة ١٠/٢٠]
- ٥٠٣ الحواهر المضيئة ٢٠٤/٢، معجم المولفين ٢٠٧/٩ وفيه انه توفى سنة
   ٣٣٠هـ
  - ٣ . ٥ (الف)- والديلم في الاقليم الرابع، معجم البلدان ٢ / ٤٤٥.
- ٥٠٤ معجم السولفين ٢٢٠/٩، كشف الظنون ٢٤٧، ٩ ٢٦، هدية العارفين
   ٢٦/٢، مراة الجنان ٤/٧٤، الوافي بالوفيات ٢/٤٥٥، طبقات اغراء العراد في حل قصيدة الشاطبية في القرآت.
- ٥٠(الف)- مدينة مشهورة كبيرة على برالمغرب من بلاد البرار، معجم المدد لـ ٢٣٠/٤
- ٥٠٥ الحواهر المضيئة ١٩/٢، معجم السولفين ٩ ٢٥٣، معناج السعادة
   ١٨٣/٢ الفوائد البهية ١٦٣، كشف الظنول ٩٦٥، ١٢٢٣، ١٥٨٠. شرح مختصر القدوري.
- ٥٠٦- الحواهر المضيئة ٢/٢٥، معجم المولِّمية ٢٥٢٩، كنت اعدم ١١١٠.

٩ ٥٦، هدية العارفين ٨٣/٢، وفي معجم المولفين انه توفي سنة ١٢هـ، له الاصول، شرح الجامع الكبير\_

٥٠٧ - الجواهر المضيئة ٢/٢٥\_

٨٠٥ - الحواهر المضيئة ٣/٣٥، الإعلام ١١٢/٦، وفيه انه توفى سنة ١٩٥هـ،
تاريخ بغداد ٢٤٢/٥، تهذيب التهذيب ١٣٧/٩.

٥٠٩- الجواهر المضيئة ٢/٥٣-

٥١٠ - الجواهر المضيئة ٢/٥٣ ـ

١١٥ - معجم المولفين ٩/٩، ٣٠٥ كشف الظنون ١٦٣٢، هدية العارفين ١٢٨/٢.
 الحواهر المضيئة ٣/٣٠ -

١٢٥- الجواهر المضيئة ٧٣٥٠ . . .

01/- الجواهر المضيئة ٢/١٥- ع

٥١٤ - ايضاً

٥١٥- الحواهر المضيئة ٢/٥٥-

٥١٦ - الجواهر المضيئة ٢/٢٥، الفوائد البهية ٢٠٥\_

١٧ - توفى سنة ٢٠٦٠هـ، الاغلام ١٥٠/٦، بغية الوعاة ٤٧، الوافى بالوفيات
 ١٢٥/٣

۱۲۹/۳ الجواهر المضيئة ۱۸۹۲، الاعلام ۱۵۳۲، الوافى بالوفيات ۱۲۹/۳، مفتاح السعادة ۲/۲،۱ تاريخ بغداد ۱۳۵۱، تهذيب التهذيب ۲۰۶۹، الفوائد البهية ۲۳۹، توفى سنة ۲۳۳هـ

١٩ - الفوائد البهية ٢٠٠٥، الحواهر المضيئة ٢٠/٢ و ٢٦٨ و فيه "اظنه ابو نصر
 بن سلام" توفى سنة ٣٠٥هـ

٠٢٠- الجواهر المضيئة ٢٠/٢، الاعلام ٥/٧١، تذكرة الحفاظ ١٨٤/٢،

- تهذيب التهذيب ٢٠/٩ ٢٢٠ميزان الاعتدال ٧٧١/٣، تاريخ بغداد ٥/٠٥٠، الواقى بالوفيات ٤٨/٢، الفوائد البهية ١٧١\_
  - ٥٢١- الحواهر المضيئة ٢/٢، الاعلام ١٨٢/٦، الفوائد البهية ١٧٢.
    - ٥٢٢ الحواهر المضيئة ٢/٦٦\_
  - ٥٢٣- الجواهر المضيئة ٢/٦٦، الاعلام ٢/٢٢، وفيه انه توفي سنة ٩٩ هـ.
    - ٥٢٤ الحواهر المضيئة ٢٧/٢، الفوائد البهية ٢٢١\_
- ٥٢٥ الحواهر المضيئة ٢٨٦٦، معجم المولفين ٢٤٤/١، الفوائد ٢٢٠،
   هدية العارفين ٢/٧٤، له شرح ادب القاضى لابى حنيفة، الفوائد البهية،
   كشف الغوامض في فروغ الفقه، كشف الظنون ٤٦٠.
- ٢٦٥ الحواهر المضيئة ٢٠/٧، الفوائد البهية ٢٠، الاعلام ٢٢١/٦، ميزان
   الاعتدال ٨٢٨٣، تهذيب التهذيب ٤٧/٩، تاريخ بغداد ٥٠٨٠٤.
- ۲۷ الحواهر المضيئة ۲/۳۷، الاعلام ۱۸۵/۳، وفيه انه توفي سنة ٥٥٠هـ،
   معجم المولفين ١٢٥/١، الوافي الوفيات ٢١٤/٣، ٢١٥، كشف الظنون ٢٧٠، هدية العارفين ٢٧١٧\_
  - ٥٢٨- الجواهر المضيئة ٢/٧٤\_
- 979 الفوائد البهية ٢١٦، الحواهر المضيئة ٧٦/٢، الاعلام ١٩١/٦، الوافي بالوفيات ٢٣٢/٣، وفيه انه توفي سنة ٥٥ هـ، له محاسر الاسلام
- الاعلام ١٩٢/٦ ١٩٣٩، بغية الوعاة ٥٦، الدور الكامنة ٩٩/٣، الموائد البهية ٢١٥، له التذكره، المباني في المعاني، المنهج القويم في فوائد متعلق بالقرآن العظيم، العمر على الكنز، الثمر الحني، المرقاق.
- ٠٣٠(الف)- بغية الوعاة ٦٥، الدرر اكامنة ٩٩/٣، الفوائد البهية ١١٥، الإعلام ١٩٢/٦\_

٣١٥- الجواهر المضيئة ٢/٩٧، الفوائد البنية ٢١٦، الاعلام ٢/٦٩١.

٥٣٢- الحواهر المضيئة ١٠/٢، الفوائد البهية ٢١٦، الاعلام ١٩١/٦، وفيه انه توفى ١٤٥هـ، له توفى سنة ٤٦هـ، الوافى بالوفيات ٢٣٢/٣ وفيه انه توفى ٤٥هـ، له محاسن الاسلام.

٥٣٢ - الجواهر المضيئة ٢/٤/١

٥٣٤- لم اعثر على ترجمته.

٥٣٦- لم اعثر على ترجمته.

٥٣٧ - الحواهر المضيئة ٨٤/٢، مع ما المولفين ١٧٦/١، هدية العارفين ١٧٦/١.

٥٣٨- الحواهر المضيئة ٢/٨٨.

٥٣٩ - ايضاً

٠٤٠ ايضاً ٢/٠٩

١٤٥ الجواهر المضيئة ١٩٣/، الإعلام ٢/٧٠، وفيه انه توفى سنة ٣٤هـ، وفيات الاعيان ١٤٨٨، تاريخ بغداد ١٠٠/، السان الميزان ١٩٨/، كشف الظنون ١٢٠٠، ١٧٣٢، وفيه وفاته سنة ٣٢٦٣هـ، خطأ له المعتمد في اصول الفقه، غرر الادلة، شرح الاصول الجنية، الامامة، شرح اسماء

٥٤١ - الجواهر المضيئة ٩٤/٢ -

الطبيعى

٥٤٣ - ايضاً

- ٤٤٥- ايضاً الاعلام ٦ /٢٧٤، له التفسير، توفي سنة بعد ٣٦٠٠
  - ه ٤٥- الجواهر المضيئة ٢/١٩-٩٥-
    - ١٥/٢ ايضاً ٢/٥٩-
- ٧٤٥ الحواهر المضيئة ٢٦/٢، الاعلام ٢٧٦٦، معجم البلدان ٢٧/٤، الوافى بالوفيات ١٣٩٤، له مسائل الحيطان والطرق، الزوائد والنظائر في غريب القرآن.
- ٨٤٥ الجواهر المضيئة ١١٩/٢، الإعلام ٢٧/٧ وفيه انه توفى سنة ١٠٠هـ، هدية العارفين ٢/٣٠، كشف الظنون ١٢٤٧ و فيه اسمه محمد بن محمود، معجم المطبوعات ١٠٠٧، له السراجية، الموقف والابتداء، الجبر والمقائلة، ذخائر نثار في اخبار السيد المختار.
- ٩٩٥ الجواهر المضيئة ٩٨/٢، معجم المولفين ٧/١١ وفيه انه توفي ٧٠٨هـ.
   كشف الظنون وفيه انه توفي ٣٧٥هـ
  - . ٥٥- الجواهر المضيئة ٩٨/٢\_
  - ١٥٥- الجواهر المضيئة ٩٩/٢-
    - ٥٥٢- لم اعثر على ترجمته.
- ١٣٨٠ الجواهر المضيئة ٢/١٠٠٠ كشف الظنون ١٣٣٠ هدية العارفين ٢ ١٣٨٠ معجم السولفين ١ ٢٦/١ .
  - ٤ ٥٠- الجواهر المضيئة ١٠٢/٢ \_
  - ٥٥٥- الحواهر المضيئة ٢/٢، وفيه انه توفي سنة ٤٥٥هـ
- ٥٥٥- الجواهر المضيئة ١٠٤/، هدية العارفين ١٢٩,٢، ايضاح السكمان ٢/٥٥٦، كشف الظنون ١٤٨٥، ١٤٨٥ و فيه انه توفى سنة ٢٦٨هـ، الفوائد البهية ١٨٦٦ه له تلحم

- الفتوى فى فروع الفقه الحنفى، كشف الابهام لرفع الاوهام و كشف الاسرار فى اصول الفقه\_
- ۵۵۷ الحواهر المضيئة ۱۰۷/۲، معجم المولفين ۲۹/۱۱، كشف الظنون
   ۲۹٪ مدية العارفين ۴/۲۰٪ له الفوائد في الفقه.
- ٥٥٧(الف)- مدينة و كورة واسعة بماوراء النهر متاخمة لبلاد تركستان، معجم البلدان ٢٥٣/٤.
- ٥٥٨ الجواهر المضيئة ١١١/٢، الإعلام ٢٢١/٧، معجم المولفين ١٢٨/١١.
   كشف الظنون ١٢١٩، توفي سنة ١٩٣هـ، له الفتاوى
- 009- الحواهر المضيئة ١١١/٢، معجم المولفين ١٣١/١، هدية العارفين ١٣١/١، هدية العارفين ١٨٢/٠، تذكرة الحفاظ ١٨٩٨، ميزان الاعتدال ١٢٢٣، تهذيب التهذيب ٥/٥٠؛ له الطهارة، الممناسك، الزكاة، الصيام والدعاء توفى سنة
- ٥٦٠ الحواهر المضيئة ١١١/٢، معجم المولفين ١٤٠/١١، كشف الظنون
   ٢٠٠٠ توفي سنة ٢٦١هـ
- ٥٦١ الجواهر المضيئة ١١٢/٢، الاعلام ١٩/٧ ٢٠، الفوائد البهية ١٨٥،
   كشف الظنون ١٣٧٨، ١٨٥١ له الكافي و المنتقى \_
- ٥٦٢ الحواهر المضيئة ١١٥/٢ ١١٦، الاعلام ٢٢/٧، الفوائد البهية ٢٢٨،
   مفتاح السعادة ٢/٤٥، توفى سنة ٩٩٣هـ، له اصول الدين\_
  - ٥٦٣ الحواهر المضيئة ٢/٦١، الفوائد البهية ٢٢٨\_
    - ٣٥ (الف) القرآن ٢٢/٧٧ (الحج)\_
      - ٥٦٤- لم اعثر على ترجمته\_
  - ٤ ٣ ٥ (الف)- مدينة في شرقي الاندلس و شرقي قرطبة، معجم البلدان ٣٠٩/٣\_

- ٥٦٥ الجواهر المضيئة ١٨٨/٢ ـ
- ۲۲۰۰ الاعلام ۳۲/۷، الوافي بالوفيات ۲۱۷/۱، الدرر الكامنة ۲۰۱/۶، الضوء
   اللامع ۲ (۱/۶ ۲۶) الجواهر المضيئة ۲۸/۱ توفي سنة ۷۰۷هـ
  - ٥٦٧ الحواهر المضيئة ١١٨/٢ -
- ۵۶۸- ایضاً ۱۲۰/۲، الفوائد البهیة ۱۸۸، له ۱ لمحیط الرضوی، الاعلام ۲۶۹/۷...
- 970- الاعلام ٢٨/٧، الجواهر المضيئة ١٢٠/١، الفوائد البهية ٢٣١، مفتاح السعادة ٩٨/١، معجم المطبوعات ٥٣٨، كشف الظنون ١٨٤٨، له المنتخب في اصول المذهب
  - ٥٧٠ الجواهر المضيئة ١٢١/٢ -
  - ٥٧١ ايضاً ١٢٣/٢ وهو فيه 'ابوالفتوح'\_
- ۱۲۳/ الجواهر المضيئة ۱۲۳/۲ وفيه وفاته سنة ۲۷۲هـ، الاعلام ۳۰۰۷، كشف الظنون ۱۵۸۷ مفتاح السعادة ۱۵/۲ ـ
- ٥٧٢ (الف)- الحبل المشرف على القرافة مقبرة فسطاط مصر والقاهرة، معحم البلدان ٥٧٦/
  - ٥٧٣ ايضاً ٢/٦٦٦\_
  - ٧٣ (الف) القباء، معجم البلدان ٤/٢٠٦\_
- ايضاً ٢٧/٢، الاعلام ٣١/٧ وفيه وفاته سنة ١٨٧هـ، مراة الحسال على ٢٠٠/٤ الفوائد البهية ٤٤٠٠ له الواضح، المقدمة النسفية، المصول في علم الحدل، القوادح الحدلية، دفع النصوص والنقود، شرح الاسساء الحسنى \_
- ٥٧٥ الحواهر المضيئة ١٢٨/٢، الاعلام ٢٨/٧، الفوائد البهية ٢٤٦، وقبات

- الاعيان ٢٧٧/١، الوافي بالوفيات ٢٨٠/١، كشف الظنون ٦٩، ٦٩٦٦، له الطيقة العبدية، حوض الحياة، توفي سنة ٦١٥هـــ
- ٥٧٦ المحواهر المضيئة ١٢٨/٢، الاعلام ١٤٤٧- ٥٦، الفوائد البهية ٢٣٢،
   توفى سنة ٧١٥هـ، له المطريقة الرضوية، الوسيط، الوحيز
- ٥٧٧ الحواهر المضيئة ١٣٠/١، الاعلام ١٩/٧، الفوائد البهية ٢٤٠، مفتاح السعادة ٢١/٢، كشف الظنون ٣٣٥، له اوهام المعتزلة، الرد على القرامطة، ماخذ الشرائع، الحدل، شرح الفقه الاكبر.
- الفوائد البهية ٢٤٠-٢٤٥ وهو فيه محمد بن محمد بن محمود اكمل
   الدين البابرتي\_
  - ٥٧٩- الحواهر المضيئة ٢/١٣١، الفوائد البهية ٢٤٧-٢٤٨
    - . ٥٨- الجواهر المضيئة ٢/١٣١ م
      - ٥٨١ ايضاً ١٣٢/٢\_
- ٥٨٢ توفى سنة ٣٣٦هـ، الإعلام ٨٦/٧، الفوائد البهية ٣٤٧، كشف الظنون
   ٩١، ٣٦٦، معجم البلدان ٢٢٧/١، له الفصول، الفتاوى قرة العنين فى اصلاح الدارين.
  - ٥٨٣- الحواهر المضيئة ٢/٢٣١\_
  - ٥٨٤- الجواهر المضيئة ٢/٢٣٢\_
- ٥٨٥– الفوائد البهية ٢٤٨، الاعلام ٩٩/٧، الدور الكامنة ٢٥٩/٤، الحواهر المضيئة ٢٣٣/٢، توفى سنة ١٧١٣هـ، له الاغراب فى الاعراب\_
  - ٥٨٦- الجواهر المضيئة ١٣٤/٢.
    - ٥٨٧ ايضاً ٢/١٣٥-
- ٥٨٨ توفي سنة ٢٤٢هـ الحواهر المضيئة ١٣٤/٢، هدية العارفين ١٣/٢، معجم

المولفين ١٢/٤٥، كشف الظنون ١٤٥٧ له المدعى والمدعى عليه.

٥٨٩- الحواهر المضيئة ١٢٥/٢، الفوائد البهية ٢٤٩\_

٥٨٩ (الف) - موضع بيغداد، معجم البلدان ٢/٧٤٠

٥٨٩ (ب) - من محال بغداد معجم البلدان ٢٨٨/٣\_

. ٩٠- الحواهر المضيئة ٢/١٣٥-١٣٦\_

٩١١ - الاعلام ٧/٥١، الحواهر المضيئة ٢/٣٧، مراة الزمان ١١٥/٨

٥٩٢ - الحواهر المضيئة ١٣٨/٢

997- الجواهر المضيئة ١٤٠/٢، الاعلام ٧٥٥٥، اعلام النبلاء ٢٨٨/٤، الكامل ١٩٧١.٢.

٥٩٤ - ايضاً

٥٩٥- ايضاً

٥٩٦- ايضاً، توفي سنة ١٢٣هـ، تهذيب التهذيب ٩/٩، ١٤علام ٣٥٨/٧.

٥٩٧ - الحواهر المضيئة ٢/١٤١، الفوائد البهية ٢٤٩\_

٥٩٨- الحواهر المضيئة ١٤١/٢\_

٩٨ ٥ (الف) - مقبرة ببغداد بالجانب الغربي، معجم البلدان ٣٧٤/٣\_

999- الاعلام ١٣٨/٧، بغية الوعاة ١١٣، الجواهر المضيئة ١٤٢/٠ له انتحو. القوافي الردعلي ابن الخشاب وفي الجواهر السفيئة وقاته سنة ٥٠٥٠

٣٠٠- الحواهر المضيئة ١٤٣/٢ \_

الحواهر المضيئة ١٤٣/٢، معجم المولفين ١١٢/١٢، كشف الصلون ٣٩٨، ايضاح المكنون ٢٥٥/٢، هدية العارفين ٥٧/٢، له القول المنصور في زيارة سيد القبور، ترجيح مذهب البرحنيفة.

٦٠٢- الحواهر المضيئة ٢/١٤٤/، الفوائد البهية ٢٠٢، الاعلام ١٤٧/٧، كشف

#### الظنون، ٩٣٩، ١٧٢٦، هدية العارفين ١٧/٢، له الاعتصام

- ٣٠٠- الحواهر المضيئة ٢/١٤٤/ ، وفيه وفاته سنة ٢٩٦هـ و مولده سنة ٢١٢هـ
  - ٦٠٤- الحواهر المضيئة ١٤٤/٢-
  - ٦٠٥ الحواهر المضيئة ٢/٥٤ ١، الفوائد البهية ٢٥٠.
- 7.7- الاعلام ١٤٩/٧، كشف الظنون ٥٦٥، هدية العارفين ٩٤/٢، ايضاح المكنون ١٩٤/١، الجواهر المضيئة ١٤٧/٢، له جامع الفتاوى، بلوغ الارب من تحقيق استعارات العرب، رياضة الاخلاق، مصابيح السبل، الملتقط في الفتاوى الحنفية\_
  - ٣٠٠٧ الجواهر المضيئة ١٤٨/٢ ـ
    - ٦٠٨- ايضاً ٢/٩٤١\_
  - ٣٠٩- الجواهر المضيئة ٢/٩٤٩- يم
    - -١٥٠/٢ ايضاً ٢/٥٥٠\_
- 711- الاعلام ٢٢٨/٥، وفيات الاعيان ٢/٥٤، يتيمة الدهر ٢١٥/١، النحوم الزاهرة ٢١٥/٢، الحواهر المضيئة ٢٥١/١، مفتاح السعادة ٢٠٢١، تاريخ بغداد ٢٥٥/١، ارشاد الاريب ٢٥١/٦-٢٦٧، توفى سنة ٣٨٤، له جامع التواريخ و ديوان شعر
- ٦١٢ الحواهر المضيئة ٢٠٢/ ١٥١، الفوائد البهية ٢٠٨، الاعلام ١٦١/٧، كشف
   الظنون ٩٩٦، ٩١٧، ٩٩٧، وفي الاعلام وفاته سنة ٢٠٨هــ
- ٦١٣ الحواهر المضيئة ٢/٤ ١٥٤، ١٥٤، الفوائد البهية ٢٥٣، كشف الظنون ٢٤٠
   ١١٣٥ ١١٢٥ الدرر الكامنة ٢٢١/٤، توفى سنة ٢٧٤هـ
  - 112 الجواهر المضيئة ٢/١٥٤-001
- ١٥٠ الاعلام ١٦١/٧، الفوائد البهية ١٥٣، وفيه وفاته سنة ٢٣٧هـ، مراة الزمان

- ۸/ له الطريقة الحصيرة في الخلاف بين الشافعية والحنفية، النحم
   الهادى السارى الى حل الفاظ البخارى\_
  - ٦١٦ توفى سنة ٦١٦هـ، الاعلام ٢٦/٨، الفوائد البهية ٥٠٠٠
- 7117 الحواهر المضيئة ٢/١٥٦/، توفى سنة ٧٧٧هـ، الاعلام ٣٧٨، الفوائد البهية ٢٠٨، كشف الظنون ٢/١،٣٤، ٣٤، ٢٠٣
  - ٣١٨- الجواهر المضيئة ٢/١٥٧\_
- ۱۲۹- الاعلام ۱۷۱/۷، وفيات الاعيان ۱۳۹/۹، وفيات الاعيان ۱۸٤/۲ و فيه
   وفاته سنة ۲۱۱ه، و قيل ۲۲۲ه، البداية والنهاية ۲۷/۲، الجواهر
   المضيئة ۱۸/۸.
- ٦٢٠ الحواهر المضيئة ١٥٨/٢، الاعلام ١٧١/٧، الكامل ١٥١/١١، وفيات الاعيان ٢٧١/٠، مراة الزمان ٢٠٥٨، النجوم الزاهرة ٢٠/٧٠.
  - ٦٢١- الحواهر المضيئة ٢/١٦٠\_
  - ٣٢٢- الحواهر المضيئة ٢/١٦٠\_
- ٦٢٣ ايضاً، الفوائد البهية ٢٥٧ ولم يذكر صاحب الجواهر المضيئة لقبه 'شمس
   الائمة' و نسبة 'الاوزجندی'۔
  - 377- الجواهر المضيئة ٢٠/٦، وفيه لقبه الشمس الائمة وهو الاصحر
- ٣٢٠- الاعلام ١٧٨/٧، وفيات الاعبان ١٨١/٢، ارشاد الاريب ١٤٧،٧، لسان الميزان ٢/١٤، مفتاح السعادة ٢/١٦، معجم المطبوعات ٩٧٣، أحواهر المضيئة ٢/١٦، الفوائد البهية ٥٥٩، وله نكت الاعراب، اطواق الدهب، اعجب العجب في شرح لامية العرب. توفي سنة ٣٨هــــ.
- ٦٢٦ الحواهر المضيئة ٢١/٦، الفوائد البهية ٢٥٩، الاعلام ١٨٢/٧، تومى شهيدا سنة ٢٦١هـ، له حصول المامول...

٦٢٧ الجواهر المضيئة ١٦٢/٢ -

٦٢٨ - ايضاً

٦٢٩– ايضاً وفيه وفاته سنة ٦٢٣هــ

. ٢٣- الجواهر المضيئة ٢/٢٢-

١٦٦٠ الاعلام ١٦٦/٧، كشف الظنون ١٦٤٩، الجواهر المضيئة ١٦٣/١،
 الفوائد البهية ٢٦٠، توفى سنة ٥٧هـ

٦٣٢- الجواهر المضيئة ٢/١٦٥-

۱۳۳ اسمه مختار بن محمود بن محمد الزاهدي كما هو مذكور في الجواهر المضيئة ۲٫۲۲ - ۲۳۳ ـ

٣٣٤ - توفي سنة ٣٦٤هـ، نزهة الخواطر ١٥٨/٢، معجم المولفين ٢١٣/١٠

۳۳۵ توفی سنة. ۱۵۵هـ، الجواهر المضيئة ۲/۲۳، تهذيب التهذيب. ۱۳۲/۱.
 ۱۱۳/۱، حلية الاولياء ۱۹/۷، الاعلام ۲۱۳/۷.

٣٣٦- الحواهر المضيئة ٢/٧٦ وفيه وفاته سنة ٧٤٨هــ

٣٧٦- الجواهر المضيئة ٢٦٧/٢

177 - الحواهر المضيئة ٢/٨٦ - ١٦٩٠ الفوائد البهية ٢٦٣-

٣٩- الحواهر المضيئة ١٦٩/٢-

٢٤٠ توفى سنة ٤٠٠هـ، معجم المولفين ٢٢٥/١٢، هدية العارفين ٢٢٩/٠٠
 كشف الظنون ١٩٥٤، الجواهر المضيئة ٢٧٢/١، له نصاب الصبيان في اللغة.

١٤١- الحواهر المضيئة ٢/١٧١-

۲۶۲ کان حیا قبل ۲۶۱هـ، تهذیب التهذیب ۲۶٬۱۰، ۱۳۲۰، معجم المولفین ۲۷/۱۲ – ۲۹۲ قال احمد بن حنبل رائت له کتابا فاذا هو کثیر الخطا

- ثم نظرت في احاديثه فاذا احاديثه متقارنة عن النوري.
- 7:۲۳ توفي سنة ٥٥٥هـ، الاعلام ٢٥٣/٧، الحواهر المضيئة ١٧٥/٢، الفوائد البهية ٢:٢٠) له التهذيب، الفتاوي، تلخيص مشكل الآثار للطحاءي\_
  - ٦٤٤ توفي سنة ٢٢٦هـ، الحواهر المضيئة ٢٦٦/٠\_
    - د ١٤٥- الحواهر المضيئة ١٧٧/٢.
- ٢٤٦- الاعلام ٢٧١/٧، تهذيب التهذيب ٢٣٨/١، ميزان الاعتدال ١٨٦٠،
   الحواهر المضيئة ٢٧٧/١، هدية العارفين ٢٦٦/٤، له النوادر
  - 75٧- الحواهر المضيئة ٢/١٧٨- ١٧٩\_
- ۲۲۰ الاعلام ۲۸۰/۷، بغية الوعاة ٣٩٦، ارشاد الاريب ۱۷۱/۷، ميزان
   الاعتدال ١٩٥/٣، النجوم الزاهرة ٥٧/٥، الحواهر المضيئة ١٧٩/٢\_
- ٩٤٣- الاعلام ٧٨٤/٧، الفوائد البهية ٢٦٧، كشف الظنون ١٤٣٠، ١٥٧١،
   هدية العارفين ٢/٠٧٤، الحواهر المضيئة ٢/١٨٠٠
- ۳۵۰ يقال اسمه عمرو و مندل لقبه الجواهر المضيئة ۱۸۰/۲، الاعلام
   ۳۲/۷، تهذیب التهذیب ۲۹۸/۱، خلاصة تهذیب الکمال ۳٤۱ ـ
  - ١٥١- الجواهر المضيئة ١٨٢/٢\_
  - ٢٥٢- الجواهر المضيئة ١٨٢/٢\_
- 70٣- توفى سنة ٢٦٦هـ، الاعلام ٣٠٣/٧، النجوم الزاهرة ١٦٠/٥، منتاح السعادة ١٩١/٢، اللباب ٢٦٣/٥، الرسالة السستطرفة ٣٤، له نعسبر، الانتصار لاصحاب الحديث، القواطع، المنهاج لاهل السنة، الاصعدام
- ٣٦٠- توفى سنة ٣٧٦هـ، الحواهر المضيئة ١٨٥/ ، معجم الموافين ٣٦٠١٠.
   الدرر الكامنة ٣٧٤/٤، كشف الظنون ٣٣٥، هدية العارفين ٢٧٩/٢،
   الفوائد البهية ٢١٦\_

٥٥٥- توفي بعد سنة ٢٠٠هـ، الاعلام ٣٢٣/٧، الحواهر المضيئة ١٨٦/٢، الفوائد البهية ٢٦٦، هدية العارفين ٤٧٧/٢، له نوادر الفتاوي و كتاب في فروع الحنفية ويظن انه نوادر الفتاوي.

٢٥٦- الحواهر المضيئة ١٨٨/٢.

٦٥٧- الاعلام ٣٣٣/٧، الحواهر المضيئة ١٨٨/٢، له شرح الكلم النوابع للزمخشري و درر الدقائق.

٣٥٨- الحواهر المضيئة ٢٠/١٩، الإعلام ٣٤٨/٧، بغية الوعاة ٤٠٢، وفيات الاعيان ١/٢٥)، ارشاد الاريب ٢/٧، الفوائد البهية ٢٦٩، له المصباح في النحوء المغرب في ترتيب المعرب، الاقناع.

٩ - ٦ - الحواهر المضيئة ٢/٢ ، الفوائل البهية ٢٧٢ ـ

. 77- الحواهر المضيَّة ١٩٤/٢ ع

٦٦٦- توفي سنة ٥٧٢هـ وفي سنة ٦٩ اه مات نصر بن عبدالكريم، ببغداد عند ابي يوسف كما في الحواهر المضيئة ٢ /٩٥/ ١ فالظاهر انه حطأ الكتابة.

٣٦٦٠ - توفي سنة ٣٧٣هـ، الحواهر المضيئة ٢/٦٩، الفوائد البهية ٢٧٣، الاعلام ٢٧/٨، كشيف الظنون ٤٤١، له عمدة العقائد، فضائل رمضان، شرح الجامع الصغير، عيون المسائل، شرعة المسائل، موجز في اصول الدين-٣٦٣- لم اعثر على ترجمته.

- ٦٦٤ الجواهر المضيئة ١٩٦/٢

توفي سنة ٢٦٨هـ، الفوائد البهية ٢٧٣، الحواهر المضيئة ٢/٠٠٠ -770

توفي سنة ٦٧٣هـ، الاعلام ١٠/٨، الجواهر المضيئة ١٩٧/٠ -777

٦٦٧- الجواهر المضيئة ٢٠٠٠/-

77. الجواهر المضيئة ٢/١٠،٢٠١، الاعلام ١٥/٨-

- 779- الجواهر المضيئة ٢٠١/٢-
- ١٧٠ ايضاً، تهذيب التهذيب ١٠ /٤٥٤، خلاصة تذهيب الكمال ٣٤٥ الاعلام ١٩-٢، وفيه وفاته سنة ١٨٣هـ
- 771- توفى سنة 779هـ، معجم المولفين 118/18، سير النبلاء ٢٧/٧- ٢٧٥٠، الوافى بالوفيات 79/٢٠، لسان الميزان 787، كشف الظنون 6 18٤٠، الاعلام 18/٩، ١٩٨٨، العواهر المضيئة ٢٠٢/٢\_
- ۱۷۱ (الف)- كان اسمها قديما ساميرا وهي سامراء، مدينة بين بغداد و تكريت على شرقي دجله، معجم البلدان ۱۸۳/۳، ۲۱۰
  - ٦٧٢- الجواهر المضيئة ٢٠٢/٢.
- ٦٧٣ توفى سنة ١٨٦هـ، الحواهر المضيئة ٢٠٢/، الاعلام ٥١/٥، تهذيب التهذيب ٤٨٢/١، نكت الهميان ٣٠١، تاريخ بغداد ٣١٥ / ٣١٥، رغبة الآمل ٥/٠١ـ
  - -7VE الجواهر المضيئة ٢٠٣/-
    - -۲۰٤/۲ ايضاً ۲۰٤/۲\_
- ٦٧٦ الاعلام ٧١/٨، الفوائد البهية ٢٧٦، الحواهر المضيئة ٢٠٤/٠. له شرح الحامع الكبير
- 7/۷۷ توفى سنة ٢٠١هـ، الاعلام ٨٧/٨، ميزان الاعتدال ٢٥٤/٢ لسان الميزان ٢٥٧٦ المحواهر المضيئة ٢٠٥٦، الفوائد البهية ٢٧٦ وفيه اسمه عبدالله و مثله في كشف الظنون ١٠٨١، هدية العارفين ١٨/٢ له صلاة الاثر ـ
  - -7VA الحواهر المضيئة ٢٠٦/٢\_
- 779- الاعلام ٩٢/٨، الفوائد البهية ٢٧٦، مفتاح السعادة ١٢٤/٢، كشف

الظنون ٢١، ٢٤، ١، الجواهر المضيئة ٢٠٧/٢، له الشروط

. ١٨٠- الحواهر المضيئة ٢٠٧/٣.

١٨١- الجواهر المضيئة ٢٠٨/٢\_

٦٨٢ - ايضاً

٦٨٣- الاعلام ١١٧/٨ وفيه وفاته سنة ١٩٧هـ، تذكرة الحفاظ ٢٨٢/١، حلية الاولياء ١١٧/٨، مفتاح السعادة ١١٧/٢، ميزان الاعتدال ٢١١٧/٢، تاريخ بغداد ٣٦٨/١٤، هدية العارفين ٢/٠٠، الفوائد البهية ٢٧٥، الحواهر المضيئة ٢/٨٠، تفسير القرآن، السنن، المعرفة والتاريخ، الزهد.

١٨٤- الحواهر المضيئة ٢/٩/٦\_

-٦٨٥ الجواهر المضيئة ٢١٠/٢ ·

٣٨٦- الجواهر المضيئة ٢/٠٢٠ ع

7.۸۷ - الاعلام ۱۳۸/۸، وفيات الاعبان ۲۱۷/۲، اخبار القضاة لوكيع ۲،۱۲۲ تاريخ بغداد ۱۹۱/۶، وفيات ۱۷۰۲، النجوم الزاهرة ۲۱۷/۲، الفوائد البهية ۲۷۲ وفيه وفاته سنة ۳۶۳هـ كما في الحواهر المضيئة ۲۱۰/۲، له الاصول، التبيه تهذيب ۱۳۹/۱۱، ۱۸۹۷ - ۱۸۳ - ۱۸۳

٦٨٨- الجواهر المضيئة ٢١١/٢\_

۳۸۹ - توفى سنة ۱۸۱هـ وفى روايه ۱۸۶۵، تاريخ بغداد ۱۱۶/۱۶ - ۱۱۹۸ الفهرست ۱۲۳۱، تذكرة الحفاظ ۲۳،۱۶، الدرر الكامنة الفهرست ۲۱/۱۱، ميزان الاعتدال ۲۸۷/۳، هدية العارفين ۱۳/۲، له السنن فى الحديث، الشروط والسجلات. وفى الحواهر المضيئة المسار ۲۱۱/۳ - ۲۱۲، توفى سنة ۱۹۸هـ او ۱۹۳هـ وقيه ۱۹۸هـ -

. ٦٩٠ - توفي سنة ١٩٨هـ، الاعلام ٨/٨٤، تذكرة الحفاظ ٢٧٤/١، تهذيب

- التهذيب ٢١٦/١١، تاريخ بغداد ١٣٥/١٤، الحواهر المضيئة ٢١٢/٢، كشف الظنون ٢١٢/٠.
- - ٦٩٢ لم اعثر على ترجمته\_
- 797- الحواهر المضيئة ٢١٣/٢، الاعلام ١٥١/٨، تهذيب التهذيب ٢٢٩/١، ٢٢٩/٠، خلاصة تذهب الكمال ٢٣٥-
- 3.9.7 توفى سنة ٢٦٨هـ، الاعلام ١٥٥٨، وفيات الاعيان ٢٣٥/٢، مراة الحنان ٤ / ٣٦٦، مبنية الوعاة ٢١٤، ارشاد الاريب ٢٩٢٧، معجم المطبوعات ٥٠٧، له المثلث في اللغة، العقود والقوانين، الفصول الخمسين في النحو، ديوان خطب، ديوان شعر، ارجوزة في القراآت السبع، نظم الفاظ الجمهرة، البديم في صناعة الشعر...
  - و 7- الجواهر المضيئة ٢١٨/٢، الاعلام ٩/٢١٨\_
    - ٦٩٦ ايضاً
    - ٣٩٧- الم اعثر على ترجمته.
- ٦٩٨ توفى سنة ١٨٩هـ، الاعلام ١٧٧/٨، تذكرة الحفاظ ٢٦٣/١، له التفسير المضيئة ٢٦٣/١ -
  - ٦٩٩- الحواهر المضيئة ٢١٩/٢\_
  - ٧٠- الحواهر المضيئة ٢/٩/٢\_
- ٧٠١ الحواهر المضيئة ٢٢٠/٢، الاعلام ٢٧٧/٢، تذكرة الحفاظ ٢٩١/١.
   نبذيب التهذيب ٢١١/٦.٣٠ تاريخ بغداد ٢٣٧/١٤.

٧٠٠٠ توفى سنة ١٨٢هـ، الاعلام ١٩٣/٨، مفتاح السعادة ١٠٠٢ الدوم الزاهرة ٧٠٠٠ الفهرست ٢٠٠٠ الحبار القضاة لوكيع ١٥٤/٣، النجوم الزاهرة ١١٠٧/٢ البلاية والنهاية ١١٠٠/١، تاريخ بغداد ٢٤٢/١٤، وفيات الاعيان ٢٤٢/١، الانتقاء ١٧٢، مراة الجنان ٢٨٢١- ٨٨٨، الفوائد البهية ٢٨٨، الحواهر المضيئة ٢٠٠/١ له الخراج، الآثار، النوادر، احتلاف الإملاء، الدوب القاضى، الإمالى، الرد على مالك بن انس، الفرائض، الوصايا، الوكالة، البيوع، الصيد والذبائح والغصب والاستبراء والحوامع ٢٠٧٠ (الاسراء).

٣. ٧- توفى سنة ٢٣٤هـ، هدية العارفين ٢/١٥٥، كشف الظنون ٢٢٢١، الفوائد
 البهية ٢٧٩، الحواهر المضيئة ٢٣٢٢/ له الفتاوى الكبرى.

٤ . ٧- الجواهر المضيئة ٢/٤/٢ ع

٥٠٠ توفى سنة ٣٠٦٦هـ، الاعلام ٢٢٢٨، ارشاد الاريب ٣٠٠٦، مفتاح السعادة ١٩٣١، بغية الرعاة ٤٤٠، الفوائد البهية ٢٨٦ وهو فيه يوسف بن محمد له رسالة في علم المناظرة الجواهر المضيئة ٢٢٥٧٠ .

٧٠٦- توفي سنة ١١٨هـ، الحواهر المضيئة ٢٢٦/٢

٧٠٧- لم اعثر على ترجمته...

٧٠٧(الف)- خطأ الكتابة والظاهر انه مات.

٧٠٨ الجواهر المضيئة ٢/٦٦، الإعلام ٢٢٤/٨، بغية الوعاة ٢٦٤، مواة الجنان ٢٩٤١، أو عليه البيات القريب لابي عبيا.

٧٠٩ توفى سنة ٩٠هـ، الاعلام ٢٢٨/٨، تهذيب التهذيب ١١/١١، كشف
 الظنون ١٠٤٥، الفوائد البهية ٢٨١، الحواهر المضيئة ٢/ ٢٢٧، هو اول
 من وضع كتابا في الشروطـ

٧١٠ توفي سنة ٢٢ دهـ، الاعلام ٢٤٢/٨، الفوائد البهية ٢٣١، الحواهر المضيئة
 ٢٨٨/٢ كشف الظنون ٧٠٢.

٧١١- الجواهر المضيئة ٢/٠٢٠ الفوائد البهية ٢٨٤\_

٧١٢ - توفي سنه ٨٣٢هـ، الاعلام ٨٤٤٨، كشف الظنون ١٦٣١ - ١٦٣٣، له جامع المضمرات والمشكلات.

۲۱۳ توفى سنة القرن العاشر الهجرى، معجم المولفين ۲۲۸/۱۳، الفوائد البهية
 ۲۸۷ الجواهر المضيئة ۲۳۳/۲، له كتاب الفقه

٧١٤- توفي سنة ١٩٢هـ او ١٩٣هـ، الجواهر المضيئة ٢/٢٥٦

٧١٥- توفي سنة ٦٩٨هـ، الجواهر المضيئة ٢٣٥/٢\_

۲۱۷- توفى سنة ۹۹ هـ، الاعلام ۲۰۰۸- ۲۰۱۱، تذكرة الحفاظ ۲۹۹/۱ مراة الحنان ۲۰۱۱، تهذیب التهذیب ۲۳۶/۱، الحواهر المضیئة ۲۳۳/۲ و انه یونس بر برکی

٧١٧- الحواهر المضيئة ٢٣٦/٢، تقريب التهذيب ٣٨٤/٢، وفيه وفاته سنة

٧١٨- الحواهر المضيئة ٢/٦٣٦، تقريب التهذيب ٢٨٥/٢

٧١٩- الجواهر المضيئة ٢٢٨/٢

٧٢٠ ايضاً

٧٢١ - توفي سنة ٣٦٦هـ، الجواهر المضيئة ٢٣٩/٢

١ ٢٧ (الف)- مضت ترجمته تحت الرقم ٤ ٥ \_

٧٢١ (ب) - ايضاً تحت الرقم ٨٥٤

٧٢٢- الفوالد البهية وفيه اسمه محمد بن اسحق

٧٢٣- الجواهر المضيئة ٢٤٠/٢\_

٧٢٤ ايضاً ٧٢٥- الجواهر المضيئة ٢٤٢/٢-٥ ٢٧ (الف)- "تسعون الجواهر المضيئة ٢٤٢/٢. ٧٢٦- ايضاً ٢٤٣/٢\_ ٧٢٧– توفي سنة ٨٧٥هـ، الأعلام ٧٠/٢، اعلام النبلاء ٢٠٥/٤، الحواهر المضيئة ٢/٤٤/٢ ٧٢٧ (الف) - ترجمتها تحت الرقم ٧٧٩ ـ ٧٢٧ (ب) - القرآن ١٤ -٧٧ (ابراهيم). ٧٢٨- الجواهر المضيئة ٢/٢٦-٧٢٩ ايضاً . ٧٣ - ايضاً ٧٣١ - ايضاً ٢٧٢/٢\_ ٧٣٧ - انضاً ٢٧٣/٢\_ ٧٣٣ - ايضاً ٧٣٤ ايضاً ٢/٧٤٢\_ ٥٧٧ - ايضاً ٧٣٦ معجم المولفين ٢٥/٧، الجواهر المضيئة ٢٧/٢. ٣٦٧(ب)- اسمه ليس بومود على موضعه واجع لترجمته الاعلام ٢١٢/١، وفيات

٣٣٧(الف)- اسمه ليس بموجود على موضعه واجع لترجمته الجواهر المضيئة

الاعيان ٢١/١، الجواهر المضيئة ٩٣/١، الفوائد البهية ٣١٩، النحوم

الزاهرة ٥/٥ ٢، له القدوري، التحريد، كتاب النكاح، توفي سنة ٢٨ ؟ هــ

٧٣٧- لم اعثر على ترجمته.

٧٣٧ (الف) - مضت ترجمته تحت الرقم ٤٣ -

۸۳۸ هو عمر بن محمد بن احمد بن اسمعیل توفی سنة ۵۳۷ه، راجع لنرجمته الاعلام ٥٠/٠، الفوائد البهیة ١٤٩، الجواهر المضیئة ١٩٤١، لسان المیزان ٢٧٤٤، ارشاد الاریب ٣/٦٠٠.

٧٣٩- الجواهر المضيئة ٢/٩٤-

 ٧٤٠ الجواهر المضيئة ٩/٢٤، اسمه محمد بن ميمون المروزي، توفي سنه ١٦٧٧هـ، الاعلام ٧٣٤٧، تذكرة الحفاظ ١٩٢١.

٧٤١ - ايضاً ٢/٠٥٠\_

٧٤٢ - ايضاً ١/١٥٢-٢٥٢\_

٧٤٣ ايضاً ٢/٢٥٢\_

٧٤٣ (الف) - القرآن ١ (الممتحنه) ٣٠٠

٧٤٣(ب)- هو عبيد الله بن عمر، مضت ترجمته تحت الرقم ٣٥٩ و راجع ايضاً الفوائد البهية ٢٩١، الجواهر المضيئة ٢٥٢/١\_

٧٤٤- الجواهر المضيئة ٢/٣٥٢\_

٧٤٥ - ايضاً ٢/٤٥٢\_

۲۶۲ ایضا

٧٤٧ - الجواهر المضيئة ٢٥٥/٢

٧٤٨ - اسمه محمد بن احمد، الفوائد البهية ٢٩١، الحواهر المضيئة ٢ ٢٥٦.

٧٤٨(الف)- مضت ترجمته تحت الرقم ٢٨٠ و راجع ايضاً الرسالة المستطرفه ٢٥٠.

الحواهر المضيئة ٢/٦٥٦\_

٧٤٩ - الجواهر المضيئة ٢٥٥/٢ ـ

٧٥٠- الحواهر المضيئة ٢٥٦/٢ وفيه اسمه ابوعاصم الطائي.

١ ٥٠-الحواهر المضيئة ٢٥٧/٢\_

٧٥٢ - الفوائد البهية ٢٩١ وفيه اسمه الحسين بن على الاعلام ٢/٦٦٠ -

٧٥٣- لم اعثر على ترجمته.

٤ ٥٠- الجواهر المضيئة ٢/٤٧٢\_

٥٥٠- الجواهر المضيئة ٢/٧٧٦

٢٥٠ نوح بن مريم بن جعونه المروزى القرشي توفى سنة ١٧٣هـ، تهذيب التهذيب ١٣٤٥/٩ ميزان الاعتدال ٢٤٥/٣، تقريب التهذيب ٢٩١٨، الفوائد البهية ٢٩١، الحواهر المضيئة ٢٩٨٠ .

٧٥٦(الف)- اسمه ليس بموجود على موضعه\_

٧٥٧- الجواهر المضيئة ٢٥٨/٢\_

٧٥٨- الفوائد البهية ٢٩١، الحواهر المضيئة ٢٩٩/-

٧٥٩- الحواهر المضيئة ٢/٩٥٢-

٩ ٥٧ (الف)- 'يجامع' الجواهر المضيئة ٢٥٩/٢.

٩ ٥٧ (ب) - مضت ترجمته تحت الرقم ٧٢ ـ

٧٦٠ ايضاً ٢/٠٣ـ

٧٦١ – ايضاً ٢/ ٢٦١ – ٢٦١

٧٦٢ - ايضاً ٢٦٣/٢، الفوائد البهية ٢٩٢ وفيه اسمه اسحق بن محمد

٧٦٣- الفوائد البهية ٢٩٢\_

٧٦٤- الجواهر المضيئة ٢٧٥/٢\_

٧٦٤ (الف) - مضت ترجمته تحت الرقم ٢٦٦ -

٧٦٥- لم اعثر على ترجمته\_

٧٦٦ ايضاً

- ٧٦٧ توفى سنة ٣٤٧هـ، الجواهر المضيئة ٢٦٥/٢، وفيه انه قبل ابن عدى البصرى وله الاقتداء يعلم و عبدالله \_
- ٧٦٨ اسمه حكم بن عبدالله الفوائد البهية ٨١، ٢٩٢، الحواهر المضيئة ٢,
   ٢٦٥ وفيه وفاته ٩٧ هـ
- ٧٦٨ (الف)- اسمه اسعد بن محمد مضت ترجمته تحت الرقم ١٢٥ و راجع ايضا الفوائد البهية ٢٩٢، الجواهر المضيئة ٢٦٦/٢.
  - ٧٦٩- توفي سنة ٩٩١ه، الجواهر المضيئة ٢٦٦٦-
- . ٧٧- الحواهر المضيئة ٢٦٧/٢، الفوائد البهية ٢٩٢ وفيه اسمه ميمون بن محمد\_
  - ٧٧٠ (الف) مضت ترجمته تحت الرقم ٥٥٧، هدية العارفين ٢ ،٣٦، ٣٧.
- ۰۷۷(ب)- مضت ترجمته تحت الرقم ۵۲۷ و مضت ترجمة ولده ابوالمظفر تحت الرقم ۲۵۳\_
  - ٠٧٧(ج)-كذا في الاصل ولكن اسم تصنيفه كتاب الاصطلام
    - ٧٧١- لم اعثر على ترجمته.
  - ٧٧٢ الحواهر المضيئة ٢/٨٦، الفوائد ٢٩٢ وفيه اسمه محمد بن سلام
    - ٧٧٣- الجواهر المضيئة ٢٦٨/٢-٢٦٩-
      - ٧٧٣ (الف)- 'لا' الجواهر المضيئة\_
    - ٧٧٤ الحواهر المضيئة ٢٠٠١، الفوائد ٢٩٢ وفيه اسمه عنبه بن حيثمه
- ١٧٧٤ (الف) هو محمد بن الحسين مضت ترجمته تحت الرقم ٣٣ ٥ راجع غرحسته ايضاً سير النبلاء ١١/١٢، كشف الظنون ١٥٨١، هدية العارفين ٧٧/٢. معجم المولفين ٢١٠/١١ .
  - ٧٧٥- الحواهر المضيئة ٢٧٧/٢

٧٧٦- الاعلام ٩/٩٤، اعلام النبلاء ١/٩٤٤\_

٧٧٧– توفى سنة ٧٦٦هـ، الكامل ٩/٩، ١٠، ١١٠، الدر المنثور ٢٤٠ــ الجواهر المضيئة ٧٧٧/٢ـــ

٧٧٨- الحواهر المضيئة ٢/٧٧٦\_

٧٧٩- الحواهر المضيئة ٢/٨٧٦\_

٧٢٧(الف)- مضت ترجمته والدها تحت الرقم ٢٠٠ و زوحها تحت الرقم ٧٢٧

. ٧٨ - الجواهر المضيئة ٢/٩٧٦، بهامش الانساب ١٠٠٠١

، ٧٨ (الف) - قصبة من قصبات فاراب بهامش الانساب ١٠١١٠٠

٧٨١- الانساب ١٣٢/١ الجواهر المضيئة ٢٨٠/٢

٧٨١(الف)- مدينة بماوراء النهر متاجمة لبلاد تركستان\_ معجم البلدان ٢٥٣/٤\_

٧٨١ (ب) - مضت ترجمته تحت الرقيم ٢٩ ٥-

٧٨٢- الحواهر المضيئة ٢٨١/٢\_

٧٨٣- الانساب ١٩٩١، الحواهر المضيئة ٢٨١/٢

٧٨٣ (الف)- اسم لولاية طبرستان، معجم البلدان ١/٥٤.

٧٨٤- لم اعثر على هذه النسعة.

٥٨٠- الانساب ٢١٣/١- ٢١٤، الجواهر المضيئة ٢/٢٨٢

٣٨٦- المحواهر المضيئة ٢/٢٨٢/ الانساب ٢/٩١ وفيه الاسروشني بغير التاءـ

٣ /١٧ الف) \* بلد معروف على جنوب وادى الصعد مرتفعة عليه، معجم البلدان - ٧ - ٢ - ٢ - ٢

٧٨٦(ب)- توفي سنة ٣٣٢هـ معجم المولفين ٢١٧/١١-٣١٨ـ

٧٨٧- الجواهر المضيئة ٢٨١/٢\_

٧٨٧(الف)- توفي سنة ١٦٦هـ، الحواهر المضيئة ٢٨١/٢، ٢٨٤/٣-

٧٨٨- الانساب ٢/٦٦١، الجواهر المضيئة ٢٨٢/٢

٧٨٨ (الف) - بلدة على طرف بحرالمغرب الانساب ١٣٦/١

۷۸۸(ب)- اسمه اشك بن سلوكوس و ليس هو الاسكندر بن فيلفوس، معجم البلدان ١٨٤/١.

٩٧٠- بفتح الالف و سكون الشين المعجمة و فتح العين المهملة وكسر الراء
 الانساب ٢٦٣/١ الجواهر المضيئة ٢٨٢/٢.

٧٨٩ (الف) - الانساب ١ /٢٦٦، الجواهر المضيئة ٢٨٢/٢ \_

۷۸۹ (ب)- بلدة مشهورة انما سمعت ليتا منهم اليها، معجم البلدان ٥/ ٧٤٧ ۹۵ -

٩٨٧(ت) - هو عبيدالله بن عيسي، ابو موسى الاشعرى، صحابي، توفي ١٤هــ

٩ ٧٨(ث)- هو على بن اسماعيل، ابوالحسن الاشعرى من نس ابوموسى الاشعرى. توفي سنة ٢٤٣هــ

٧٩٠ الانساب ١/٥٨٦، الحواهر المضيئة ٢٨٣/٦\_

، ١٧/١ الف) - هي من كورفاس: معجم البلدان ١/١١/١ الانساب ١/٨٥/١

۲۹۱ بفتح الالف و سكون الطاء و فتح الراء و ضم الباء المنقوطه و احدة و اللام
 وفي أخرها السين المهملة الانساب ۲۹۸/۱، الحواهر المصبئة
 ۲۸۳/۲

١٩٧(الف)- بارض فلسطين، معجم البلدان ٢١٢/٣

٧٩١(ب)\_ بلدة واسعة حدها من مدينة مليانه وهبي آخر حدودها افريقيه. معحم البلدان د/٦١/

٧٩٢- الانساب ٧/٨٤٦، الجواهر المضيئة ٢٨٣/٢\_

٧٩٢(الف)- جد الامويين بالشام والاندلس جاهلي. الاعلام ٢٣/٢، الاسباب

\_T { 9/1

١٩٢ (ب) - الإنساب ١/١٥٦

٧٩٣ - الانساب ٢/٢٥٢، الحواهر المضيئة ٢٨٣/٢

٧٩٣(الف)- نهر بحانب دجله و بخرجه فيما زعوا من ارنيسية. معجم البلدان ٢٤١/٤-

٩٢ (ب)- ام الدنيا و سيد البلاد معجم البلاد ١/٢٥٥ - ٢٦٧.

٤ ٩٧- الجواهر المضيئة ٢/٤٨٢، الانساب ٢٦٢/١-

٤ ١٧ (الف)- من اعظم مدن ماوراء النهر واجلها، معجم البلدان ٢٥٣١- ٣٥٦-

٥٩٥- الانساب ٢/٤/١، الجواهر المضيئة ٢/٤/٢\_

٥ ٩ ٧ (الف) - مدينة بماوراء النهر، معجم البلدان ٢٥٣/٤

ه ۱۷۹رب ۹ - مدينة من الفراحي خراسان، معجم البلدان ۲۰۸/۳-

٧٩٦ الجواهر المضيئة ٢/٤/٢ الانساب ١/٥٣٦.

۲۹۷ (الف) - مضت تحت الرقم ۷۹۱ (ب)-

٧٩٧ - الانساب ٢/١/١، الجواهر المضيئة ٢/٤٨٢ ـ

٩٧ (الف)- مدينة على نهر اورنطس، معجم البلدان ٢٦٦/١.

۹۷ (ب)- مضت رقم ۲۹۱ (الف).

-V9A

٩٨ ٧ (الف) - لم يذكره الياقوت.

۱۰۰/۳)- بلد عظيم مشهور، معجم البلدان ٣/٠٠١-

٧٩٩ - اوزكند بلد بماواراء النهر من نواحى فرغانه يقال اوزجند، معجم البلدان

١/٠٨٠) الحواهر المضيئة ٢/٥٠/١

٩٩٥ (الف) - مضت تحت الرقم ٧٩٥ (ح)-

- . . ٨ الجواهر المضيئة ٢٨٦/٢ الانساب ١٨١/٢ .
- . . ١٨ (الف) هما يصرتان، العظمى بالعراق و احرى بالمغرب، معجم البلدان ١٨٠٠/
  - ٨٠١- الانساب ٢/٤ ٩، الجواهر المضيئة ٢/٦٨٦-
- ١٠ (الف) بجلة وهم ربط من سليم بن منصور يقال لهم بنو بحلة، الانساب
   ٢٠ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨ ١٩٤٨
  - ۱۰۱(ب)-مضت ترجمته تحت الرقم ۱۲۰
  - ۱، ۸(ت)- توفي سنة ۱٥هـ، تقريب التهذيب ۲۷/۱
    - ٨٠٢ الانساب ٢/٢١\_
  - ٢٠١٨(الف) مدينة مشهورة في الاقليم الخامس، معجم البلدان ٥/٢٣١ ـ
    - ٨٠٣- الانساب ١٥٢/٢، الجواهر المضيئة ٢٨٧/٢
      - ٨٠٣ (الف)- مضت ترجتمه تحت الرقم ٢٤٠
    - ٨٠٤ الحواهر المضيئة ٢٨٨٨، الانساب ٢٠١/٢-
- ٨٠ (الف) قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف، معجم البلدال ١٠٩.٩ ١٠٥.
  - ٤ ٨ (ب)- مدينة كبيرة بين جيحون و سمرقند، معجم البلدان ٥ /٢٨٥ ـ
    - ٨٠٥ الانساب ٢/٩٢١،٢٢٩/١ الجواهر المضيئة ٢٨٨/٢
      - ٨٠٦ الجواهر المضيئة ٢/٢٨١٠ الانساب ٢٥٢/٢
    - ٥٠١ (الف) هو ابراهيم بن احمد بن عقبه، الحواهر المضيئة ٢٨٩٠٢
      - ٨٠٧ الانساب ٢/٣٥٣، الحواهر المضيئة ٢/٩٨٠ -
        - ٧ . ٨ (الف ٩ مضت تحت الرقم ٨٠٠ (الف)-
- ٨٠٧(ب) توفى سنة ٤٠هـ، الاعلام ٢٠١/٤، الانساب ٢٥٣/١٠. الحواهر

المضيئة ٢/٩٨٦.

٨٠٨- الحواهر المضيئة ٢٩٠/٢ الانساب ٢٥٥/٢

۸ (الف) - مدينة عظيمة ۲/ ۹۰، مشهورة من امهات المدن في خراسان، معجم البلدان 7/ ۳۹-۳۹.

۸۰۸ (ب)- مضت تحت الرقم ۲۰۲ (الف)-

٩. ٩- بفتح الباء المنقوطه بواحدة و سكون الياء المنقوطه باثنين من تحتها و
 بعدها الهاء وفي آخرها القاف. هذه النسبة الى بيهق وهي قرية مجتمعة
 بنواحي نيسابور على عشرين فرسخامنها. الانساب ٢٩٢/٢، الحواهر
 المضنة ٢٩٢/٢.

٨١٠ - الانساب ٣/٠٩٠ الحواهر المضيئة ٢٩٣/٢\_

٨١١- الجواهر المضيئة ٢/ ١٩٤٤ الإنساب ١٣٩/٣-

۱۱۸(الف)- هو ثقیف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة، الانساب ۱۳۹/۳\_

٨١٢ - الانساب ١٤٤/٣ ؛ الجواهر المضيئة ٢٩٤/٢

۱۲ ۸ (الف) - مضت ترجمته تحت الرقم ۲۰۰ -

١١٨(ب)- الحواهر المضيئة ٢/٠٩٠ الانساب ٢٠٣/-

۱۲ ۸ (ت)\_ مضت ترجمته تحت الرقم ۲٦٨

٨١٣- الانساب ١٥٢/٣، الحواهر المضيئة ٢٩٤/٢

١٢ ٨ (الف)- الانساب ١٥٢/٣ ، الجواهر المضيئة ٢٩٦/٢

٨١٤- الحواهر المضيئة ٢٩٥/٢، الانساب ٢٣٧/٣-

٥١٥- الحواهر المضيئة ٢٩٥/، الإنساب ٢٥٥/، ٢٥١، نسبة الى بلدة من بلاد بدخشان

ه ۸۱ (الف)- بلاد واسعة اول حدودها مايلي العراق و آخر حدودها ممايلي الهند معجم البلدان ۲/۰۵۰- ۳۵٤\_

٥ ١ ٨ (ب) - يراد به ماوراء النهر جيحون بخراسان، معجم البلدان ٥ /٥ ٤ ـ

٨١٦ - الانساب ٢٩٥/٢، ٢٩٦، الحواهر المضيئة ٢٩٥/٢

١١٨(الف)- الانساب ٢٦٦/٣، الجواهر المضيئة ٢٩٥/٢

٦١٨(ب) - راجع تحت الرقم ١٠٨ (ت)-

۸۱۷ الجواهر ۲۹۳/۲ الانساب ۲۸۸/۳، نسبة الى رجلين احدهما جعفر بن
 کلاب بن ربيعة والثاني ابى جعفر بن ابى طالب المعروف بالطيار.

٨١٨- الانساب ٣٠٠٢، الحواهر المضيئة ٢٩٦/٢

٨١٩- الانساب ٢/٨٢٤، الحواهر المضيئة ٢/٦٩٦-

١٩٨ (الف) - مضت تحت الرقم ١٠٢ (الف)-

۹ ۱ ۸ (ب) - مضت تحت الرقم ۵ ۱ ۸ (الف)\_

٨٢٠ - الانساب ٣/٠٠٤، الجواهر المضيئة ٢٩٦/٣

٨٢٠ (الف) - مضت تحت الرقم ١٨١٥ (الف)\_

٠ ٨٢(ب)- مدينة مشهورة بخراسان، معجم البلدان ٢٩/١- ١٤٨٠ - ١٤٨٠

 ١٢١ - الانساب ٤٤٥/٣، الجواهر المضيئة ٢٦٦٦ - ٢٩٦٠، وفي أحرها أساء والموحدة نسبة الي من يجلب الرقين والدواب.

المشهور بهذه النسبة ابوالحسن احمد بن محمد بن عبدوس بي حدم
 الحاتمي الفقيه، الانساب ١٠/٤، الجواهر المضيئة ٢٩٧٠٦٠

٨٢٣- الحواهر المضيئة ٢٠٠٠/١ الانساب ٢١٦ وفيه الحلوائي، والخنواس. الانساب ٢١٢/٤\_

٨٢٣(الف)- هي آخر حد عرض سواد العراق ممايلي الحيال وهي لماءة شده

الانساب ١٤/٢١٤ - ٢١٤، معجم البلدان ٢/١٠٦ - ٢٩٤

١٠٣/٢ (ب) - في ايامنا يسمونها العراق، معجم البلدان ١٠٣/٢

٨٢٤ - الانساب ٤/٥٢٥ - ٢٣٦، الجواهر المضيئة ٢/٠٠٠.

٤ ٢٢٥/٤ الف)- الانساب ٤/٢٢٥

٨٢٥ الحواهر المضيئة ١/٢٠٠٠

ه ٨٢٥(الف)- خطأ الكتابة والصحيح 'حنا' كما هو الظاهر وهي بلدة من آخر ديار

بكر، الانساب ٤/٠ ٢٩ - ٢٩١\_

٥٢٥(ب)- مضت تحت الرقم ٧٩١ (الف)-

- ۲۲۸ الانساب ٤/٧٢٢ - ١٢٦٨

٨٢٧ - الجواهر المضيئة ١/٢ -٣٠ الانساب ٤/٥٢٠\_

٨٢٧ (الف)- المصر المشهور بارض بافل من سواد العراق، معجم البلدان ٤/٠٠٤.

۲۷ ۸ (ب) - مضت تحت الرقم ۲ ۰ ۸ (ر)-

٨٢٨ - الجواهر المضيئة ٢٠١/٢، ١٠م، بهامش الانساب ١٨/٥

٨٢٨ (الف) - هي في الاقليم السادس، معجم البلدان ٢/٥٩٠.

٨٢٩ - الانساب ٥/٠ ٥، الجواهر المضيئة ٢٠٢/٢ -٣٠

٩ ٢ ٨ (الف) - يقال لجميع بلاد الترك تركستان، معجم البلدان ٢٣/٢-٢٦-

. ٨٣٠ الانساب ٥٣/٥، الجواهر المضيئة ٢٠٢/٢.

. ٨٣ (الف) - نهر مشهور بماواراء النهر قرب حجده معجم البلدان ١٩٤/٤ ٢٠-

. ٨٣ (ب) - اقليم باندلس، معجم البلدان ٣٣٧/٣.

٨٣١ - ١٧نساب ٩٤/٥، الجواهر المضيئة ٣٠٣/٢

٨٣١(الف) - مضت تحت الرقم ٢٦٨(الف)-

٨٣٢- الجواهر المضيئة ٢٠٠٢/، لم يذكره السمعاني، بهامش الانساب

\_177/0

٨٣٢(الف)- هو محمد بن المظفر الخلخالي، توفي نحو سنة ٥٧٤٥، الاعلام ١٧٥/ العالم ٧٤٥

٨٣٣ الجواهر المضيئة ٢/٤٠٣٠ الانساب ١١٣/٥.

٤٣٨- الانساب ٥/١٦-

١٨٣٤ (الف)- قصبة كبيرة من اعمال نيسابور معجم البندان ٢٩٩٦.

٤ ٨٠ (انف) - مضت تحت الرقم ٢ ٠٨ (انف)-

٨٣٥ - الجواهر المضيئة ٢/٥٥٥، لم يذكره السمعاني\_

٨٣٥(الف) - مضت تحت الرقم ٧٩٨ (ب)-

٨٣٦ - الجواهر المضيئة ٢/٢ - ٣٠ لم يذكره السمعاني.

٨٣٦(الف)- مضت تحت الرقم ١٨٥ (الف)\_

٨٣٦(ب)- هو عبدالله بن عامر بن كريز، معجم البلدان ٢٥٠٠٢

٨٣٧ - الانساب ٥/٥، الجواهر المضيئة ٢/٦، ٣٠ ـ

٨٣٧ (الف) - مضت تحت الرقم ٤٩٤ (الف)-

٨٣٧ (ب) - مضت تحت الرقم ٢٨٦ (الف)-

٨٣٨ الجواهر المضيئة ٢٠٧/٢ لم يذكره السمعاني.

٩٣٨- الانساب د/٣٧٧\_

٨٣٩(الف)- بلدة مشهورة في الاقليم الثالث وهي من مفتوح عمرو س لعاص في ايام عمر بن الخطاب، معجم البلدان ١٣٧٥- ١٤٣

٨٤٠ ذكره السمعاني بكسر الدال، الانساب ٥٠٦٥ ك، نسبة الى الدينور بلدة من بلاد الحبل.

. ٤٨(الف)- المدينة العظيمة احد قواعد بلاد الاسلام فهي باب العراق و مساح

خراسان، معجم البلدان د/٢٢٣\_

. ٤ ٨(ب) - في الاقليم الخامس حدها من برذعه مشرق ببلاد الديلم والحبل والطرم ومن مشهور مداينها تبريز، معجم البلدان ١٢٨/١ .

٨٤١ - ١٢نساب ٥/٢٧١

۱۵۸(الف)- هي بلدة في لحف جبل بين نصيبين و ماردين، معجم البلدان ۱۸۸۲-

۱ \$ ۸(ب)– قرية بنى ربيعة فى اقصى الصعيد بين اسوان و بلاق، معجم البلدان ۲۸/۳\_

١ ٤ ٨(ت) - هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على حادة القوافل من الموصل الى
 الشام، معجم البلدان ٩٨٨/٥ .

۱ ؛ ۸ (ث) - اي ابوموسي الاشعرى . ،

۱۵٪ (ج)\_ هو عبدالرحمنن بن احمد نبن عطيه الزاهد، توفى سنة ۲۱۰ الاعلام ۲٫۵٪، تاریخ بغداد ۲۴۸٪۰

۱ ۶ ۸(د)- قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطه، معجم البلدان ٢ ٣١/٢ ـ

١٤٨ (٧) - البلدة المشهورة قصبة الشنام، معجم البلدان ٢ /٣٦٤ - ٤٧٠ ـ

٢٤٨- الانساب ٥/٢٧٢\_

٨٤٣ الانساب ٢٠٠٧، وفي الجواهر المضيئة انه "الدماوندي" ٢٠٧/٢-

۱۱هـ ۱۸ (الف) مدينة مشهورة من امهات البلاد وهي محط الحاج على طريق السابلة
 و قصبة بلاد الجبال، معجم البلدان ١٦٦/٣ مـ

٣ ؟ ٨ (ب) .. في البلاد المعروفة بمازندران، معجم البلدان ؟ ١٣/ ـ

٨٤٤ - الانساب ٥/٨٧٦، الحواهر المضيئة ٢٠٧/٢-

؟ ٤ ٨ (الف) \_ مضت تحت الرقم ٨٣٩ (الف)\_

- ٨٤٥ الحواهر المضيئة ٢٠٧/٢، الانساب ٢٨١/٥، موضع بين البصرة والبحرين، معجم البلدان ٢٠٠١٦ - ٤٢١.
- ٥٤ ٨ (الف) هو تميم بن اوس بن خارجه الدارى صحابي مشهور توفي سنة ١٤هـ،
   نسبة الى الدار بن هاني من لخم، الاعلام ١٠/٧ ـ
  - ٥٤٨(ب)- احد القراء السبعة، توفي سنة ١٢٠هـ، الاعلام ١/٥٥٦
- ۵ (۳) هو عبدالدار بن قصی بن کلاب جد جاهلی، جمهرة الانساب ۱۱۳ ۱۱۹
   ۱۹ (۳) اللباب ۱۱۲/۲، نهایة الارب ۲۷۶.
  - ٥٤٨(ث)- جمهرة الإنساب ١١٦-١١٩-
  - ٨٤٦ الانساب ٢٢/٥، الحواهر المضيئة ٧/٢ ٣٠
    - ٣٤ ٨ (الف) مضت تحت الرقم ٧٨٣ (الف)-
  - ٨٤٧ الجواهر المضيئة ٢/٨٠٣، بهامش الانساب ٥/٥٠١\_
    - ٧٤ ٨ (الف)- مدينة الدهلي سلطنة الهند\_
      - ٨٤٨ الانساب د/٣٩٠
- ۸۶۸(الف)- هي سبع كور بين البصرة و فارس كان اسمها في ايام العرس خوزستان،معجم البلدان ٢٨٤/١\_
  - ٨٤٩- الجواهر المضيئة ٢/٠١٠ الانساب ٢/٦٠
    - ٩٤٨(الف) موضع باليمن، معجم البلدان ٣٠٧/٢
      - ٩٤٨ (ب) مضت تحت الرقم ٧٩٣ (الف)-
- ۸۵۰ الحواهر المفيئة ۲/۱۳۱۰ الانساب ۱۱۷/۳ وفيه بضم الواء و سكون
   السين المهملة و ضم التاء المنقوطه من فوقها باثنين و فتح الناء و سكون
   العين المعجمة وفي آخرها النون.
  - ٥٥ (الف) مضت تحت الرقم ٦٨٧ (الف)-

۸۵۱ - الانساب ۱۲۲۱، الحواهر المضيئة ۱۳۱۰ - ۱۳۱ ما ۱۳/۸ المخواهر المضيئة ۱۳/۳ - ۱۳/۸ (الف) - مدينة بحضر موت، معجم البلدان ۱۳/۳ - ۸۵۲ - ۸۵۲ - ۱۶۳۸ الانساب ۱۶۳۸ - ۱۶۳۸ - ۱۶۳۸ الانساب ۱۶۳۸ - ۱۶۳۸ - ۱۸

٢٥٨(الف)- الانساب ٢١١٦، الجواهر المضيئة ٢١١٧-

۲۵۸- الانساب ۱۸۸۱-۱۸۰

٥٥٨ (الف) - مضت ترجمته تحت الرقم ١٣٥ -

۵۰۸(ب)- هو قیس بن غیلان بن مضر بن نزار جد جاهلی الاعلام ۲۰۸/۰

٥٣ ٨ (ت) - مضت ترجمته تحت الرقم ٦٨٣ -

٤ ٥٨- الإنساب ٢/٣٠٦\_

٥٥(الف)- وهي بين دجله والفرات تشتمل على ديار بكر، سميت الحزيرة لانها والفرات معجم البلدان ٢٠٤١-

٤٥٨(ب)-الانساب ٢٠٢/٦

٥٥٨- الانساب ٦١٨/٦\_

٥٥ ٨ (الف) - مضت تحت الرقم ١ ٨٤ (ر)-

د ٥ ٨(ب)- مدينة مشهورة بخراسان معجم البلدان ١ /٧٩٦-

٥ ٨٥- الانساب ١٣١٦٦ الجواهر المضيئة ٣١٣/٢

٥٥ ١ (الف) - مضت تحت الرقم ٧٩٥ (ب)-

٨٥٧- الجواهر المضيئة ٢/٣١٣، بهامش الانساب ٦٣٩٩-

٨٥٨ - الجواهر المضيئة ٢١٣/٢، الانساب ٢٤٢٦-

٨٥٨ • الف) - مضت تحت الرقم ٨٠٨ (الف)-

۸۰۸ (ب)- مضت تحت الرقم ۲۰۸ (الف)-

٨٥٨(ت)- محمد الزوزني السديدي (الشريدي) الحنفي، كشف الظنون

#### \_1711/4

٨٥٩- الجواهر المضيئة ٢١٥/٢\_

١٥٩ (الف) - مضت تحت الرقم ٨٣٠ (ب)-

٨٦٠ ايضاً ٢/٥١٦\_

٨٦٠(الف)- ولاية واسعة بينها و بين هراة عشرة ايام نَسانون فرسخا، معجم لَبلدان ١٩٠/٣

. ٦ ٨(ب)- بلاد بين بلاد الهند و كرمان و سحستان، معجم البلدان ٢٦٧٠٣\_

١٦٨(ت)- مضت تحت الرقم ١٨٥ (الف)\_

، ۱۸۳۵)- ولایة مشهورة بین فارس و مکران و سجستان و خراسان، معجم البلدان ۱/۶۰۶۱

٨٦١- الجواهر المضيئة ٢١٥/٢\_

٨٦٢ الجواهر المضيئة ٢/٥/٦\_

١٦٨ (الف) - مضت تحت الرقم ٧٨٦ (الف)-

77.4- ایف ۱۳.۲۳-

١٦٨ (ب) - مضت تحت الرقم ٢٠٨ (الف)-

٨٦٤ - لم يذكرها السمعاني ولا صاحب الجواهر المضيئة.

۱۳۲۵(الف)- مدينة كانت بين بغداد و تكريت على شرقى دجلة و قد حربت، معجم البلدان ١٧٣/٣\_

٢٠٨(ب)- لم يذكرها السمعاني ولا صاحب الحواهر المضيئة\_

٨٦٥ ايضاً

٨٦٥(الف)- موضع و وادي السباع في طريق مكة، معجم البلدان ١٨٢/٣\_

٨٦٦ ايضاً

٨١٦ (الف) - مضت تحت الرقم ٨١٥ (الف)-

١٦٠ ٨ (ب) - مضت تحت الرقم ١٦٠ (ب)-

٨٦٦٪(ت)– هو عثمان بن عفان بن ابي العاص، امير المومنين، توفي سنة ٣٥هـ، الإعلام ١٤٠/٤\_

٨٦٧ لم يذكر هذه النسبة صاحب الجواهر المضيئة.

٨٦٨- الجواهر المضيئة ٢/٦١٦-

٨٦٨ (الف)- و اديان بالجزيرة، معجم البلدان ٢٣٦/٢

٨٦٨ (ب)- مضت تحت الرقم ١٥٤ (الف)-

١٩٨٨ (الف) - مضت تحت الرقم ٢٨٦ (الفه)-

. ۲۱۷/۲ ایضاً ۲۱۷/۲\_

. ١٨٧ (الف)- كذا ذكره السمعاني، الجواهر المضيئة ٢١٧/٢-

٨٧١ ايضاً ٣١٧/٢\_

١٨٧١(الف)- هو سليم بن منصور بن عكرمة جد جاهلي، نهاية الارب ٢٤٣، اللباب . \_007/1

٨٧٢- لم يذكر صاحب الجواهر المضيئة.

٨٧٢(الف)- بلد كبير مشهور من نواحي الحبال بين آذر بيحان، معجم البلدان -101/5

٨٧٢(ب)- في الاقليم الرابع، معجم البلدان ٥/٠١٠ـ

٨٧٣- الحواهر المضيئة ٢/٨٧٣-

٤ ٨٧٠ ايضاً

٤ / ٨ (الف)- مدينة ببلاد قومس، الجواهر المضيئة ٢ / ٣٠٦-

٨٧٨(ب)-مضت تحت الرقم ٨٢٨ (الف)-

٨٧٥ - ايضاً

٥٨٨ الف) - مضت تحت الرقم ١٥٤ (الف)-

٣١٩/٢ ايضاً ٢/٣١٩\_

۸۷۲ (الف) ـ من مدن خراسان و تصبتها، معجم البلدان د ۱۱۲۰ ـ

٨٧٧ ايضاً

١٨٧٧ الف) - مضت تحت الرقم ٨٦٠ (ث)-

٨٧٨- الحواهر المضيئة ٢٠/٠٢٦\_

٨٧٨ (الف) - مضت تحت الرقم ٨٧٧ (الف)-

٨٧٨ (ب) - مضت تحت الرقم ٨٠٨ (الف)-

٨٧٩- الانساب ١٣/٨، الجواهر المضيئة ٢/٠٢٠

٨٧٩ (الف)- اسم وادي خراسان، معجم البلدان ١٩٦/٢

٨٧٩(ب)- يقال لحميع بالاد الترك، معجم البلدان ٢٣/٢\_

٨٨٠ الحواهر المضيئة ٢/٠٢٠ الانساب ٢٦٦٨.

١٨٨٠ (الف) - مضت تحت الرقم ٧٩١ (الف)-

٨٨١- الانساب ٢٨٢/٨، الحواهر المضيئة ٢ ٣٢٣ـ

٨٨١ (الف)- سميت اليمن لتيا منهم اليها ، معجم البلدان ٥ ٢٧٧ ـ

۱۲۸۳ - الانساب ۳۰۹/۸، نسبة الى صعلوك وهو ابوسهال محمد بن سيمات الجواهر المضيئة ۳۲٤/۲.

٨٨٣- الحواهر المضيئة ٣٢٤/٢، نسبة الى بيت الصفارية و دكرها صاحب الجواهر المضيئة في الالقاب.

٨٨٣(الف).. مو ابراهيم بن اسمعيل بن احمد تقدم ترجمته.

٨٨٣(ب)-القرآن ٦/١ (الانعام)\_

٨٨٣(ت)- القرآن ٧/١ (الفاتحه)\_

٤ ٨٨٠ - الجواهر المضيئة ٢/٥٧٦ ـ

١٨٨ (الف)- مضت تحت الرقم ١١٥ (الف)-

۸۸(ب) - مدینة مشهورة بینها و بین الری سبعة عشرة فرسخا، معجم البلدان
 ۳٤۲/٤

٥٨٨- ايضاً ٢/٣٢٦\_

٥٨٨(الف)- هو عماد الدين على بن عبدالواحد قاضي القضاة، الحواهر المضيئة ٢٢٦/٢\_

٦٨٦- نسبة احمد بن محمد بن عمر ابونصر البخارى المنعوت زين الدين،
 الجواهر المضيئة ٢٢٧/٣ـ

٨٨٧- الجواهر المضيئة ٢/٣٢٨.:

١٨٨٧(الف)- كورة بفارس قصبتها تيمارستان، معجم البلدان ١/

٨٨٨- ايضاً ٢/٩٢٣\_

۸۸۸ (الف) - هر عقبل بن عبد منافي (ابي طالب) بن عبدالمطلب، توفي سنة ٢٠هـ، الاصابة ت ٠٦٣ د، طبقات ابن سعد ٢٠٨٤، مقاتل الطالبين ٧ ـ

٨٨٨(س)– على بن ابى طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، امير السومنين توفى سنة ٤٠هـ، الاعلام ٢٩٤٤–٢٩٥ -

۱۸۸۸ من عقیل بن کعب بن ربیعة بن عامر بن ضعضعه حد حاهلی، الاعلام ۱۸۸۸ من ۲۶۲/۹

٨٨٠٩ الحواهر المضيئة ٣٢٩/٢ وللعمان واجع معجم البلدان ١٥١/٤ ٨٨٨(الف) - مضت تحت الرقم ٨٠٠ (الف)\_

٨٨٩(ب)- مضت تحت الرقم ٧٩١ (الف)-

٨٩٠ ايضاً

٩٠ (الف)- معجم البلدان ٤/٧٥١.

٨٩١ - ايضاً ٢/ ٣٣٠، معجم البلدان ١٦١/٤

۱۹۸(الف)- عنزه بن وائل من بني اسد بن ربيعه جد جاهلي، الاعلام ۲۷۰،٥، ۲۷۰،٥ جمنهرة الانساب ۲۷۰.

٨٩٢ ايضاً

۱۹۹۳ - ايضاً ۲/۱۳۳۱/۲نساب ۱۰/۱۷ - ۱۸ وفيه انه نسبة الى غجدوان قرية من قرى بخارا

٩٣ ٨(الف)\_ هو اسم الارض العريضة التي اعلاها تهامة واليمن و اسفلها العراق والشام، معجم البلدان ٢٩٢/٥\_

٨٩٤ - الجواهر المضيئة ٢/٢٣٢، الانساب ١/١٠ ٩٢-٩٩

٤٩٨ (الف)- مضت تحت الرقم ١٥٨ (الف)-

٨٩٥ الحواهر المضيئة ٢/٢٣٢/ الانساب ١٢٠/١٠

٩٥ (الف)- ولاية واسعة اول حدودها من جهة العراق ارّحال ومن جهة كرمان السيرجان ومن جهة استد مكر له السيرجان ومن جهة السند مكر له معجم البلدان ٢٢٦/٤.

٥٩٨(ب)- بلد عظيم مشهور وهو قصبة بلاد فارس، معجم البلدان ٣ ،٣٨٠ ـ

٨٩٦ الحواهر المضيئة ٢٣٢/٣٣-٣٣٢ لانساب ١٢٨/١٠

۸۹۷ - بفتح الفاء والراء و سكون الباء المنقوطه بواحدة و بعدها راء هده السمه الى فربر هي بلدة على طرف جيحون مايلي بخاري، الانساب ١٢٠/١٠ ـ

٩٧ ٨ (الف) - مضت تحت الرقم ٤ ٧٩ (الف)\_

٨٩٨- لم يذكره السمعاني ولا صاحب الحواهر المضيئة\_

٩٨ (الف) - مضت تحت الرقم ٨٦٠ (الف)-

۸۹۸(ب)\_ مضت تحت الرقم ۸۰۸ (الف).

۸۹۸ (ت) مضت تحت الرقم ۱۸ (الف)

۸۹۸ ش) - هو احمد بن محمد، مضت ترجمته تحت الرقم ۲۱ -

٨٩٩- الجواهر المضيئة ٢/٣٣٦-٣٣٧، الانساب ١٠-٢٥٢\_

٩٩ ٨ (الف) هو احمد بن محمد، مضت ترجمته تحت الرقم ١٦٠

. . ٩ - الحواهر المضيئة ٣٣٧/٢ و بهامشه: ضبط صاحب الفوائد القره حصاري، لم يذكره السمعاني \_

٠٠٠ (الف) - مضت تحت الرقم ٧٩٨ (ب)-

٩٠١- الانساب ١٠/٤٨٤٠الحواهر المُشْيئة ٣٣٨/٢.

١ . ٩ (الف)- مدينة تذكر مع قاشان، معجم البلدان ٢٩٧/٤.

١ . ٩ (ب)- مدينة عظيمة في نواحي الجبل، معجم البلدان ٢٠٦/١-٢١٠

٩٠٢ - الجواهر المضيئة ٢٤١/٢ الانساب ١١٥/١١

۲ . ۹ (الف) - مضت تحت الرقم ۸۷۷ (الف)-

٩٠٣ - الجواهر المضيئة ٣٤٣/٢، الانساب ١٣٠/١١

٣. ٩ (الف) - مضت تحت الرقم ٤٩٧ (الف)-

٩٠٣ (ب٩ ـ مضت تحت الرقم ٢٠٨ (الف)

ع . ٩ - الجواهر المضيئة ٢/٥٤٦، الانساب ١٩/١٢\_

٤ ، ٩ (الف) - مضت تحت الرقم ٢٥٤ (الف)-

٩٠٥ الجواهر المضيئة ٣٧٤/٢ و ذكر السمعانى المطرز بغير ياء الانساب

11/5.7\_

```
٩٠٦- الانساب ٣١٧/١٢، الجواهر المضيئة ٢/٧٤٧_
```

٩٠٧- الجواهر المضيئة ٩/٢ ٣٤٩، الانساب ٤٨١/١٢

٧٠٧ (الف) - مضت تحت الرقم ٧٩٣ (الف)\_

٧ . ٩ (ب) - نهر بحانب فرات، معجم البلدان ٢ /٢٣ ٤ ـ

٩٠٨ - الجواهر المضيئة ٢/١٥، الانساب ٦٢/١٣.

٩٠٨ (الف)- قد ذهب قوم الى ان مذحجا ولد مالك بن ادد، معجم البلدان ٥٩/٦

٩٠٩- الحواهر المضيئة ١/٢٥٥، الانساب ٩٢/١٣ ـ

٩٠٩ (الف) - مضت تحت الرقم ٢٩٤ (الف)\_

٩١٠ - الحواهر المضيئة ٣٥٢/٢ وفيه النسائي، الانساب ٩٥/١٣ \_

١٠ ٩ (الف) - مضت تحت الرقم ١٥ ٨ (الف)-

٩١١ - الحواهر المضيئة ٢٥٤٢، الانساب ٣٩١/١٣\_

۹۱۱ (الف)- هو هذیل بن مدرکه بن الباس بن نصر بن نزار بن معد بن عدنان، حد جاهلی بنوه قبیلة کیبرة، الاعلام ۸/۸ مـ

٩١٢ - الجواهر المضيئة ٢/٤٥٥، الانساب ٣٠/١٣. ع.

۹۱۲ (الف)- مضت تحت الرقم ۸۰۸ (الف)\_

١١٢ (ب)- مضت تحت الرقم ٥١٥ (الف)-

٩١٣ - الجواهر المضيئة ٢/٤٥٥، الانساب ١٩/١٩ ٤.

٩١٣ (الف)- مضت تحت الرقم ٨٧٣ (ب)-

٩١٣ (ب) ـ في ايامنا يقال لها العراق، معجم البلدان ٢٠٢٢ ـ .

٩١٤- الجواهر المضيئة ٢/٤٥٥-٥٥٥، الإنساب ٢٣٢/١٢ع.

ع ١ و دالفي مدينة مشهورة بخراسان، معجم البلدان ١ / ٧٩ ٤ - ٠ ٨ ٤ ..

910- الحواهر المضيئة ٢/٥٥٥، الإنساب ١٤٥/١٣.

0 1 9 (الف) - مصت تحت الرقم ٢٩٧ (الف) - 0 1 9 (ب) - مدينة قرب بلخ، معجم البلدان ٢٥٦١ - 0 1 9 (ب) - توفى سنة ١٨١هـ، الاعلام ١٥/٥١ - ٦٦ - الجواهر المضيئة ٢/٥٦٠ - ٢١٩ (الف) - الجواهر المضيئة ٢/٠٧٠ - ١٩٠ (الف) - مضت تحت الرقم ٥١٥ (الف) - مضت تحت الرقم ٥١٥ (الف) - ١٨٩ - الجواهر المضيئة ٢/٧٠٠ - الجواهر المضيئة ٢/٧٧٠ - الجواهر المضيئة ٢/٧٧٠ - الجواهر المضيئة ٢/٧٧٠ - الجواهر المضيئة ٢/٧٥٠ - الحواهر المضيئة ٢/٧٥٠ - ١٩٠ (الف) - ١٩٠ - الحواهر المضيئة ٢/٧٥٠ - ١٩٠ - الحواهر المضيئة ٢/٧٥٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠

#### كتاب الجامع:

- ۱- هو عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الاسدى توفي سنة ٧٣هـ، الاعلام
   ٤/٨٨\_ـ
- حو عبدالله بن محمد بن عبدالرحنن بن ابی بکر توفی بعدالماة تقریب التهذیب ۱۳/۲، ۱۳/۲ و ۱۳/۲.
- هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حزام شاعر رسول الله صلى الله عليه
   وسلم توفي سنة ٤ دهـ، الاعلام ١٧٥/٢\_
- حو محمد بن اسحق بن يسار المطلبي المدنى من اقدم مورخي العرب،
   توفي سنة ١٥١هـ، الإعلام ٢٨/٦\_
- حو ناصر بن عبدالسيد المطرزى توفى سنة ٢١٠هـ، كشف الظلون
   ١٧٤٧-١٧٤٨ ...
- حو على بن ابي بكر المرغيناني، برهان الدين، شبخ الاسلام، توفي سنة
   ٩٣ دهـ، كشف الظنون ٢٠٣١ ٢٠٣٢ .
- هو عبدالله بن عسرو بن العاص، صحابي، توفي سنة ٢٥هـ، الإعلام
   ١١١/٤
- هو على بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري، احد المة الاسلام على الاندلس، توفي سنة ٦٥ هـ. الاعلام ١٤ ٥٠٠.
- حد جاهلی، قبیلة من عدنان هو هوازن بن منصور بن عکرمة، به سف ب
   کثیرة، الاعلام ۱۰۱۸.

- دی قریب من مکة و قبل هو واد قبل الطائف و قبل واد بحنب ذی المحاز،
   معجم البلدان ۲۱۳/۲.
  - ۱۲- موضع بين وادي القري و الشام، معجم البلدان ۱٤/۲-
- ۱۳ هو محمد بن سعد بن مفیع الزهری، من حفاظ الحدیث، مورخ ثقة، توفی
   سنة ۲۰ هه، الاعلام ۲/۳۱ ۱۳۷ ـ
- ١٤ هو على بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني الجزرى ابوالحسن، عزالدين ابن الاثير، المورخ المشهور توفي سنة ١٣٥٠هـ، الإعلام ١٣١/٤.
- ۱۵ هـ محمد بن عبدالله بن حمدویه بن نعیم الضبی الشهیر بالحاکم النیسابوری توفی سنة ۲۰۱۵هـ له الاکلیل، الاعلام ۲۲۷۲-
  - ١٦- توفي سنة ٢٤٣هِـ، الاعلام ٧/١١ـ
- ١٧ هو على بن عبدالكافى بن على بن تمام السبكى الانصارى الخزرجي، تقى
   الدين، شيخ الاسلام في عصره، توفى سنة ٧٥٦هـ، الاعلام ٢٠٧/٤
- ١٨ هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الاسدى يقال ابوعبدالله المدني،
   توفي سنة ٩٤هـ، الاعلام ٢٣٦/٤.
  - ١٩ توفي سنة ٢٠١هـ او ١٠٧هـ، الاعلام ١٨١/٥
    - . ۲ توفي سنة ۹۹هـ، الاعلام ۲۹۳/۲
  - ٢١- توفي سنة ٩٤هـ وقيل سنة ٩٨هـ، الاعلام ١٩٥/٤\_
    - ۲۲ توفی سنة ۱۰۷هـ، الاعلام ۱۳۸/۳ـ
- ۲۳ قبل اسمه عبدالله و قبل اسمعیل و قبل اسمه کنیته، تهذیب التهذیب
   ۱۱۰/۱۲ میلیس
  - ٢٤- توفي سنة ١٠٦هـ، الاعلام ٧١/٣ـ

- ٢٥- توفي سنة ٩٤هـ، الاعلام ٢/٥٦-
- ٢٦- توفي سنة ٩٥هـ، الاعلام ١٦٨/٢ ـ
- ۲۷ اسمه عبدالرحض بن مسلم، موسس الدولة العباسية، الاعلام ٣/ ٣٣٧ ٣٣٨ـ
  - ٢٨ شيخ العراق في عصره توفي سنة ١٧٩هـ، الاعلام ٢٧١/٢
    - ۲۹ مفتی البصرة، توفی سنة ۲۷ ۱هـ، الاعلام ۲۷۲/۲
- ٣٠ هو عبدالله بن معاويه بن موسى الجهمى، ابوجعفر البصرى، ثقة معمر،
   توفى سنة ٢٤٣هـ، تقريب التهذيب ٢/١٥٠ـ
  - ٣١ محدث الشام في عصره توفي سنة ١٩٧هـ، الاعلام ٢٠/٢ -
    - ٣٢- شاعر كنانة، توفي سنة ١٠٠هـ، الاعلام ٣٥٥/٣
- ۳۳ هو ابراهیم بن علی بن یوسف الفیروزآبادی الشیرازی، ابواسحق، به طبقات الفقهاء، توفی سنة ۲۷۱هد الاعلام ۱/۱ د\_
  - ۳٤- المراديه بخاري و مسلم
- هو محمد بن على بن وهب بن مطبع ابوالفتوح تقى الدين الفشيرى المعروف كابيه وجده بابن دقيق العيد قاض، توفى سنة ٢٠٢هـ، الاعلام ١٨٣/٦.
- قبل اسمه عبدالرحش و قبل المنذر بن سعد بن المندر، توفي في أحر حلاقه
   معاوية، تهذيب التهذيب ٨٩/١٢.
- ۳۷ اسمه يحيى بن على بن عبدالله بن على بن مفرح المعروف بالرشيد العصار
   محدث من الحفاظ، توفى سنة ٢٦٢هـ، الاعلام ١٩٨٨ ما ١٠ على المحدث من الحفاظ، توفى سنة ٢٥٠هـ،
  - ٣٨- الفوائد المجموعة الجواهر المضيئة ٢٨/٢ ٤ \_
- ٣٩- . هو ليث بن ابي مسلم بن زليم، توفي سنة ١٤٨هـ، تقريب التهديب

#### \_1 T A / T

- . ٤- هو محمد بن مسلم المكي بن تدرس توفي سنة ٢٦ هـ، الاعلام ٩٧/٧ .
  - ٤١ وقال الحفاظ، الخواهر المضيئة ٢٩/٢.
- ٤٢ هو على بن احمد بن سعيد بن حزم توفي سنة ٢٥٤هـ، الاعلام ٤/٤٥٦\_
- ٣٤ هو ليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي، ابوالحارث توفي سنة ١٧٥هـ،
   تقريب التهذيب ٢٨/٢، الإعلام ٥٣٤٨٠
  - ٤٤- الحفاظ، الجواهر المضيئة ٢٩/٢.
- ٥٤ "فصحيح وفي مسلم من غير طريق الليث عن ابي الزبير عن جابر بالعنعنة احاديث"الجواهر المضيئة ٢٩/٢٤.
  - ٣٤٠ "ثم صلى الظهر بمكة ثم رجع الى منى" الجواهر المضيئة ٢٩/٢٠.
- ۷۶ هو صحر بن حرب بن امیه بن عجد شمس بن عبد مناف صحابی، توفی سنة
   ۲۰۱۳ هـ، الاعلام ۲۰۱۳.
- ٨٤ هي رملة بنت ابي سفيان، من ازواج النبي صلعم توفت سنة ٤٤هـ، الاعلام
   ٣٣/٣
- ٩ معاویه بن ابی سفیان، ابرعبدالرحش، صحابی،الخلیفة توفی سنة ۲۰ هـ،
   تقریب التهذیب ۲۰۹۲\_
  - . ٥- موضع بالبصرة، معجم البلدان ٢١٣/٢.
    - ٥١ القب ملك الحبشة.
- ٥٢ ومعاوية كان كاتبا للنبى صلى الله عليه وسلم من قبل، الحواهر المضيئة
   ٢٣٠/٢ ١٤٣٠/٤
- ٥٣ حو زبير بن بكار بن عبدالله القرشى الاسدى المكى، ابوعبدالله المدنى،
   توفى سنة ٢٥٦هـ، الاعلام ٢٩٣٤\_

- ٥٤- وما حملهم على هذا كله الا بعض التعصب، الحواهر المضيئة ٢/٣٠٠.
  - ٥٥- الحفاظ الحواهر المضيئة ٢/٤٣٠.
    - ٥٦- القرآن ٥/١٥ (الحجر)\_
- ٥٧ هو احمد بن محمد بن محمد ابونصر الاقطع فقيه حنفي من تلاميذ
   القدوري توفي سنة ٤٧٤هـ، الاعلام ٢٣١/١\_
- هو البراء بن عازب بن الحارث 'الخزرجي' ابوعسارة صحابي، من اصحاب
   الفتوح، توفي سنة ١٧هـ، الاعلام ٢/٧٤\_
- ۹۵ هو ابئ بن کعب بن قیس بن عبید من بنی النجار، ابوالمنذر، صحابی
   الانصاری توفی ۲۱هـ، الاعلام ۸۲/۱\_
- هو احمد بن محمد بن سلفة الاصبهاني، صدرالدين، ابوطاهر السلفي،
   حافظ مكثر، توفي سنة ٥٧٦هـ، الاعلام ١٩٥١/\_
- ۳۱ هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب من قریش، نسب قریش ۲۳۳ ۲۳٤
- عباس بن عبدالمطلب بن هاشم، عم النبي صلى الله عليه وسلم. مشهور
   توفي سنة ٢٦هـ او بعدها، تقريب التهذيب ٢٩٧/١.
- ۳۳ هو جعفر بن ابی طالب (عبد مناف) بن عبدالمطلب بن هاشم، صحابی یقال له جعفر طیار، توفی سنة ۸ هـ، الاعلام ۲۵/۲ ـ
- ٥ هو عقبل بن عبد مناف (ابي طالب) بن عبدالمطلب الهاشمي الفرسي.
   ابویزید. توفي سنة ٢٠هـ، الاعلام ٢٤٢٤.
- ۲۵- الحارث بن عبدالمطلب صحابی، توفی سنة ۱۳۵ه. الاعلام ۱۳۵۰ ۱۳۵۲
  - ٣٦٠ على بن صالح المكي العابد، توفي بعد المأة، تقريب التهذيب ٢٨/٢\_

- عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابوالحارث، زعيم قريش في الحاهلية
   تب في ٥٤ق هـ، الاعلام ٤/٤٠١ـ
  - مو اكبر اعمام النبي صلعم ادركه النبي في طفوليته، الاعلام ٧٤/٣.
  - ٦٩ الم يذكر اسمه في او لاد عبدالمطلب والمشهور هو المغيره بن الحارث.
    - ٧٠- لم اعثر على ترجمته.
    - ٧١- قيل اسمه عبدالكعبه.
- مو عبد العزى بن عبدالمطلب من اشد الناس عداوة للمسلمين في الاسلام،
   توفي سنة ٢هـــ
  - ٧٣- لم اعثر على ترجمته\_
- ٧٤ هو عبد مناف بن عبدالمطلب والدعلي او عم النبي توفي سنة ٣ق هـ طبقات ابر. سعد ٥٠/١ الكامل ٣٤/٢.
- ٥٧ توفى سنة ٣هـ، الإعلام ٢/ ٣١٠، صفة الصفوة ١٤٤/١، تاريخ البحميس
   ١٦٤/١ -
  - ٧٦- حد الحلفاء العباسيين ـ توفي سنة ٢٣هـ، الاعلام ١٥٥/٤
    - ٧٧- اى حمزة بن عبدالمطلب ــُ
- ٧٨ توفي سنة ١٥هـ، الاعلام ٣٢/٩، طبقات ابن سعد ٢٠/٤، اسد الغابة
   ٥/٢٤، الاصابة ت ٨٨٨٨\_
  - ٧٩ توفي سنة ٢٣هـ، في اول خلافة عمرٌ، تقريب التهذيب ٢٤٦/١
- ۸۰ هـ المغيره بن حارث، اخو رسول الله من الرضاع، صحابي، توفي سنة
   ۲۵. الاعلام ۱۹۸/۸، طبقات ابن سعد ۲۰۵۴، الاصابه باب الكني ت
- ٨١ عبدالله بن حارث، توفي سنة ٨٤هـ، الاصابه ت ٥٩٦، تهذيب تاريخ ابن

- عساكر ٢٠٥، ٣٤٦/١ الأعلام ٤٠٥، ٢٠
- ٨٢ هي فاحثه بنت ابي طالب بن عبدالمطلب المشهور باه هاني توفي بعد
   ١٤٠٠ الإعلام ١٦٠٥ .
  - ٨٣- لـ اعثر على ترجمتها\_
  - ٨٤ ناحية على ثمانية برد من المدينة أسن يريد الشاه، معجم البلدان ٢ ١٤٠٩
    - ٥٥- استشهد في خلافة عمر رضي الله عنه التقريب ١١٠،٢
      - ٨٦ توفي سنة ٦٨هـ، تقريب التهذيب ١/٤٢٥
        - ٨٧- توفي سنة ١٥هـ، الاعلام ١٩٠/٥
- ۸۸ هى لبابه بنت الحارث زوجة العباس بن عبدالسطلب توفى نحو ٣٠هـ. الاعلام ٥٦٥-٢
- ٨٩ آخر امراة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة ١٥هـ. الاعلام
   ٣٤٢.٧
  - ٠٩- الاعلاد ١١٦٢\_
  - ۹۱ کشف انظنون ۱ د۱۵-۲۵۰
    - 18- "Lake N 17\_
    - 79- الأعلام 1 1VI\_
    - 39- الاعلام: ١١٣\_
- ٩٥ الحواهر المضيئة ٣٩٥/٢ و فيه اله مات سنة ثلاث و قبل سنة ربع و تسعين و ثلاثمائة.
  - ٩٦- ايضا ٢ د٣٤\_
  - ٩٧- الحواهر المضيئة ٢/٩٥٦، ٣٥٠ــ
- ٩٨ ﴿ هُو مَحْمَدُ بِنَ عَلَى بِنَ اسْمَعِيلَ الشَّاشِيِّ الْقِبَالِ، ابْوِيكُرْ تُوفِي سَنَّ ٣٠٥هـ،

- في الاعلام ٤/٤٧٢\_
- ٩٩ اسمعيل بن الحسن بن عبدالله البيهقي ابوالقاسم توفي سنة ٢٠٤هـ،
   الإعلام ٢١٢/١...
- ١٠٠ احمد بن الحسين بن على، ابوبكر البيهقي توفي سنة ٥٥٨هـ، الإعلام
   ١١٦/١ـــ
  - ١٠١ مضت ترجمته تحت الراقم ٥٠٢ -
  - ١٠٢- هو محمد بن اسحق بن خزيمة توفي سنة ٣١١هـ، الاعلام ٢٩/٦-
    - ١٠٣- الجواهر المضيئة ٧/٠٤٠٠ ١٠٥-
  - ١٠ هو الحسين بن على بن يزيد، توفى سنة ٢٤٨هـ، الاعلام ٢٤٤٢٠ـ
- ١٠٥ هو عبيدالله بن الحسين الكرفي، ابوالحسن توفي سنة ٢٤٠هـ، الاعلام
   ١٩٣/٤ -
  - ١٠٦- توفي سنة ٢٧٥هـ، الاعلام ١٣١/١ـ
    - ١٠٧- الجواهر المضيئة ٢/٢٦٤\_
- ١٠٨ عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الحويني توفي سنة ٧٧٨هـ،
   الاعلام ٢٠/٤ ١\_
- ١٠٩ محمد بن محمد رضى الدين سرخسى توفى سنة ٧١٥هـ، الاعلام
   ٢٤/٧ ...
- ١١٠ محمد بن محمد بن محمد الغزالي، حجة الاسلام توفي سنة ٥٠٥هـ،
   الاعلام ٢٢/٧ ـ
- - ١١٢- الحواهر المضيئة ٢/٢٧٦\_

١١٣ - هو ابن الباقلاني، الجواهر المضيئة ٢/٣٧٤.

١١٤- الجواهر المضيئة ٢/٢٧٤

١١٥- ايضاً

١١٦- توفي سنة ٣٩٧هـ، الاعلام ١٣٦/٧

١١٧ - محمد بن زكريا الرازي، ابوبكر توفي سنة ٣١٣هـ، الاعلام ٢/ ١٣٠٠

١١٨- الجواهر المضيئة ٢/٢٧٤-

۱۱۹ - احمد بن محمد بن احمد الروياني الطبرى، ابوالعباس، توفي سنة ٥٠٤هـ،
 الاعلام ١٩٣/٦\_

١٢٠ عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد ابو نصر ابن الصباغ، توفي سنة ٧٧٤هـ،
 الاعلام ٤٠/٠١\_

۱۲۱ محمود بن احمد بن عبدالعزيز بن عمر بن عمر بن مازه، برهان الدين المرغيناني توفي ۲۱۳هـ، الاعلام ۲۰۱۱.

١٢٢ - الجواهر المضيئة ١/٢ ١٤٤ -

١٢٣ عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي توفي سنة ٢٠٦هـ. الاعلام
 ٢٧/٤.

١٢٤ محفوظ بن احمد بن الحسن بن احمد الكلوذاني توفي سنة ١٠٥هـ.
 الاعلام ٢٩١/٥.

۱۲۵ محمد بن محمد بن احمد، ابوالفضل السروزي البلحي الشهر بالحاكم الشهيد توفي سنة ۳۲٤هـ، الإعلام ۱۹/۷

۱۲۲ سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي، ابوالوليد الباجي، توفي سنه
 ۱۲۵هـ، الاعلام ۱۲۵/۳

١٢٧ - الجواهر المضيئة ١/٢٤ع.

- ۱۲۸ احمد بن عمر بن ابراهیم ابوالعباس الانصاری القرطبی، توفی سنة ۲۵ ۳هـ،
   ۱۲علام ۱۸۲/۱\_
- ۱۲۹ محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرح الانصاري القرطبي توفي سنة ٢٧١هـ، الاعلام د/٢٢٠ -
- ١٣٠ هـ على بن عبدالله بن عبدالحبار بن يوسف ابن هرمز الشاذلي، ابوالحسن،
   راس الطائفة الشاذليه، توفي سنة ٥٦٦هـ، الاعلام ٥/٤.
- ۱۳۱ هو عبسى بن عبدالله، طويس،اول من غنى بالمدينة، توفى سنة ٩٢هـ، الاعلام ٥/٥ ١-
- ١٣٢ السويداء مسافة ليلتين من المدينة، الاعلام ١٠٥/٥، تحت الترجمته طويس المغنى-
- ۱۳۳ سمیت مزدلفه لان الناس یزدلفون فیها الی الحرم و یصلی فیه العشاء والمغرب والصبح، معجم البلدان ۱۲۱/۵\_
  - ١٣٤/ مجهول توفي بعد المأة تقريب التهذيب ١٣٧/٢
    - ١٣٥ ايضاً تقريب التهذيب ١٣٥٠
    - ١٣٦- توفي سنة ٩٩هـ، الاعلام ٢٩٣/٢\_
- ۱۳۷ حو زید بن ثابت بن الضحاك الانصاری، صحابی، توفی سنة ٥٤هـ،
   الاعلام ٥٧/٣٠ـ
- ۱۳۸ فاطمة بنت قيس بن خالد القريشة اخت الضحاك بن قيس الامير، صحابية،
   توفى سنة ٥٠هـ، الاعلام ١٣١/٥.
- ۱۳۹- احمد بن محمد القدوري، ابوالحسين توفي سنة ۲۸\$هـ، كشف الظنون ۱۳۱/۲\_
- · ١٤- صفيه بنت عبدالمطلب بن هاشم عمة النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة

- ٢٠٠١هـ، الاعلام ٢٠٦/٣
- ۱ جویریة بنت الحارث بن ابی ضرار، احدی زوجات النبی صلی الله علیه وسلم توفی سنة ٥٦هـ، الاعلام ٢٨/٢.
- ۱۶۲ سماك بن خرشه الخزرجي البياضي الانصاري، ابودجانه، صحابي ترفي سنة ۱۱هـ، الاعلام ۱۳۸/۳ ۱۳۹
- ۳۱ ابناملیکه، الجعفیان، اسم احدهما سلمة بن یزید، صحابی، تفریب اشهذیب
   ۲۷/۲ مـ
  - ١٤٤ صحابي، توفي سنة ٩٤هـ، تقريب التهذيب ٢٢٤/٢\_
- ۱ هو عبدالقادر بن محمد بن نصرالله قرشي، ابومحمد، محى الدين من
   حفاظ الحديث توفي سنة ٧٧٥هـ، الإعلام ٢/٤٠.
  - ١٤٦ توفي سنة ٩٨٥هـ، الاعلام ١٤٦٤
- ١٤٧ توفى سنة ١٨٩هـ، له الكفاية والاعلام فمن ولى اليمن وسكنها من الاسلام، طراز اعلام الزمن في طبقات اعيان اليمن. العسجد المسبوك في تاريخ الاسلام و طبقات الملوك، العقود اللؤلؤية، العقد الفاخر، مراة الزمان وديوان شعر، الاعلام ٢٧٤/٤.
  - ١٤٨- توفي سنة ٢٥٧هـ، العقود اللؤلؤية ٢٩١/٣
  - ١٤٩- لعله نسبة الى على بن راشد بن حالد بن عضود
    - · ١٥٠ توفي سنة ٧٢٩هـ. بغية الوعاة ١٣٢\_
      - ١٥١ ذكره في العقود اللؤلؤية ١/١٦ .
- ۱۵۲ هو محمد بن یوسف بن علی بن یوسف ابن حیان الاندلسی، انوحیان. توفی سنة ۲۵۵هـ، الاعلام ۱۵۲/۷
  - ١٥٣- توفي سنة ٧٦٨هـ، الاعلام ٢٠/٤\_

- ٤٥١ هو احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام، تقى الدين ابن تيمية، شيخ الاسلام،
   توفى سنة ٧٢٨هـ، الاعلام ١٤٤/١.
  - ٥٥١- كنية ابواسحاق، توفي سنة ٧٣٢هـ، الاعلام ١/٥٥\_
- ٥٦٠- ذكره في العقود اللؤلؤية ١٤٢/، ١٤٢، ٢٠٨، ٢١٨، ٢١٢، ٢١٨، ٢٢٠، ٢٢٩.
- ١٥٧ هو احمد بن عثمان بن ابي بكر بن بصيص الزبيدي اليمني توفي سنة ٧٦٨هـ، له
   شرح مقدمة ابن باشاذ في النحو، معجم المولفين ١١٠ ٣١٠
  - ۸ه۱۱ توفی نحو سنة ۲۰۰هـ، الاعلام ۲۷۱/۱
- ۱۵۹ هو محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم، محدالدين الشيرازى
   الفيروز آبادى، توفى سنة ۱۱۸هـ، الإعلام ۱٤٦/۷
  - ١٦٠- توفي سنة ٨٠٣هـ، الاغلام ٥/١٩٤-١٩٤-
- ۱۳۱ واد مشهور من اودية اليمن يصب في البحر الاحمر، الاعلام ٥/
   ۱۳۱ ۱۹۳ ، تحت الترجمته العلوي.
  - ١٦٢ العقود اللؤلؤية ٢/٤/٣، وفيه وفاته سنة ٢٠٨هــ
    - ١٦٣ بغية الوعاة ٣٢٨\_
    - ١٦٤- توفي سنة ٧٦٩هـ، الاعلام ٢٧/٢.
      - ١٩٥- ذكره في العقود اللؤلؤية ١٣٦/٢.
    - ١٦٦- توفي سنة ٨٠٣هـ، كشف الظنون ١٨٤٨/٣.
      - ١٦٧- توفي سنة ٨٠٠هـ، الاعلام ٢/٧٣ـ

الهصبادر والهراجع

#### المصادر والمراجع

ابحد العلوم: لصديق حسن خان القنوحي، طبع بهوبال ١٢٩٥هـ اتحاف النبلاء المتقين باحياء مأثر الفقهاء والبحدثين، كانفور ١٢٨٨هـ اخبار القضاة لوكيع (محمد بن خلف) ثلاثة محلدات طبع في القاهرة

اخبار الفضاة أوكبع (محمد بن خلف) ثلاثة مجلدات طبع في القاهرة ١٣٦٦ مبد

اخبار مكة وماجاء فيها من الآثار: للارزقي مجلدان طبع بسكة ١٣٥٢-١٣٥٧هـ. ارشاد الاريب الى معرفة الاديب السعروف بسعجم الإدباء لياقوت الحسوى سبعة اجزاء، مصر ١٩٠٧ء.

الاستيعاب في اسماء الاصحاب: ليوسف بن عبدالله ابن عبداليره اربعة اجزاء. اسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الاثير نحسمة مجلدات، مصر، ١٣٨٠هـ. الاسلام و الحضارة العربية لسحسد كرد على حزأن، مصر، ١٩٣٤-١٩٣٣ء. اسماء الصحابة الرواة: لابن حزم طبع مع جوامع السيرة.

الاصابه في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني اربعة مجلدات مصر ١٣٥٨هـــ الاعلام: خيرالدين الزركلي الطبعة الثانية والثالثة\_

اعلام النبلا بتاريخ حلب الشهباء: أسحمد راغب الطباخ الحلبي سبعة مجلدات، حلب ١٢٤٢هـ

امراه دمشق في الاسلام: لصلاح الدين الصفدي. دمشق ١٩٥٥ء. ابهاه الرواة على انباه النحاة: لعلى بن يوسف القفطي، ثلاثة اجزاء، مصر ١٣٤٧هـ. الانتفاء في فضائل مالك والشافعي وابي حنيفة: لابن عبدالبر، مصر ١٣٥٠هـ. الانساب: للسمعاني، دائرة المعارف الاسلامية حيدرآباد، الهند

ايصاح المكمون في الذيل على كشف الظنون: لاسماعيل باشا ابن محمد امين

الباباني، استانبول

البدء والتاريخ: المنسوب لاحمدين سهل البلخي، شالون، ١٩١٦

البدايه والنهاية في التاريخ: لابن كثير، اربعة عشر جزأ، مصر ١٣٥٨هـ

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للشو كاني، مصر، ١٣٤٨هـ

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطي، مصر ٣٢٣ هـ

البلاذري \_ فتوح البلدان

تاج الطبقات: نسخة عطية محفوظة بمكتبة خدا بخش، بتنه (الهند)

انتاج المكلل: لصديق حسن حان القنوجي

تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي، مصر ٩ ٢٤٩ هـ

تاريخ حكماء الاسلام: للبيهقي، دمشق ٢٤٦،

تاریخ الحمیس فی احوال انفس نفیس: لحسین بن محمد الدیار بکری، مصر۱۹۲۹ء

تاريخ دول الاسلام: لرزق الله منقريوس، ثلاثة اجزاء، مصر ١٩٠٧،

تاريخ الشعراء الحضرميين: لعبدالله بن محمد بن حامد السقاف حمسة حراء، مصر

21828

تاريخ الشعوب الاسلامية: لكارل برو كلمان، حمسة اجزاء، بيروت ١٩٥٠،

التاريخ الصغير: للبخاري، الهند ١٣٢٥هـ

تاريخ الطري \_ تاريخ الامم والسلوك

تاريخ علماء بغداد: لمحمد بن رافع السلامي، ببغداد ١٩٣٨ ء

تاريخ ابن قاضي شهبه: لتقي الدين ابي بكر قاضي سهبه الاساسي

تاريخ القضاء في الاسلام: لمحمود عرنوس، مصر ١٩٣٤،

تاريخ اليعقوبي: لاحمد بن اسحاق ابن واضح البعفوني نلاخ احراء، السحف

#### -A180A

تاریخ نامه هرات: (بالفارسیة) سیف بن عمر بن یعقوب، کلکته تحفه خطاطین بترکیة: للشیخ مستقیم زاده سلیمان سعدالدین افندی

تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين: لعبدالله الشرقاوي، مصر

تذكرة الحفاظ: للذهبي اربعة اجزاء حيدرآباد، ١٣٣٤هـ

تشيع الفقهاء الشافعية: للملاعلي القاري عطى بمكتبة خدا بخش بتنه الهند

تقريب استانب: لابن حجر العسقلاني، دهلي ١٢٩٠هـ

تهديب . سماء واللغات: لابي زكريا النووي، مصر، اربعة احزاء

تهذيب تاريخ ابن عساكر: لعبدالقادر بدران، سبعة اجزاء، حيدرآباد ١٣٢٧هـ

تهذيب التهذيب: لابن حجز العسقلاني، اثها عشر جزأ، حيدرآباد ١٣٢٧هـ

التيمورية \_ فهرس الخزانة التيمورية

ثبت ابن عابدين = عقود اللآلي

الجرح والتعديل: لعبدالرحمن بن محمد الرازي

جمهرة اشعار العرب: لابنِ ابي الخطاب، مصر ٢٠٨هـ

جمهرة الانساب: لاين حزم، مصر ٩٤٨ -

حدائق الحنفية: (بالاردية) فقير محمد جهلمي بتصحيح خورشيد احمد خان لاهور (باكستان)

الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى: لأدم متز ترجمه الى العربية محمد عبدالهادى ابو زيده، حزأن، مصر ١٩٤٧ء

حلبة الاولياء و طبقات الاصفياء: لابى نعيم الاصبهاني، عشرة مجلدات، مصر ١٣٥١هـ

حجة الله البالغة: شاه ولي الله الدهلوي

حدا بخش لائبريري حرنل

الخزانة التيمورية يه فهرس الخزانة التيمورية

الخطيب \_ تاريخ بغداد للخطيب

الخلاصة = خلاصة تذهيب الكمال

خلاصة الأثر في اعيان القرن الحادى عشر: للمحبى اربعة محلدات، مصر ١٢٨٤ هـ خلاصة تذهيب الكمال في اسماء الرجال: لاحمد بن عبدالله الخزرجي، مصر

ابن خلدون = العبرو ديوان المبتداو الخبر

ابن حلكان \_ وفيات الاعيان

الحميس \_ تاريخ الحميس

دائرة المعارف الاسلامية: نقلها الى العربية محمد ثابت الفندى وغيره، احد عشر مجلدا، مصر ١٩٣٣- ١٩٥٧

الدر المنثور: لزينب فواز، مصر ٣١٢هـ

الدرر الكامنة في اعيان المئة الثامنه: لابن حجر العسقلاني، اربعة احزاء، حيدرآباد . و ١٩٥٠

دول الاسلام: للذهبي، جزأن، حيدرآباد ١٣٣٧هـ

الديباج المذهب في معرفة اعيان عساء المدهب (السالكي): لاس فرحات. مصر١٣٢٩هـ

الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة: لعلى بن بسام، مقسر ١٣٥٨ – ١٣٦٤ هـ فسام ممه في ثلاثة اجزاء

الرسالة المستطرفة: لمحمد بن جعفر الكتاني، بيروت ١٣٢٢هـ

رغبة الأمل من كتاب الكامل: وهو شرح لكتاب الكامل للمبرد: لسيد بن على المرصفي ثمانية اجزاء، مصر ١٣٦٤-١٣٤٨هـ

روضات الجنات في احوال العلماء والسادات: لمحمد باقر الموسوى ١٣٤٧هـ

روضة الناظرين: لاحمد بن محمد الوترى، مصر ٣٠١٣هـ

زاد المتقين: لعبدالحق محدث دهلوي

السخاوي \_ الضوء اللامع

سركيس \_ معجم المطبوعات

ابن سعد \_ طبقات ابن سعد

سمط النجوم العوالي: لعبد الملك العصامي

سير اعلام النبلاء: للذهبي

سم القوارض في ذم الروافض للمنلاعلي القاري نسخة خطية محفوظة بمكتبة حدا بخش بتنه

الشوكاني = البدر الطالع

صفة الصفوة: لابي الفرج ابن الحوزي، جزأن، حيدرآباد ١٣٥٥هـ

الضوء اللامع لاهل القرن التاسع: للسيخاوي، اثنا عشر حزأ، مصر ١٣٥٣ – ١٣٥٥هـ طبقات الحفاظ للسيوطي ، غوط ١٨٣٣ء

طبقات السبكي \_ طبقات الشافعية الكبري

طبقات ابن سعد ، الطبقات الكبير

طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين السبكي، ستة اجزاء، مصر ١٣٢٤هـ

طبقات الصوفية: لابي عبدالرحمٰن السلمي، مصر، ١٩٥٣ء

طبقات الفقهاء: للشيرازي، بغداد

طبقات الفقهاء (الحنفية): لطاش كبرى زاده، الموصل ١٩٥٤ء

طبقات الفقهاء اليمن: لعمر بن على بن سمرة الجعدي، ١٩٥٧، القاهرة

طبقات القراء = غاية النهاية

الطبقات الكبرى \_ طبقات الشعراني

الطبقات الكبير: لابن سعد، ثمانية مجلدات، ليدن، ١٣٢١هـ

طبقات المدلسين: لابن حجر العسقلاني، مصر ١٣٢٢هـ

طبقات المفسرين: للسيوطي، ليدن ١٨٣٩ ء

عقد الحواهر والدرر في اخبار القرن الحادي عشر: للسيد محمد بن أبي بكر الشبلي الحضرم

العقد الفريد: لابن عبد ربه، سبعة اجزاء، بولاق ٢٩٣ هـ

عقود اللآلي في الاسانيد العوالي: لمحمد بن عابدين، دمشق ٢ . ١٣ هـ

العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسوليه: لعلى بن الحسن الحزرجي، محلدان، مصر ١٩١١ -

عيون الاخبار: لابن قيتبه، اربعة مجلدات، مصر ١٣٤٣ - ١٣٤٩ هـ

غايه النهاية في طبقات القراء: لشمس الدين ابي الخير ابن الجزري، مجلدان، مصر ١٣٥١هـ و يسمى طبقات القراء.

الفهرس الانجليزي لمكتمة حدا بخش

فهرس الحزانة التيمورية نشرتها دارالكتب المصرية

فهرس دار الكتب المصرية

فهرس محطوطات دارالكتب الظاهرية

فهرس السكتبة الازهرية

فهرس مكتبة باريس

فهرس مكتبة برلن

فهرس مكتبة بودلين فهرس مكتبة بوهار، كلكته فهرس مكتبة الخديوية فهرس مكتبة خدا بخش فهرس مكتبة المتحف البريطاني فهرس مكتبة النور عثمانيه فهرس مكتبة النور عثمانيه

الفهرست: لابن النديم، ليبسيك ١٨٧١ء

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لمحمد عبدالحي اللكنوي، مصر ١٣٢٤هـ فه ات اله فيات: لابن شاكر الكتبي، مجلدان، مصر ٢٩٩هـ

الكامل: لابن الاثير، ١٢ جزء ا، مُصر ١٤٠٣هـ

كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون: لمصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي خليفه مجلدان، استنبول ١٩٠٤١ء

> الكواكب الدريه في تراجم السادة الصوفيه: لعبدالرؤف المناوى، مصر ١٣٥٧هـ الكواكب السائره في اعبان المنة الغاشره: نحم الدين الغزي

اللباب في تهذيب الانساب: لابن الاثير، ثلاثة اجزاء، مصر ٢٥٦١هـ

لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني، حيدرآباد ٢٣١ ١هـ

اللمحة البدرية في الدولة النصرية: للسان الدين ابن الخطيب، مصر ١٣٤٧ هـ.

المحبي .. خلاصة الاثر

مرأة الحنان: للبافعي، اربعة اجزاء، حيدرآباد ١٣٣٧ – ١٣٣٩هـ مرأة الزمان في تاريخ الاعيان: لسبط ابن الحوزى، حيدرآباد ١٣٧٠هـ مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح: للملاعلي القارى

المسعودي \_ مروج الذهب

معجم البلدان: لياقوت الحموي، ثمانية اجزاء، مصر ١٣٢٢ – ١٣٢٥ هـ

معجم المطبوعات العربية والمعربة: ليوسف اليان سركيس، مصر ١٩٢٨ و١ء

المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم: لمحمد فواد عبدالباقي، بيروت

معجم المولفين: لعمر رضا كماله، بيروت ١٩٥٧

مفتاح السعادة و مصباح السيادة: لطاش كبري زاده، حيدرآباد، ١٣٢٩ هـ

مقاتل الطالبين: لابي الفرج الاصبهاني، مصر ٩٤٩ ١ ء

مقدمه ابن الصلاح: لابن الصلاح

المكتبة الازهرية \_ فهرس المكتبة الازهرية

الملل والنحل: لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني، مصر ١٣٢٠هـ

مناقب الامام الاعظم (ابي حنيفة) للموفق بن احمد المكي، حيدر آباد ٢٣١هـ

مناقب الامام الاعظم (ابي حنيفة) لابن البزاز الكردري، حيدرآباد ١٣٢١هـ

المنتقى من تاريخ الاسلام للذهبي: لابني بكر ابن قاضي شهبه

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي، ثلاثة مجلدات، مصر ١٣٢٥هـ

حرف النون

النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة: لابن تغرى بردى، مصر، ١٣٤٨ - ١٣٧٥ هـ. ابن النديم بـ الفهرست

نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر: للشريف عبدالحي بن فخرالدين الحسني، ثلاثة اجزاء، حيدر آباد

نظم الدرر في الحتصار تشرالنور والزهر: لعبدالله بن محمد غازي الهندي نفخ الطيب من غصر الاندلس الرطيب: للمقرى، اربعة محلدات، مصر ٢٠٠١هـ

. نكت الهميان في نكت العميان: لصلاح الدين حليل بن ايبك الصفدي، مصر

-31889

نهاية الارب في معرفة النساب العرب: للقلقشندي، بغداد

النور السافر عن اخبار القرن العاشر: لعبد القادر بن شيخ العيدروس، بغداد ١٩٣٤ء

النووي \_ تهذيب الاسماء واللغات

هدية العارفين اسماء المولفين وآثار المصنفين: لاسماعيل باشا البغدادي، مجلتان، استانبول ١٩٥١- ١٩٥٥ء

الوافي بالوفيات: للصفدي، اربعة اجزاء، استانبول ١٩٣١ء

الوسيط في الادب العربي و تاريخه: لاحمد الاسكندري و مصطفى عناني، مصر

ATF12

وفيات الاعيان: لابن خلكان، مجلدان، مصر ١٣١٠هـ

الولاة والقضاة: لمحمد بن يؤسف الكندي، بيروت ١٩٠٨ ع

اليافعي= مرآة الجنان

يتيمة الدهر: الثعالبي، اربعة اجزاء، دمشق ٣٠٣هـ

121212





of Mula Alignetic

uniq strinedesig

**F**.,